تحقيقئ إضلاحي اورعلمي

مرفي الأر

<sup>تايف</sup> *عافظ زبير* کې کې

٩

جامعه نگر، نشي دهلي ١١٠٠٢٥

تحقیقی اِسْلامی اور علمی مرها الریک



ABU UMAIMAH UWAIS



**الکتابؒ انٹرنیشنلؒ** جامعہ نگر، نئی دھلی ۱۱۰۰۲۵

### جمله حقوق محفوظ ہیں!

نام كتاب : مقالات تحقیقی،اصلاحی اورعلمی

تاليف : حافظاز بيرعلى ز كي

ناشر : سيد شوكت سليم سهسواني

جلد : اول

اشاعت : اربل ۱۰۱۳ء

قيت : -/350 رويے



# الكتاب انثرنيشنل

ا F-50 B، مرادی روژ ، بله باوس ، جامعهٔ گر ، نئی د بلی ۲۵ . Phone: 9312508762, 011-26986973 E-mail: alkitabint@gmail.com

## ملنے کے پیتے

ا مکتبه دارالسلام، گاوکدل، سرینگر، شمیر ۲ القرآن پهلیکیشنز، میسومه بازار، سرینگر، شمیر ۳ مکتبه دارالسلام، اننت ناگ، شمیر ۲ مکتبه النعارف، جمعلی روژ، مبکی ۵ مکتبه ترجمان، اردوبازار، دبلی ۲۰

### فهرست

| 7              | بیش لفظ                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| 9              | عنی<br>اظهارتشکر                                       |
| نیات کے جوابات | عقا كد،مسلكِ ابلِ حديث اوراعتراه                       |
| 1,3            | الله عرش پر ہے                                         |
| 19             | قبرمیں نبی مَنَا فِینِم کی حیات کامسکلہ                |
| 27             | جنت ک <sub>ا زا</sub> سته                              |
| 61             | اندهیرےادر <sup>مشعل</sup> راہ                         |
|                | نزول تح ت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| 132            | مرزاغلام احمرقادیانی تے تیں (۳۰) جھوٹ                  |
| 150            | مقدمة الدين الخالص (عذاب القمر )                       |
|                | ۔<br>صحیح حدیث جحت ہے، چاہے خبرِ واحد ہو یا متواتر     |
| 159            | ني مَا الله لِم الله الله الله الله الله الله الله الل |
|                | المل حديث ايك صفاتى نام اورا جماع                      |
|                | اہل ِ حدیث پر بعض اعتر اضات اوران کے جوابا             |
|                | آلِ تقلید کے سوالات اوران کے جوابات                    |
|                | و یہ چند مزید سوالات اور ان کے جوابات                  |
|                | آ ثارِ صحابه اورآ لِ تقليد                             |

مِتَالاتْ \_\_\_\_

| نماز کے بعض مسائل |                                                   |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 215               | نمازمیں ہاتھ،ناف سے پنچے یاسینے پر؟               |  |  |  |  |  |  |
| 223               | مردوغورت کی نماز میں نرق اور آل تقلید             |  |  |  |  |  |  |
| 242               | نمازمیں عورت کی امامت                             |  |  |  |  |  |  |
| ِ <b>ت</b>        | اصولِ حديث اور تحقيق الروايا                      |  |  |  |  |  |  |
| 251               | التأسيس في مسئلة التدليس                          |  |  |  |  |  |  |
| 291               | پندره شعبان کی رات اورمخصوص عبادت                 |  |  |  |  |  |  |
| 305               | عدیث ِ تطنطنیه اور برید<br>خلافت راشده کے تیس سال |  |  |  |  |  |  |
| 313               | خلافت راشدہ کے میں سال                            |  |  |  |  |  |  |
| تذكره علمائے حدیث |                                                   |  |  |  |  |  |  |
| 325               | سيد ناالا مام عبدالله بن عمر والثنز؛              |  |  |  |  |  |  |
| 339               | امام احمد بن خنبل کامقام محدثین کرام کی نظر میں   |  |  |  |  |  |  |
| 404               | امام عبدالرزاق بن هام انصنهانی رحمه الله          |  |  |  |  |  |  |
| 417               | اثبات التعديل في توثيق مؤمل بن اساعيل             |  |  |  |  |  |  |
| 428               | نفرالرب فی توثیق اک بن حرب                        |  |  |  |  |  |  |
| 439               | محدّ شِ ہرات: امام عثمان بن سعیدالداری            |  |  |  |  |  |  |
| 449               | امام تعیم بن حمادالخز اعی المروزی                 |  |  |  |  |  |  |
| 468               | نورالبصر في توثيق عبدالحميد بن جعفر               |  |  |  |  |  |  |
| 472               |                                                   |  |  |  |  |  |  |
| 175               | تُمر بن عثان بن الى شديه: ايك مظلوم محدّث         |  |  |  |  |  |  |

مقالات 5

| شيخ العرب والعجم بديع الدين شاه الراشدي رحمه الله               |
|-----------------------------------------------------------------|
| سىدمحتِ الله شاه راشدى رحمه الله                                |
| علامه مولا بافيض الرحلن الثوري رحمه الله                        |
| ملغِ اسلام: حاجي الله وته صاحب رحمه الله                        |
| تذكرة الراوي                                                    |
| عيىلى بن جارىيالانصارى رحمه الله.                               |
| قاضى ابويوسف: جرح و تعديل كي ميزان مين                          |
| باطل مٰداہب وم ما لک اوران کارد                                 |
| مسيحي ندېب ميں خدا كاتصور                                       |
| آلِ تقليد كي تحريفات اورا كافيب                                 |
| حبيب الله دُرروى صاحب او ان كاطريقة استدلال                     |
| انوراوكاڑوى صاحب كے جواب ميں                                    |
| "جماعت المسلمين رجشر في" كان امام "اساء الرجال كي روشني مين 607 |
| غيرمسلم كي وراثت ادر فرقه مسعوديي                               |
| متفرق صامين                                                     |
| گانے بجانے اور فحاش کی حرمت                                     |
| الإسلام يَعْلُو وَلَا يُعْلَى 63:5                              |
| معلّم إنيانت                                                    |

|   |   | ٦ |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   |   | • |  |  |
|   |   | • |  |  |
| • |   |   |  |  |
|   | • |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |

# يبش لفظ

الحمد لله رب العالمين والصائوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد:

قدیم دورے بیطریقہ چلا آرہا ہے کہ اہلِ علم ،اربابِ حقیق اور اصحابِ دانش کے قلم سے صفحہ قرطاس پر نتقل ہونے والے وہ گوہرِ نایاب جو بھرے ہوتے ہیں، آھیں ایک لڑی میں پرودیا جاتا ہے۔ بیطریقہ جہاں عام ہورہا ہے وہاں مفید تربھی ثابت ہورہا ہے۔

ن پرونیا به منظمی مقالات'' کا سلسله فضیلة الشیخ حافظ زبیرعلی زئی مفظه الله کی و عظیم زیرِ نظر''علمی مقالات'' کا سلسله فضیلة ا

کاوش ہے جس میں ان کے علمی سفر کی طویل داستان مخفی ہے۔

الله تعالیٰ کاخصوصی احسان ہے کہ مجھ ساحقیر بھی پینے صاحب کے سامیہ عاطفت میں ایک لیے کر صحے سے زانو نے تلمذ طے کئے ہوئے ہے،اس دوران میں استافی محترم کی بہت سی خوبیوں سے آگاہی ہوئی کیکن دو وصف ایسے ہیں جو قحط الرجال کے اس دور میں خال خال ہی یائے جاتے ہیں اوران دونوں کا مقالات سے گہر اتعلق ہے:

 جب تک احقاق حق اور ابطال باطل جیسے فریضے کوسر انجام نہ دے لیں ، اتنی دیر تک مضطرب رہتے ہیں ۔

﴿ ان میں علمی بخل دور دور تک نظر نہیں آتا ﴿ دورانِ مطالعہ یا تحقیق میں چھوٹا سا بھی علمی کئیں جائے تو دوسر ہے کو بتانا ضروری سیجھتے ہیں۔

یددووہ خوبیاں ہیں جو انھیں ہمہونت مصروف رکھتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ دیگر تحقیق امور کی طرح آج کئی صد صفحات پر شتمل' معلمی مقالات، جلداول'' آپ کے ہاتھوں میں

، ہے۔

ندازِ كتاب: یکتاب چونکه مختلف مضامین کامجموعه ہے اس لئے حتی المقدور کوشش کی

مقَالتْ \_\_\_\_\_\_8

گئی ہے کہ عام فہم انداز میں ہویب اور فہرست ترتیب دی جائے تا کہ قاری کو کہی قتم کی دفت کاسامنا نہ کرنا ہڑے۔

اس کتاب میں عقا کد ،عبادات ،سیر والتاریخ اوراساءالر جال جیسے موضوعات پرسیر حاصل مباحث شامل ہیں۔

استاذمحترم دفاع حدیث اور خدمت مسلک اہل حدیث کے جذبے سے سرشار ہیں البندا جس نے بھی حدیث یا اہل الحدیث کے خلاف ہرزہ سرائی یا بے جااعتراضات کئے ، انھیں بھی دندان شکن اور مسکت جوابات سے نوازا گیا ہے۔

آج جب ''علمی مقالات'' بیمیل کے تمام مراحل طے کر چکا ہے تو بے اختیار لب پہ بید دعا آگئ کدا ہے اللہ! استاذ محتر م کو شریروں کے شر ، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھاور اضیں صحت وعافیت کے ساتھ لمبی عمر عطافر ما۔اس کتاب کوعوام وخواص کے لئے مفیداور ان کے لئے ذریعہ نجات بنا۔ (آمین)

حافظ ندیم ظهیر مدرسهانل الحدیث حضر و ضلع انگ (۲۰۰۸/۲/۲۸)

# اظهارتشكر

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد:

ایک عرصے سے مختلف رسائل وجرائد بالخصوص ماہنامہ الحدیث حضرو میں تخفیقی مضامین کھنے کا سلسلہ شروع ہے۔ اُٹھی مضامین کو یکجا کتا بی شکل میں شائع کرنے کا خیال تو کافی پرانا تھالیکن علمی مصروفیت کی بناپراس کی تعبیر میں تاخیر ہوتی چلی گئی۔

آج جب "علی مقالات" کی پہلی جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے تو زبان اللہ رب العرت کی حمد وثنا ہے تر اور سرتشکر ہے جھکا جارہا ہے کیونکہ سے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل وکرم ہے کہ دیگرامور کی طرح مضامین ومقالات بھی نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ کتاب صورت میں پائیے تھیل کو پنچے ہیں ۔اس سلسلے میں برادر محترم مولانا محمد سرور عاصم صاحب کاشکر سے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جھوں نے اپنی خاص توجہ اور محبت سے میری کتابوں کو اعلیٰ معیار اور بہترین طرز پر شائع کیا۔ جزاہ اللہ خیر آ

اسی طرح مراجعت ، کمپوزنگ اور ڈیزاننگ میں تعاون کرنے والے احباب کا بھی ممنون ہوں۔

آخر میں عرض ہے کہ کمپوزنگ وغیرہ کی غلطیوں کی اصلاح حتی الوسع اور ہرممکن حد تک کر دی گئی ہے لیکن بشری تقاضے کے مطابق غلطی رہنے کا احتمال ہے لہندا اطلاع ملنے پر آئندہ ایڈیشن میں تضجے کردی جائے گی۔ ان شاءاللہ

> حافظ زبیرعلی زئی ۹/فروری۲۰۰۸ء

عقائد،مسلک اہلِ حدیث اوراعتراضات کے جوابات

### ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ آحَدٌ ۚ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدُ لَا وَلَمْ يُولَدُ لَى وَلَمْ يُولَدُ لَى وَلَمْ يُولَدُ لَى وَلَمْ يَولَدُ لَا عَكُنْ لَهُ كُفُواً آحَدٌ عَ ﴾

آپ کہدد بیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے۔اللہ بے نیاز ہے۔نداس سے کوئی پیدا ہوااور نہوہ کسی سے پیدا ہوااور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔

ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ وَمَا الذَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ فَ وَمَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا عَ ﴾ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ فَ وَمَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا عَ ﴾ اور محس سےرو كرك جاؤ۔ اور محس سےرو كرك جاؤ۔ (الحشن)

ترجمه داضافه: حافظ زبيرعلى زئى

تحرير: شيخ ابن تشمين رحمه الله

## الله عرش پرہے

رسول الله مَنَا يَتَوَيَّمُ مِن قَنُوت وتر مين ورج ذيل دعا باسترضيح ثابت ب:

ر میں وید میں ابی اسحاق تدلیس سے بری ہیں۔ و کیھئے میری کتاب '' الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین'' (۲۲۲۲) والحمد لللہ ]

"و تعالیت" (اورتوبلندی رعلووالا ہے) کی تشریح کرتے ہوئے سعودی عرب کے جلیل القدر فقیہ شیخ محد بن صالح بن تشمین رحمه الله لکھتے ہیں: نبی سَلَّ اللَّیْمِ کی حدیث "و تعالیت" سے مراد تعالی (بہت بلند ہونا) اور علو ہے۔

بلندہونے میں مبالغہ ثابت کرنے کے لیے 'ت' کا اضافہ کیا گیا ہے۔

الله سجانہ وتعالیٰ کابلند ہونا وقسموں پر منقسم ہے: () علوذات () علوصفت کامعنی ہے ہے کہ علو ذات کامعنی ہے ہے کہ علو ذات کامعنی ہے ہے کہ الله بذات خود ہر چیز سے بلند ہے اور علوصفت کامعنی ہے ہے کہ بہاں شم ( علوذات ) کا بہت تاکہ اللہ تعالیٰ بلندی والی تمام صفات کے ساتھ متصف ہے ۔ پہلی قسم ( علوذات ) کا جمی حلولیوں اور ان کے پیروکاروں نے انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ اور ہر مکان میں ہے۔ (۱)

صفات باری تعالیٰ کا انکارکر نے والے عالی تم کے فرقے معطلہ نے بھی یہ کہتے ہوئے اس
کا انکارکر دیا ہے کہ' بے شک اللہ تعالیٰ نہ تو جہان کے اوپر ہے اور نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے
اور نہ بائیں ہے ۔ نہ آگے ہے اور نہ پیچھے ہے، نہ متصل ہے اور نہ منفصل (جدا) ہے' اینیٰ
(ان لوگوں کے نزدیک وہ معدوم محض (جس کی کوئی ذات نہیں) ہے۔ اس لئے (سلطان)
محود بن بکتگین رحمہ اللہ نے اس محض کا رد کرتے ہوئے کہا جو اللہ کو ان نہ کورہ الفاظ کے
ساتھ موصوف سمجھتا تھا کہ' نہ تو معدوم کی صفت ہے' تو انھوں نے بچے فر مایا کہ یہ معدوم کی صفت ہی۔

اہل سنت والجماعت پیر کہتے ہیں کہ اللہ سجانہ وتعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر چیز ہے بلند ہے۔وہ اس عقیدے پریانچ ولیلیں رکھتے ہیں:

① قرآن ﴿ سنت ﴿ اجماعُ ﴿ عَقَلَ ﴿ اور فطرت قرآن: الله کے بلند ہونے کے اثبات میں قرآن میں ہر قتم کی دلیلیں موجود ہیں۔

<sup>(</sup>۱) مفتی محمود الحن کنگوری دیوبندی لکھتے ہیں: ' خداہر جگہ موجود ہے' ( ملفوظات فقیدالامت ج۲س۱۲) ا اپنے اس باطل عقید نے پرمفتی مذکور نے جھوٹ بولتے ہوئے لکھا ہے:

<sup>&#</sup>x27;'این جوزی سے کسی نے پوچھا کےخداکہاں ہے تو فر مایا کہ ہر جگہ موجود ہے'' (اینناص۱۳) اس کذب وافتر اء کے سراسر برتش حافظ این الجوزی نے جمیہ کے فرقہ ملتز مدکے بارے میں لکھا ہے: ''والملتز مة جعلو البادي سبحانه و تعالیٰ فی کل مکان ''

اورملتزمدنے باری سجاندوتعالی کو برجگہ (موجوو) قراردیاہے۔ (تلبیس البیس ص، ۱۰، اقسام الل البدع)

بعض آیات میں ﴿سَبِّحِ اللَّمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ﴾ ایندرب کنام کی سیج بیان کرجواعلیٰ ہے۔ (اعلى: ا)علوكالفظموجود ہے اور بعض آيات ميں ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ اور وہ زبردست ہے، اینے بندول کے اوپر ہے۔ (الانعام: ۱۸)

اس میں فوقیت (بلندی) کالفظ موجود ہے اور بعض آیات میں اللّٰد کی طرف اشیاء کاچڑ ھنااور بلند مونا فركور ب، مثلًا ﴿ تَعُورُ جُ الْمَلاّ فِكَةُ وَالرُّوحُ وَ الَّذِهِ ﴾ فرضة اورروح اى كى طرف جِرْ صَتَى مِين \_ (المعارج: ٢) اوراى طرح الله كافر مان: ﴿ اللَّهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيَّبُ ﴾ اور پاک کلمے اس کی طرف بلند ہوتے ہیں۔(فاطر:۱۰)اس کی دلیل ہے۔ بعض آیات میں اللہ ك پاس اشياء كانزول فركور ب\_ جيسا كدارشاد بارى تعالى ب: ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ اوروه اموركى تدبيرآ سان سے زمين كى طرف كرتا ہے- (البحدة: ٥) سنت: سنت، حدیث کی تینول قسمول: قول بغل اور تقریر میں میعقیدہ مرکور ہے۔ قول: رسول الله مَاليَّيْرُ سجدوں ميں ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى)) ياك ہے ميرارب اعلىٰ

فعل: جبآب مَالِيْئِلِ نے عرفات کے دن خطبہ دیا تو (صحابہ سے ) بوجھا: کیا میں نے دین پہنچادیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: جی ہاں! آپ مَنْ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ آپ نے شہادت کی انگلی آسان کی طرف اٹھائی اور اوپر سے نیچے لاتے ہوئے لوگوں کی طرف اشاره كيابه (صحيح مسلم: ١٢١٨/١٢١٤ دارالسلام: ٢٩٥٠)

اس میں فعل کے ساتھ اللہ کے علو (بلند ہونے) کا اثبات ہے۔

تقرير: آپ مَنَافِيَّمِ نِ ايك لوندى سے يوچھا: الله كهال ب؟ إلى لوندى نے كها: آسان پر ہے، تو آپ مَالَيْتِهُمُ اس لونڈی کی تعریف کی۔ (صحیمسلم: ۵۳۷،۵۳۷، دارالسلام: ۱۱۹۹) بی تقریری مدیث ہے جواللہ کے عرش پر ہونے کی دلیل ہے۔

اجماع: اجماع كے سلسلے ميں عرض ہے كه تمام سلف صالحين ، صحابه ، تابعين اور ائمه دين كا اس پراجماع ہے۔اجماع کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہان میں سے سی ایک سے بھی علو والے دلائل میں ظاہر سے جازی طرف کلام پھیرنا مروی اور ٹابت نہیں ہے۔ ہماری کتاب
میں سے بات پہلے گزرچکی ہے کہ اجماع کے معلوم کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔
اگر کوئی پوچھے والا آپ سے پوچھے کہ یہ کون کہتا ہے کہ انھوں نے اجماع کیا ہے؟ کون کہتا ہے کہ ابو بکر (ڈاٹٹٹٹٹ ) اللہ کو بذاتہ بلند سجھتے تھے؟ اور کون کہتا ہے کہ عمر (ڈاٹٹٹٹٹ ) نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے؟ اور کون کہتا ہے کہ علی رڈاٹٹٹٹٹ ) یہ عقیدہ رکھتے تھے؟ تو اس کا جواب سے ہے کہ ان (صحابہ وتا بعین ) سے علو والے دلائل کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان آیات وا حادیث دلائل کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان آیات وا حادیث کا اثبات کرتے ہوئے انھیں ظاہر پرمحنول کرتے تھے ۔ عقل کے سلسلے میں عرض ہے کہ بلند (عالی ) ہونا صفتِ نقص ہے اور اللہ تعالی کی ضد (بلند نہ ہونا) صفتِ نقص ہے اور اللہ تعالی صفتِ نقص سے مہرہ (بری ) ہے۔ اور سلطنت کا تمام علوہ وتا ہے۔ ہم و نیا میں و کیھتے ہیں کہ بادش ہوں کے لیے بلند تخت بچھائے جاتے ہیں جن پروہ ہیستے ہیں۔

فطرت: فطرت کے سلط میں جتنابیان کریں اتنا کم ہے۔ ایک بوڑھی عورت جونہ تو پوری قراءت کے ساتھ قرآن جانتی ہے اور نہ اسے سنت کا (بخوبی) علم ہے، نہ اس نے ساف کی کتابیں مثلاً '' فقاو کی شخ الاسلام ابن تیمیہ 'پڑھا ہے تاہم وہ جانتی ہے کہ اللہ آسمان پر ہے۔ ہمام مسلمان جب اللہ سے وعا کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ کوئی مسلمان بھی زمین کی طرف ہاتھ اٹھا کر" السلھ ہم اغفر لی "اے اللہ! میرے گناہ معاف کروے ، بھی نہیں کہتا۔ اس لئے ہمدانی نے ابوالمعالی الجوینی پر فطرت انسان سے معاف کروے ، بھی نہیں کہتا۔ اس لئے ہمدانی نے ابوالمعالی الجوینی پر فطرت انسان سے ولیل پیش کی تھی۔ ابوالمعالی الجوینی کا قول تھا کہ ''اللہ تھا اور اس کے علاوہ دوسری کوئی چرنہیں وہ تھا۔ ''وہ اس طریقے سے عرش پر اللہ کے مستوی ہونا ہے جس پر وہ تھا۔'' وہ اس طریقے سے عرش پر اللہ کے مستوی ہونا ہے کہ کا نکار کرتا تھا۔ تو ابوجھ فرالہمد انی رحمہ اللہ نے اس سے کہا: ''اے شخ اعرش کے ذکر کو جھوڑ و کیونکہ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا سمعی دلیل (یعنی قرآن وحدیث) سے ثابت ہے۔ چھوڑ و کیونکہ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا سمعی دلیل (یعنی قرآن وحدیث) سے ثابت ہے۔ اگر اللہ ہمیں اس کی خرنہ دیتا تو ہم بھی اس کا اثبات نہ کرتے۔ اس فطرت کے بارے میں کیا

مقَالاتْ عَالاتْ

خیال ہے؟ جوعارف (سمجھدار، اللہ کو پہچانے والا) جب'' یا اللہ'' کہتا ہے تو اس کے ول میں اللہ کی بلندی کا خیال ہی آتا ہے؟ ابوالمعالی اپنے ہاتھ سے اپناسر پیٹتے ہوئے کہنے لگا: ''اس نے مجھے چران کردیا، اس نے مجھے چران کردیا'' (دیکھے سراعلام البلاء ۱۹۷۸ سے) اس فطری دلیل پروہ (امام الحرمین) کوئی جواب نہ دے سکا حتی کہ جیوانات بھی اسی فطرت پر ہیں، جیسا کہ سلیمان عالیہ ایک قصے میں مروی ہے کہ جب وہ بارش مانگنے (استہاء) کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی کمرے بل لیٹی اپنے پاؤں آسان کی طرف اشھائے کہدرہی ہے:

''اےاللہ ہم بھی تیری کنگوقات میں سے ہیں۔ہم تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہوسکتے'' سلیمان عَالِیَا اِن فر مایا ''لوگو! واپس چلو تمھارے علاوہ دوسرے یعنی (چیونی) کی وعاقبول ہوگئی ہے۔ (سنن الدار قطنی ۲۲/۲ والح کم فی المتدرک ار۳۲۵،۳۲۵ وصححہ ووافقہ الذہبی)

اس چیوٹی کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارش ناز ل فرما دی۔اس چیوٹی کو کس نے بتایا تھا کہ اللہ آسان پر ہے؟ وہ اس فطرت پرتھی جس پر اللہ نے اپنی مخلوقات پیدا کی ہیں ، اس فطرت نے اسے بتایا کہ اللہ آسان پر ہے۔

تعجب ہے کہ ان واضح دلائل کے باوجود بصیرت کے اندھے بعض لوگ اللہ کے علو (بلند ہونے ) کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں:'' ذات کے ساتھ اللہ کا بلند ہوناممکن نہیں''اگر کوئی انسان سے کہے کہ'' بے شک اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہر چیز سے بلند ہے'' تووہ اسپے کا فرکہتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں اس نے اللہ کی حدییان کردی ہے۔

جوشخص الله کو (اپن ذات کے لحاظ سے ) اوپر مانتا ہے کیا وہ الله کے محدود ہونے کاعقیدہ رکھتا ہے؟ بھی نہیں ، الله اوپر ہے، کسی نے اس کا احاظ نہیں کیا۔ الله کومحدود کہنے والا وہ شخص ہے جوید دعویٰ کرتا ہے کہ ' الله ہر مکان میں ہے۔ اگر تو مسجد میں ہے تو اللہ مسجد میں ہے اور اگر تو مسجد میں ہے اور اگر تو بازار میں ہے، والح ۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ ' اللہ آسان پر ہے ، مخلوقات میں ہے کوئی چیز اس کا احاظ نہیں کر سکتی'' یہ اعلیٰ درجے کی تنزید (اللہ کو ہر عیب سے یا ک

مقالت . عقالت

سمجھنا) ہے۔علوصفت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَلِللَّهِ الْمَشَلُ الْاَعْلَى ﴾ اور اعلیٰ مثال اللہ بی کے لیے ہے۔ (انحل: ٢٠)

لیعنی کامل ترین صفت اللہ ہی کے لیے ہے اور سیسائی دلیل ہے۔رہی عقل کی بات تو وہ اس کاقطعی فیصلہ کرتی ہے کہ رب تعبالی کی کامل وکمل صفات ہونی حیا ہمیں۔

(الشرح المتع على زادامستنقع مبع دارا بن الجوزي ١٣٢٣هـ هـ ٣٥٥ ٣١٠٥٣٠)

# قبرمین نبی مناطبیم کی حیات کامسکله

الُحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْأَمِيْنِ ، أَمَّا بَعْدُ: ا: اس بات مِن كوئى شَك وشبه بيس به كه نبى كريم مَنَّ الْثَيْزِ ونياكى زَندگى كُرْ اركر فوت بو كَ مِن -

ارشادِبارى تعالى ب: ﴿ إِنَّكَ مَنِّتٌ وَّ إِنَّهُمْ مَّنَّتُوْ نَ ﴾

بے شک تم وفات پانے والے ہواور بیلوگ بھی مرنے والے ہیں۔ (الزمر: ۳۰) سیدنا ابو بکر دلائلنڈ نے فرمایا:

"أَ لَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْكُ فَدَمَاتَ" النح سناواجَوِّضُ مُر (مَنَ اللَّيْمِ ) كى عبادت كرتا تھا تو بشك مُم مَنَا لَيْمَ فُوت ہو گئے ہیں۔ (میج ابغاری: ۲۲۱۸)

اس موقع پرسیدنا ابو بکر الصدیق و گانتین نے ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ حَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ

السوسُ لُ ﴾ السن [آل عمران :۱۲۳] والی آیت تلاوت فرمائی شی-ان سے یہ آیت تن کر

(تمام) صحابہ کرام نے یہ آیت پڑھنی شروع کردی۔ (ابخاری:۱۲۲۲۱۲۱۱)

سیدنا عمر و کانتین نے بھی اسے تسلیم کرلیا۔ ویکھنے سے ابخاری (۲۲۵۲۱)

معلوم ہوا کہ اس پرصحابہ کرام رضی اللہ عنبم الجمعین کا اجماع ہے کہ بی مثل فین کے فوت ہوگئے ہیں۔
سیدہ عائش صدیقہ فی انتین نے فرمایا:

" مَاتَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ" الله في مَنَا يَّنِيَّمُ فُوت مُوكَة بِيل ( صَحِ البخارى: ٣٣٣١) سيده عاكثه وَلَيْ أَنِي مَا لَيْنِي اللهُ مَنَا يَنْ اللَّهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَنَا يَنْ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهِ مِنْ مَنْ مَنِي يَمُونُ إِلَّا خُيِّرَ بَيْنَ اللَّهُ نِيَا وَالْآخِرَةِ ))

جونی بھی بیمار ہوتا ہے تواسے دنیااور آخرت کے درمیان اختیار دیاجا تا ہے۔ (صحح البخاری ۲۵۸۲ صحیح مسلم ۲۳۳۳)

آپ مَنَاتِیَّا اِنْ نِیاکے بدلے میں آخرت کواختیار کرلیا یعنی آپ مَنَاتِیْا ِ کَی وفات کے بعد آپ کی زندگی اُخروی زندگی ہے جسے بعض علاء برزخی زندگی بھی کہتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ رہائی افر ماتی ہیں:

"كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَا يَمُونَتُ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ"

میں (آپ مَنَّافِیَمُ سے ) سنق تھی کہ کوئی نبی وفات نہیں یا تا یہاں تک کہاہے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دے دیا جاتا ہے۔ (ابخاری: ۴۳۳۵وسلم: ۴۳۳۳) سیدہ عاکشہ خالفیًا ہی فرماتی ہیں:

" فَجَمَعَ اللهُ بَيْنَ رِيْقِي وَرِيْقِهِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ " بُسِ الله تعالى نَ آ بِ (مَوَالَ عَوْمَ عَنِياكَ أَخْرَى وَنَ اور آ خُرت كَ يَهِلِ وَنَ مِير عَاور آ بِ كَلِعابِ وَبَنَ وَ (مَوَاكَ كَوْرَ لِعِيد عَ ) المُعَاكرويا - ون مير عاور آ ب كلعاب وبن كو (مواك كور ليع سے ) المُعاكرويا - ون مير عاور آ ب كلعاب وبن كو (مواك كور ليع سے ) المُعارى (مهم)

سیدہ عائشہ ڈانٹھاسے ایک دوسری روایت میں ہے:

" لَقَدُ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُم " اللهِ يقيناً رسول الله مَا يَقِيمُ فوت مو كَمَ مِن " ( لَقَدُ مَات رسول الله مَا يَهِ 192 مِن مَار السلام: ٢٩٥٣ ورَ تِم دار السلام: ٢٥٥٣ ورَ

ان کےعلاوہ اور بھی بہت سے دلائل ہیں ۔ان سیح ومتواتر دلائل سےمعلوم ہوا کہ سیدنا محمہ رسول اللہ منافظین فداہ الی وا می وروحی ،فوت ہو گئے ہیں۔

سیدناابو ہریرہ دلیائی اپنی نماز کے بارے میں فرماتے تھے:

''إِنْ كَانَتُ هَاذِهِ لَصَلَا تُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا ''آپ(مُثَاتِيَّمُ ) كى يهى نمازهمى حَلَى كَارَقَ حَلَىٰ كَهُ آپ(مُثَاتِيَّةُ )ونياسے چلے گئے۔ (صحح الخاری:۸۰۳)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ بید بناابو ہریرہ دانشنونے نی کریم مَثَاثِیْنِ کے بارے میں فرمایا:

"حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا" حَى كم آبِ (مَثَالِيُّكِم ) ونيات على كدَّ

(صحيحمسلم: ٢٩٤٦م ٢٩٧ ودارالسلام: ٢٩٨٨)

سیدناابو ہر رہ والٹیئے ہی فرماتے ہیں:

" خَوَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ لِمَ مِنَ اللَّهُ نَيَا '' إلخ

رسول الله مَنْ الله مِنْ السي الله عَلَى الله مِنْ النارى :۵۳۱۳)

ان ادلہ قطعیہ کے مقالبے میں فرقہ دیو بندیہ کے بانی محمد قاسم نا توتوی ( متوفی ۱۲۹۷ھ ) لکھتے ہیں:

"أرواح انبياء كرام عليهم السلام كالخراج نهيس ہوتا فقط مثلِ نور چراغ اطراف و جوانب سے بن اور اللہ علیہ السلام كالخراج نهيں اور سوااُن كے اوروں كى ارواح كو خارج كروية ہيں .....، (جمال قامی ۱۵)

متعبید: میر محد کتب خانه باغ کراچی کے مطبوعه رسالے"جال قاسم" میں غلطی ہے "
"ارواح" کے بجائے" ازواج" مچھپ گیا ہے۔ اس غلطی کی اصلاح کے لئے دیکھئے سرفراز خان صفدرد یو بندی کی کتاب "تسکین الصدور" (ص۲۱۲) محد حسین نیلوی مماتی دیو بندی کی کتاب "ندائے حق" (جام ۵۷۲)

نانوتوى صاحب مزيد لكھتے ہيں:

"رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حيات دينوى على الاتصال ابتك برابرمستمر ب اسميس انقطاع يا تبدل وتغير جيسے حيات دينوى كاحيات برزخى موجانا واقع نہيں موا" (آپ حيات ص ١٢)

"انبياء بدستورزنده بين" (آب حيات ص٣١)

نا نوتو ی صاحب کے اس خودساختہ نظریے کے بارے میں نیلوی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں: ''لیکن حضرت نا نوتو ی کا پہ نظریہ صرح خلاف ہے اس حدیث کے جوامام احمد بن حنبل نے اپنی مندمین نقل فرمایا ہے۔۔۔۔'' (ندائے حق جلدادل ص۲۳۲)

نيلوي صاحب مزيد لكھتے ہيں:

مُرَّدُهُ عُرَانبیاء کرام علیهم السلام کے حق میں مولانا نانوتوی قرآن وحدیث کی نصوص و اشارات کے خلاف جمال قاسم ص ۱۵ میں فرماتے ہیں:

ارواح انبياء كرام عليهم السلام كالخراج نبيس ہوتا' (ندائے ق جلدادل ص ۲۱۷)

لطیفہ: نانوتوی صاحب کی عبارات ِندکورہ پر تبھرہ کرتے ہوئے محمد عباس رضوی بریلوی لکھتا

ے:

"اوراس کے برعکس امام اہلِ سنت مجدد دین وملت مولانا الثاہ احمد رضا خان صاحب وفات (آنی) مانے کے باوجود قابلِ گردن زنی ہیں "

(وَاللَّهُ أَ بِزنده بِين ١٢٢)

یعنی بقولِ رضوی بریلوی، احدرضا خان بریلوی کا وفات النبی مَثَاتِیَّمِ کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں جومحہ قاسم نانوتو کی کا ہے۔!

۲: اس میں کوئی شک نہیں کہ وفات کے بعد ، نبی کریم مثل تینے جنت میں زندہ ہیں ۔
 سیدناسمرہ بن جندب رہا تینے کی بیان کردہ صدیث میں آیا ہے کے فرشتوں (جبریل ومیکائیل علیہ اللہ)
 نے نبی کریم مثل تینے کے سے فرمایا:

((إِنَّهُ بَقِىَ لَكَ عُمْرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ ، فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ )) بشك آپ كَ عُمراق ہے جے آپ نے (ابھى تک) پورانہيں كيا۔ جب آپ سے عر پورى كرليں گواپنے (جنتى) كل ميں آجا ئيں گے۔

(صحیح البخاری ار۱۸۵ ح۱۳۸۲)

معلوم ہوا کہ آپ مَنَّا لِیُّنِیِّم دنیا کی عمر گزار کر جنت میں اپنے محل میں پہنچ گئے ہیں۔ شہداء کرام کے بارے میں بیارے رسول مَنْالِیْئِمِ فرماتے ہیں:

﴿ أَرْوَاحُهُمْ فِى جَوُفِ طَيْرٍ خُصْرٍ، لَهَا قَنَادِيْلُ مُعَلَّقَهٌ بِالْعَرْشِ ، تَسْرَحُ
 مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَ تُ ، ثُمَّ تَأْوِي إلى تِلْكَ الْقَنَادِيْلِ ))

ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں ، ان کے لئے عرش کے نیچے قندیلیں لئی ہوئی ہیں۔وہ (روحیں) جنت میں جہاں جاہتی ہیں سیر کرتی ہیں پھر واپس ان قندیلوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ (صحیح سلم:۱۶۱د/۱۸۵۵ددارالطام:۴۸۸۵) جب شہداء کرام کی روحیں جنت میں ہیں تو انبیاء کرام اُن سے بدرجہ ہااعلیٰ جنت کے اعلیٰ و افضل ترین مقامات ومحلات میں ہیں۔شہداء کی بیرحیات جنتی ، اُخروی و برزخی ہے ، اسی طرح انبیاء کرام کی بیرحیات جنتی ، اُخروی و برزخی ہے ، اسی طرح انبیاء کرام کی بیرحیات جنتی ، اُخروی و برزخی ہے ، اسی طرح انبیاء کرام کی بیرحیات جنتی ، اُخروی و برزخی ہے۔

حافظ ذہبی (متونی ۴۸ کھ) لکھتے ہیں:

" وَهُوَ حَيٌّ فِي لَحْدِهِ حَيَاةٌ مِثْلُهُ فِي الْبَرْزَخِ "

اورآب (مَنَا الله المام البي قبر مين برزخي طور برزنده بين - (سيراعلام النباء ١٦١٨)

پھروہ یہ فلفہ لکھتے ہیں کہ بیزندگی نہ تو ہر لحاظ سے دنیاوی ہے اور نہ ہر لحاظ سے جنتی ہے بلکہ اصحاب کہف کی زندگی سے مشابہ ہے۔ (ایضاص ۱۲۱)

حالانکہ اصحاب کہف دنیاوی زندہ تھے جبکہ نبی کریم مَثَّلَیْظِم پر بہاعتراف حافظ ذہبی وفات آ چکی ہے لہذا صحیح یہی ہے کہ آپ مَالیَّیْظِم کی زندگی ہرلحاظ سے جنتی زندگی ہے ۔ یا درہے کہ حافظ ذہبی بھراحت ِخود آپ مَالیُّیْظِم کے لئے دنیاوی زندگی کے عقیدے کے خالف ہیں ۔ حافظ ابن حجرالعسقلانی کھتے ہیں :

" لِأَنَّهُ بَعْدٌ مَوْتِهِ وَإِنْ كَانَ حَيًّا فَهِيَ حَيَاةٌ أُخُرَوِيَةٌ لَا تَشْبَهُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا،

بے شک آب (مَثَالِیَّا ِ ) اپنی وفات کے بعد اگر چہ زندہ ہیں کیکن میہ اخروی زندگی ہے جو دنیاوی زندگی کے مشابہیں ہے۔واللہ اعلم

(فتح الباري ج يص ۴۹ ستخت ح٢٠٨)

معلوم ہوا کہ نبی کریم منافیظ زندہ ہیں لیکن آپ کی زندگی اُخروی و برزخی ہے، دنیاوی

تہیں ہے۔

ال كے برعكس على بئ ديوبند كار عقيده ب:

"وحیوت الأنبیاء صلوات الله علیهم والشهداء -لابرزخیة ...."
وبجمیع الأنبیاء صلوات الله علیهم والشهداء -لابرزخیة ...."
"مارے نزد یک اور مارے مشائخ کے نزد یک حضرت مَالَّتُنِیَّمِ ابْی قبرمبارک میں نده ہیں اور آپ کی حیات دنیا کی ہے بلا مکلف ہونے کے اور بیحیات مخصوص ہے آ مخضرت اور تمام انبیاء کیم السلام اور شہداء کے ساتھ برزخی نہیں ہے جو تمام مسلمانوں بلکہ سب آ دمیوں کو .....

(المهندعلى المفند في عقا ئدديو بندص ٢٣١ پانچوال سوال: جواب)

محمة قاسم نانوتوى صاحب لكھتے ہيں:

"رسول الله مَا لَيْهُمُ كَ حيات دنيوى على الاتصال ابتك برابرمتمر به اسميس انقطاع يا تبدل وتغير جيسے حيات دنيوى كاحيات برزخي موجاناوا قعنبين موا"

(آب حیات ص ۲۷)

دیو بندیوں کا بیعقیدہ سابقہ نصوص کے خالف ہونے کی دجہ سے مردود ہے۔ سعودی عرب کے جلیل القدر شیخ صالح الفوزان لکھتے ہیں:

" اللَّذِيْ يَقُولُ : إِنَّ حَيَا تَهُ فِي الْبُرْزَخِ مِثْلُ حَيَاتِهِ فِي الدُّنْيَا كَاذِبٌ وَهذِهِ مَقَالَةُ الْمُحَرَافِيِّيْنَ "جُوْفُ مِي الْبُرْزَخِ مِثْلُ حَيَاتِهِ فِي الدُّنْيَا كَاذِبٌ وَهذِهِ مَقَالَةُ الْمُحَرَافِيِّيْنَ "جُوْفُ مِي كَهَالَتُهُ الْمُحَرَافِي كَالَمْ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(التعليق الخنقرعلى القصيدة النونيية ج٢ص٢٨٢)

حافظ ابن قیم نے بھی ایسے لوگوں کی تر دید کی ہے جو برزخی حیات کے بجائے دنیاوی حیات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ و النونیہ نصل فی الکلام فی حیاۃ الا نبیاء فی قبورهم ۱۵۵،۱۵۴۷) عقیدہ رکھتے ہیں۔ (النونیہ نصل فی الکلام فی حیاۃ الا نبیاء فی قبورهم ۱۵۵،۱۵۴۷) امام بیہ فی رحمہ اللہ (برزخی)روارواح کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں:

" فَهُمْ أَخْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ كَالشُّهَدَاءِ "لين وه (انبياء ليهم السلام) ايخ رب

کے پاس، شہداء کی طرح زندہ ہیں۔ (رسالہ:حیات الانبیاء مبتی ص۲۰)

یہ عام صحیح العقیدہ آ دی کو بھی معلوم ہے کہ شہداء کی زندگی اُخروی و برزخی ہے ، دنیا وی نہیں ہے عقیدہ حیات النبی مَثَالِیَّ اِلْمِ بِرِحیاتی ومماتی دیو بندیوں کی طرف سے بہت کی کتابیں لکھی گئی ہیں مثلاً مقام حیات ، آ بے حیات ، حیاتِ انبیاء کرام ، ندائے حق اورا قامۃ البرھان علی ابطال وساوس صدایۃ کیران ۔ وغیرہ

اس سلسلے میں بہترین کتاب، شہوراہل حدیث عالم مولانا محداساعیل سلفی رحمہاللد کی "دمسلہ حیاۃ النبی مَالِیْنِم " ہے۔

س: بعض لوگ کہتے ہیں کہ نی کریم مناقید کم این قبر مبارک پرلوگوں کا پڑھا ہوا درود بنفس نفیس سنتے ہیں اور بطور دلیل 'مَنْ صَلَّى عَلَى عَلَى عِنْدَ قَبْرِیْ سَمِعْتُهُ ''والی روایت پیش کرنے ہیں عرض ہے کہ بیروایت ضعیف ومردود ہے۔اس کی دوسندیں بیان کی جاتی ہیں:

اول: محمد بن مروان السدي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ..... السخ (الفعفاء فتاريخ بغراد ٢٩٢٧ من مديث أمش وليس كفوظ الخ وتاريخ بغراد ٢٩٢٧ من مديث أمش وليس كفوظ الخ وتاريخ بغراد ٢٩٢٧ من مديث أمش وليس كفوظ الخ

ت ١٣٧٤ و كتاب الموضوعات لا بن الجوزي ار٣٠٣ وقال: هذا حديث لا يصح الخ

اس کاراوی محمد بن مروان السدی: متروک الحدیث ( یعنی سخت مجروح ) ہے۔

(كتاب الضعفاء للنسائي: ۵۳۸)

اس پرشدید جروح کے لئے دیکھئے امام بخاری کی کتاب الضعفاء(۳۵۰،مع تحقیقی تحفۃ الاقویاءِ ص۱۰۲)ودیگر کتب اساءالر جال

حافظ ابن القیم نے اس روایت کی ایک اور سند بھی دریافت کرلی ہے۔

"عبدالرحمن بن أحمد الأعرج: حدثنا الحسن بن الصباح: حدثنا أبو معاوية: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة" إلخ (جلاء الانهام ٥٣٠ كوالدكاب الصلوة على الني تافيرًا لل الشخ الاصهاني)

اس کا راوی عبدالرحمٰن بن احمدالاعرج غیرموثق (لیعنی مجهول الحال) ہے۔سلیمان بن مهران

الأعمش مدلس بين \_ (طبقات المدلسين : 7,00 والمخيص الحير ٣٨,٧٣ م ١٨١١ وصحح ابن حبان ،الاحسان طبعه جديده ارا٦ اوعام كتب اساءالرجال )

اگرکوئی کیے کہ حافظ ذہبی نے بیلکھاہے کہ اعمش کی ابوصالح سے عنعن روایت ساع پرمحمول ہے۔ (دیکھئے میزان الاعتدال ۲۲۲۶)

توعرض ہے کہ بیقول صحیح نہیں ہے۔امام احمد نے اعمش کی ابوصالے سے (معنعن ) روایت پرجرح کی ہے۔دیکھیے سنن التر مذی (۲۰۷ تقیقی )

اس مسئلے میں ہمارے شخ ابوالقاسم محب اللہ شاہ الراشدی رحمہ اللہ کو بھی وہم ہوا تھا۔ سیح یہی ہے کہ امش طبقہ نالشہ کے مدلس ہیں اور غیر صحیحین میں اُن کی معنعن روایات، عدم تصرح وصدم متابعت کی صورت میں ضعیف ہیں لہذا ابوالشیخ والی بیسند بھی ضعیف ومر دود ہے۔ بیروایت" مَنْ صَلَّی عَلَیّ عِنْدَ قَبْرِیْ سَمِعْتُهُ "اس صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے جس میں آیا ہے: (( إِنَّ لِلَّهِ فِی الْاَرْضِ مَلَا فِکَةً سَیّا حِیْنَ یُسِیِّعُونِیْ مِنْ اُمَّتِی السَّلَامُ )) میں آیا ہے: (( إِنَّ لِلَّهِ فِی الْاَرْضِ مَلَا فِکَةً سَیّا حِیْنَ یُسِیِّعُونِیْ مِنْ اُمَّتِی السَّلَامُ )) میں اللہ کے فرضے سیر کرتے رہتے ہیں ، وہ مجھے میری اُمت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔ ( کتاب فضل الصادة علی الذی تا بین اللہ اس اساعیل بن اسحاق القاضی: ۲۱ وسندہ صحیح ،

اس حدیث کو ابن حبان ( موارد: ۲۳۹۲ ) وابن القیم ( جلاءالا فہام ص ۲۰ ) وغیر ہمانے صحیح قرار دیا ہے۔

خلاصة التحقیق: اس ساری تحقیق کا خلاصہ بیہ ہے کہ نبی کریم مَثَاثِیْمِ فوت ہو گئے ہیں، وفات کے بعد آپ جند میں زندہ ہیں۔ آپ کی بیزندگی اُخروی ہے جسے برزخی زندگی بھی کہاجا تا ہے۔ بیزندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے۔

مقَالاتْ 27

### جنت كاراسته

### 🗘 جاراعقيده

ہم قرآن اور سیح حدیث کو جمت اور معیار قق مانے ہیں۔ چونکہ قرآن وصدیث سے میہ فابت ہے کہ امت مسلمہ گراہی پر اکھی نہیں ہوسکتی الخ مثلاً دیکھئے المتدرک (۱۱۲۱۱ حجم ۱۹۹ معن ابن عباس وسندہ صیح ) لہذا ہم اجماع امت کو بھی جمت مانے ہیں۔ یا در ہے کہ صحیح حدیث نے خلاف ، جماع ہوتا ہی نہیں۔ ہم تمام صحابہ شی گنتی کو عدول اور اپنا محبوب مانے ہیں۔ تمام صحابہ کو حزب اللہ اور اولیاء اللہ سیحھے ہیں ،ان کے ساتھ محبت کو جز دِ ایمان تصور کرتے ہیں۔ ہم تا بعین وقع تا بعین اور عمال میں مثلاً امام مالک ،امام سیافی ،امام احد بن صنبل ،امام ابو حنیفہ ،امام بخاری اور ائمہ مسلمین مثلاً امام مالک ،امام سیافی ،امام احد بن صنبل ،امام ابو حنیفہ ،امام بخاری

امام مسلم، امام نسائی، امام تر مذی، امام ابوداوداورامام ابن ماجه وغیر ہم رحمہم اللہ سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔اور جوشخص ان سے بُغض رکھے ہم اس سے بُغض رکھتے ہیں۔

توحید، رسالت محمد به منافی اور تقدیر پر جهارا کامل ایمان ہے۔ آدم عالیہ اسے لے کر محمد منافی کے اس بیاء ورسل کی نبوت اور رسالت کا اقر ارکرتے ہیں۔ قر آنِ مجید کواللہ تعالیٰ کا کلام سجھتے ہیں۔ قر آن مجید گلو تنہیں ہے۔ ہم ایمان میں کی وبیشی کے بھی قائل ہیں، لیعنی ہمارے نزدیک ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ اہل سنت کے جوعقا کد بعنی ہمارے منزدیک ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ اہل سنت کے جوعقا کہ ہمارے علمائے سلف نے بیان کئے ہیں، ہمارا ان پر ایمان اور یقین ہے۔ مثلاً امام این خریمہ امام عثمان بن سعید الداری، امام بیہ تی، امام ابن ابی عاصم، امام ابن مندہ ، امام ابن قیم، امام ابن قیم میم الله المجمعین آجری ادرامام لالکائی وغیر ہم۔ در حمد محمد الله المجمعین

#### المارااصول المارااصول

حدیث کے سیحے یاضعف ہونے کا دارو مدار محدثین کرام پر ہے۔جس حدیث کی صحت یاراوی کی توثیق پر محدثین کا تفاق ہے، تو وہ حدیث یقینا وحما سیحے ہے اور راوی بھی یقینا وحما تفتہ ہے۔ اور اس طرح جس حدیث کی تفعیف یا راوی کی جرح پر محدثین کا تفاق ہے، تو وہ حدیث یا راوی کی جرح پر محدثین کا تفاق ہے، تو وہ حدیث یا راوی یقینا اور حما مجروح ہے۔جس حدیث کی تھیجے وتضعیف اور راوی کی توثیق و تجرح میں محدثین کا اختلاف ہو (اور تطبیق وتو فیق ممکن نہ ہو) تو ہمیشہ اور ہر حال میں ثقتہ ماہر اللی فین مستدمحدثین کی اکثریت کی تحقیق اور گواہی کو سیحے حسلیم کیا جائے گا۔ ان اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس مختصر کتاب میں بعض اختلافی مسائل کے بارے میں صحیح تحقیق پیش خدمت رکھتے ہوئے اس محتصر کتاب میں بعض اختلافی مسائل کے بارے میں صحیح تحقیق پیش خدمت ہو۔ اللہ تبارکہ ، وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مسلم ومومن زندہ رکھے اور اسلام وایمان پر ہی موت دے۔ آمین

### 🕸 اہل الحدیث کی فضیلت

یہ بالکل درست ہے کہ قرآن کریم نے امت تھ بہکومسلم کالقب دیا ہے ....لیکن اس حقیقت کوبھی فراموش نہیں کیا جاسکتا کہ مسلمانوں کی ایک خاص جماعت جس کو حدیثِ رسول اللّد مَثَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَى شَعْف رہا، وہ جماعت اپنے آپ کولقب اہل حدیث سے ملقب کرتی رہی ہے۔[دیکھئے خاتمہُ اختلاف بس ۱۰۸٬۱۰۵]

مسلمانوں کے لیے اہلِ سنت اور اہلِ حدیث وغیرہ ، القاب بے ثارائمہ مسلمین مثلاً محمد ہن سیر ٹین ، ابن المدین ، بخاری ، احمد بن سنان ، ابن المبارک اور ترفدی وغیرہم سے ثابت ہیں اور کسی ایک متندا مام یا عالم سے اس کا انکار مروی نہیں ہے۔ لہذا ان القاب کے صبح ہونے پراجماع ہے۔ تمام متند علاء نے طائعہ منصورہ والی حدیث کا مصدات اہل الحدیث واصحاب الحدیث کو تر اردیا ہے۔ [دیمے سنن ترفدی: جہن ۵۰۵ میروت ۲۲۲۹]

سيدنا جابر بن عبدالله والثن سيروايت بكرسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مايا:

(( لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ))
ميرى امت كاليك طائفه (گروه) بميشه، قيامت تك، حق پر قال كرتار ب گا (اور)
عالب رب گا-[سائة الاحتجاج بالثان في لخليب ص٣٣، وسنده حسن وله شاهر حج في صحيمهما ١٩٢٣]
الس حديث كے بارے ميں امير الموشين في الحديث امام بخالوى رحمه الله فرماتے ہيں:
"يعنى أهل المحديث" ليخي اس سے مراد الل الحديث ہيں۔

[ مسألة الاحتجاج بالشافعي ١٣٥٥، وسنده صحيح ]

ید دنوں اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث نام ایک ہی جماعت کے صفاقی نام ہیں۔ امام احمد بن سنان الواسطی (متوفی ۲۵۹ھ) فرماتے ہیں:

"ليس في الدنيا مبتدع إلاوهو يبغض أهل الحديث ، وإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه"

دنیامیں جو بھی بدعتی ہے وہ اہل صدیث سے بغض رکھتا ہے۔اور آ دمی جب بدعتی ہو جاتا ہے تو حدیث کی مٹھاس اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔

[معرفة علوم الحديث للحائم : صيم واسناده يحج

اہل الحدیث والآ ثار کے فضائل کے لیے خطیب بغدادی کی شرف اصحاب الحدیث، ذہبی کی تذکر ۃ الحفاظ اور عبدالحیٰ ککھنوی کی امام الکلام (ص۲۱۲) وغیرہ کا مطالعہ فرما کیں۔

## ﴿ محدثين كامسلك

کی نے شخ الاسلام ابن تیمیہ سے بوچھا کہ کیا بخاری،مسلم، ابو داود، ترفدی، نسائی، ابن ملجنہ ابوداود الطیالی، الداری، البرز ار، الداقطنی، البیہ قی، ابن خزیمہ اور ابویعلی موصلی حمیم اللہ مجتمدین میں سے تھے یاکی امام کے مقلد تھے؟ توانھوں نے 'المحمد لله دب العالمین'' کہتے ہوئے جواب دیا:

"أما البخاري و أبو داود فإما مان في الفقه من أهل الإجتهاد وأما مسلم والترمذي والنسائي و ابن ماجه وابن خزيمة وأبويعلى و البزار فهم على مذهب أهل الحديث ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء.... وهؤ لاء كلهم يعظمون السنة والحديث إلخ"

امان بخاری اور امام ابوداود، دونوں فقہ میں مجتبد (مطلق) ہیں۔ امام مسلم،اما م تر فدی،امام نسائی،امام ابن ماجہ،امام ابن خزیمہ،امام ابویعلی اورامام بزاراہل الحدیث کے فدہب پر تھے کسی ایک عالم کے (بھی)مقلد نہیں تھے اور بیسب سنت وحدیث کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔الخ [مجوع فادی جرمی،م]

امام يهى فقليد كے خلاف اپنى مشہور كماب اسنن الكبرى ميں باب باندها ہے۔

لہذا محدثین کو خواہ مخواہ دروغ گوئی کرتے ہوئے اوراپنے نمبر بڑھانے کے لیے

مقَالاتْ عَالاتْ عَالِيْ عَالِي

مقلدین میں شار کرنا غلط ہے۔ یا در ہے کہ اہل الحدیث سے مراد محدثین بھی ہیں اوران کے پیرو کاربھی ۔[ نآوی ابن تیمین میں ۹۵]

اہل حدیث کا بیبہت بڑا شرف ہے کہ ان کے امام (اعظم صرف) نبی مَثَلَ ﷺ ہیں۔ [تفیراین کیڑ:ج ۳ ص ۵۲، بی اسرائیل: ۷، نیز دیکھے تفییراین کیڑ:ج اص ۳۷۸،آل عمران: ۸۲،۸۱]

🕸 تعجیحین کامقام

اس پرامت کا جماع ہے کہ صحیحین (صحیح بخاری وصحیح مسلم) کی تمام مندمتصل مرفوع احادیث سحیح اور قطعی الصحت ہیں ۔[مقدمه ابن الصلاح ص ۲۱۱۱ اختصار علوم الحدیث لا بن کثیر ص ۲۵۱۱ شاہ ولی الله محدث دہلوی فرماتے ہیں:

''صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں تمام محدثین متفق ہیں کہ ان کی تمام مصل اور مرفوع احادیث یقینا صحیح ہیں۔ یہ دونوں کتابیں اپنے مصنفین تک بالتو اتر پینی ہیں۔ جو ان کی عظمت نہ کرے وہ برعتی ہے جو مسلمانوں کی راہ کے خلاف چلتا ہے۔'' [جة الله البالغ ۲۳۳ متر جم عبد الحق حقانی]

🕸 تقليد

جو شخص نبی نہیں ہے اس کی بغیر دلیل والی ماننے کوتقلید کہتے ہیں۔

[ د کیھے مسلم الثبوت ص ۲۸ م

اس تعریف پرامت مسلمه کا اجماع ہے۔[الاحکام لابن حرم ۸۳۷] لغت کی کتاب' القاموس الوحید' میں تقلید کا درج ذمل مفہوم لکھا ہوا ہے: '' بے سویے سمجھے یا بے دلیل پیروی نقل ،سپر دگی .... بلا دلیل پیروی ، آنکھ بند کر

سی بیسو ہے جھے یا بے دیل پیروی، کی، سیردی .... بلادیل پیروی، اس میرردی ... بلادیل پیروی، اس میرردی کے میرر کے سی کے پیچھے چلنا، کسی کی نقل اتار ناجیسے'' قلد القود الإنسان" [ص۱۳۳۱، نیز دیکھئے ام کی اوسیاط ۲۵۳۰]

جناب مفتی احمہ یا نعیمی بدا یوانی بریلوی نے غز الی نے تاک کیا ہے:

"التقليد هو قبول قول بلا حجة " [جاء الحق جاس ١٥ اطع تديم]

اشرف علی تھانوی دیوبندی صاحب سے پوچھا گیا کہ'' تقلید کی حقیقت کیا ہے اور تقلید کس کو کہتے ہیں؟'' تو انھوں نے فرمایا:'' تقلید کہتے ہیں امتی کا قول ماننا بلا دلیل'' عرض کیا گیا کہ کیا اللہ اور رسول مَنَّا لِیُّیْرِ کے قول کو ماننا بھی تقلید کہلائے گا؟ فرمایا:'' اللہ اور اس کے رسول مَنَّالِیْرِیْمِ ماننا تقلید نہلائے گاوہ اتباع کہلاتا ہے۔''

[الافاضات اليومية رملفوظات حكيم الامت ١٥٩٧ ملفوظ ٢٢٨]

یا در ہے اصول فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ قر آن ماننا،رسول مَثَاثِیْتِمْ کی حدیث ماننا، اجماع ماننا، گوا ہوں کی گواہی پر فیصلہ کرنا، عوام کاعلاء کی طرف رجوع کرنا (اورمسلہ پوچھ کرعمل کرنا) تقلید نہیں ہے۔ [دیکھے مسلم الثبوت ص ۱۸۹ والقریر ۳۵۳٫۳

> محم عبیداللدالاسعدی دیوبندی تقلید کے اصطلاحی مفہوم کے بارے میں لکھتے ہیں: ''کسی کی بات کو بلادلیل مان لینا تقلید کی اصل حقیقت یہی ہے لیکن .....''

[اصول الفقدص ٢٦٤]

اصل حقیقت کوچھوڑ کرنام نہاددیو بندی فقہاء کی تحریفات کون سنتا ہے! احمدیار نعیمی صاحب لکھتے ہیں:

"اس تعریف ہے معلوم ہوا کہ رسول اللہ سَنَّ اللَّیْمِ کی اطاعت مکرنے کو تقلیم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کا ہرقول وفعل دلیل شرعی ہے تقلید میں ہوتا ہے: دلیل شرعی کونید دیجینا، الله محضور سَنَّ اللَّیْمِ کے امتی کہلائیں گے نہ کہ مقلد، اس طرح عالم کی اطاعت جو عام مسلمان کرتے ہیں اس کو بھی تقلید نہ کہا جائے گا کیونکہ کوئی بھی ان عالموں کی بات یاان کے کام کواپنے لئے جمت نہیں بنا تا..." [جاء الحق جاس ۱۱]

الله تعالیٰ نے اس بات کی پیروی سے منع کیا ہے جس کاعلم نہ ہو (سورہ بن اسرائیل ۳۱۰) لینی بغیر دلیل والی بات کی پیروی ممنوع ہے۔ چونکہ الله تعالی اور رسول الله مَثَالِیَّا مُمَّمَ کی بات بذات خود دلیل ہے اور اجماع کے جمت ہونے پر دلیل قائم ہے۔ لہذا قرآن ، حدیث اور ا جماع کو ما ننا تقلیر نہیں ہے۔ دیکھیے (اتحریر لابن ہام جہ مس۲۳۲، مواتح الرحوت جہ مس۴۰۰) اللہ اور رسول مَنا فِیْنِیْم کے مقابلے میں کسی شخص کی تقلید کرنا شرک فی الرسالت ہے۔ رسول اللہ مَنَافِیْئِم نے دین میں رائے سے فتو کی دینے کی مذمت فر مائی ہے۔

. [ منجح بخاری ۱۰۸۲/۱۰۵ ح۲۳۰]

عمر والنيئ نے اہل الرائے کوسنت نبوی مَنْ النَّيْظِ کا دَثَمَن قر ارديا ہے۔[اعلام الموقعين جاس٥٥] حافظ ابن قيم رحمه الله فرماتے ہيں که ان آثار کی سند بہت زيادہ صحیح ہے۔ [ايسنا] سيد نامعاذ بن جبل ولائن فرماتے ہيں:

" أما زلة عالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم "

اورر بى عالم كى فلطى ، اگروه مدايت پر (بھى ) موتوا پنے دين ميں اس كى تقليد نه كرو -[كتاب الزحد للا مام وكيح ج اص ٣٠٠ ح الا وسند وحسن ، كتاب الزحد لا بى داددص ١٩٣٧، وصلية الا ولياء ج ٥٩ م ١٩ د جامع بيان العلم وفضله لا بن عبدالبرج ٢٥ س ٢٣١ والا حكام لا بن حزم ن٥٢ ص ٢٣٣١ وصححه ابن القيم في اعلام الموقعين ج٢٠ ص ٢٣٩]

اس روایت کے بارے میں امام دار قطنی نے فرمایا:

### " والموقوف هو الصحيح "

اور (بیہ)موقوف (روایت) ہی تیجے ہے۔[العلل الواردة ج٢ ص١٨ سوال ٩٩٣] عبدالله بن مسعود ولائٹنیا نے بھی تقلید سے منع کیا ہے۔[اسنن اکبری ٢٠ روسندہ تیجے] ائمہ ٔ اربعہ (امام مالک، امام ابوحنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ) نے بھی اپنی اور دوسروں کی تقلید سے منع کیا ہے۔

[ نآوی این تیمین ۲۵ ما ۱۳، اعلام الموقعین ج ۲۵ ما ۲۲۸، ۲۱۱، ۲۰۷۰]

کسی امام سے بیہ بات قطعاً ثابت نہیں کہ اس نے کہا ہو: ''میری تقلید کرو'' اس کے برنگس بیہ بات ثابت ہے کہ خدا ہب اربعہ کی تقلید کی بدعت چوتھی صدی ہجری میں شروع بوئی ہے۔ اعلام الموقعین ج ۲۵ میں ۲۰۸

اس پرمسلمانوں کا اجماع ہے کہ تقلید جہالت کا دوسرانام ہے اور مقلد جاہل ہوتا ہے۔ [جامع بيان العلم ج عص ١١٤، اعلام الموقعين ج عص ١٨٦، ج اص ٢ ] ائمهٔ مسلمین نے تقلید کے ردمیں کتابیں کھی ہیں مثلاً امام ابو محمد القاسم بن محمد القرطبی (متوفى ١٤ ٢٥ هـ) كى كتاب "الإيضاح في الردعلي المقلدين" [سيراعلام البلاء جساص ٣٦٩] جبكك ايك متندامام سے بيقطعا ثابت نہيں كماس نے تقليد كے وجوب ياجواز يركوكي کتاب کھی ہو۔مقلدین حضرات ایک دوسرے سےخونریز جنگیں کڑتے رہے ہیں۔ [ مجم البلدان ج اص ٢٠٩، جس ١١٠ الكامل لا بن الاثيرج ٨ ص ٢٠٨، ٥٠، وفيات الاعيان جسم ٢٠٨ ] ایک دوسرے کی تکفیر کرتے رہے ہیں۔ [میزان الاعتدال جہم ۵۲، الفوا کدالبہی ص ۱۵۳،۱۵۳] انھوں نے بیت اللہ میں چارمصلے قائم کر کے امت مسلمہ کو چارٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ چاراذا نیں جارا قابتیں اور جارا مامتیں!! چونکہ ہرمقلدا پنے زعم باطل میں اپنے امام و پیشوا سے بندھا ہوا ہے ،اس لئے تقلید کی وجہ سے امت مسلمہ میں بھی اتفاق وامن نہیں ہوسکتا \_ للندا آيين جم سب بل كركتاب وسنت كا دامن تقام ليس \_كتاب وسنت بي ميس دونون جہانوں کی کامیابی کاہے۔

#### が 幼

سیدناعبدالله بن عباس خالفهٔ سے روایت ہے:

لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل نحو اهل اليمن قال له: ((إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذاصلوا...)) إلخ جب ني مَنَا الله في أن يجبل والله في كويمن كي طرف يحيجا تو أنهي كها بم المركات وين معاذ بن جبل والله في يومهم ويك على المركات وينا، جب وه قوم كي باس جارب موين أخيس سب يهل توحيد كي دعوت دينا، جب وه

[2577] [27/101/00/05/05/17/1/05/17/12]

نی مثالی کے سیماز کا طریقہ صحابہ نئ کیڈئی نے سیما۔ انھوں نے اس طریقۂ مبارک کو احادیث احادیث کی شکل میں آگے پہنچا یا لہذا ثابت ہوا کہ امت مسلمہ نے نماز کا طریقہ احادیث سے سیما ہے۔ امت میں سے جس شخص یا گروہ کا طریقہ نماز ان احادیث کے خلاف ہے، مثلاً مالکیوں کا ارسال یدین وغیرہ تو آخیں چا ہے کہ احادیث میحے کی روثنی میں اپنی نمازوں کی اصلاح کرلیں۔

#### 🕸 اوقات نماز

مقالات

" مجھے کوئی حدیث صری صحیح یاضعیف نہیں ملی جواس پر دلالت کرے کہ ظہر کا وقت سابیکے دومثل ہونے تک ہے۔ "آ ٹارالسن ص ۱۲۸ ج۱۹۹ مترجم أردو] یا درہے کہ بعض دیو بندیہ و ہریلویہ اس سلسلے میں مبہم اورغیر واضح شبہات پیش کرتے ہیں حالائکہ اصول نقد میں بیقاعد اسلم ہے کہ منطوق مفہوم پر مقدم ہوتا ہے۔

[ و <u>کیمنے ف</u>خ الباری جهس ۲۳۲، ۲۳۲، ۱۳۸۰، چهس ۲۸۳، ۲۸۳، چهس ۲۳۹، جهس ۲۳۱، ۲۳۳، ج

### انىت كامسكلە 🕸

اس میں شک نہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔

[ صح بناري ١٠ و ١٩ ح ٢١٨٩ صح مسلم ١٠١١،١١١ ح ١٥٥ ر ١٠٠] لیکن نیت دل کے اراد ہے اور مقصد کو کہتے ہیں ،قصد وارادہ کا مقام دل ہے زبان نہیں۔

[الفتاوى الكبرى لابن تيميين اص]

زبان کے ساتھ نیت کرنا نہ تو نبی مَالینیم سے ثابت ہے اور نہ کسی صحالی ہے اور نہ کسی تابعی سے ... الح [زادالمعادج اص ٢٠١، تغميل كے لئے ديمين بيد السلين، مديد: ا

🕸 جرابوں پرسے

امام ابوداود البحستاني رحمه الله فرمات بين:

"ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب و أبو مسعود و البراء · بن عازب و أنس بن مالك وأبو أمامة و سهل بن سعد وعمرو بن حريث ، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب و ابن عباس" اور على بن ابي طالب، ابومسعود ( ابن مسعود )اور براء بن عازب، انس بن ما لك، ابو امامہ، سبل بن سعد اور عمر و بن حریث نے جرابوں رمسے کیا اور عمر بن خطاب اورابن عباس سے بھی جرابوں پرسے مردی ہے۔ (رضی الله عنهم اجمعین ) [سنن الي داودار ٢٣ ح ١٥٩]

صحابہ کرام کے بیآ ٹارمصنف ابن ابی شیبہ (ار ۱۸۸، ۱۸۹) مصنف عبدالرزاق (۱۹۹۱، ۲۰۰۰) محلیٰ ابن حزم (۸۴/۲) اور الکنی للدولا بی (جاص ۱۸۱) وغیرہ میں باسن موجود ہیں۔سیدناعلی دلائشۂ کا اثر الاوسط لابن المنذر (جاص ۲۲۳) میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے،جیسا کہآ گے آرہا ہے۔

امام ابن قدام فرماتے ہیں:

"ولأن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصر هم فكان إجماعًا"

اور چونکہ صحابہ نے جرابوں پرمسے کیا ہے اور ان کے زمانے میں ان کا کوئی مخالف ظاہر نہ ہوالبندا آس پراجماع ہے کہ جرابوں پرمسے کرنا میچے ہے۔[المغنی ارا ۱۸ استلہ: ۲۲۳] صحابہ کے اس اجماع کی تائید میں مرفوع روایات بھی موجود ہیں۔

[مثلًا د كيهيئ المستدرك جاص ١٩٩ ا ٢٠٢]

خفین پرمسے متواتر احادیث ہے ثابت ہے۔جرابیں بھی خفین کی ایک قتم ہیں جیسا کہ انس ڈاٹھنڈ ، ابراہیم خعی اور نافع وغیر ہم سے مردی ہے۔ جولوگ جرابوں پرمسے کے مثلر ہیں ، ان کے پاس قرآن ،حدیث اور اجماع سے ایک بھی صرتے دلیل نہیں ہے۔

امام ابن المنذ رالنيسابوري رحمه الله فرمايا:

"حدثنا محمد بن عبدالوهاب : ثنا جعفر بن عون : ثنا يزيد بن مردانية : ثنا الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال : رأيت علياً بال ثم توضأ ومسح على الجوربين"

مفهوم:

- ن سیدناعلی والفیئونے پیشاب کیا پھروضو کیا اور جرابوں پرسے کیا۔[الادسط جاس ۲۳۱] اس کی سند صحیح ہے۔
- ( ابوامامه والشيئانے جرابول برسم كيا۔[ديكھے مصنف ابن الى شيب جام ١٨٨ ح ١٩٤٩، وسنده حسن]

النائز نے جرابوں پرسے کیا۔

[ د میسیم مصنف این الی شیبرج اص ۱۸۹ ح ۱۹۸۸ و سنده صحیح ]

الله عقبه بن عمر و طالله في خرابول برسم كيا - [ديكه ابن الى شيبار ١٨٩٥ ح ١٩٨١ وسنده مجع]

این مندرنے کہا کہ ام اسحاق بن را ہوریے نے فرمایا:

" صحابه كاس مسئلے ميں كوئى اختلاف نہيں ہے۔ " الاوسط لابن امند را جمع ١٥٠١٣]

تقریباً یمی بات ابن حزم نے کبی ہے۔ [الحل ۸۶۲ مسلانمبر۲۱۲]

ا بن قدامه نے کہا: اس رہے ابد کا اجماع ہے۔ [المغنی جام ۱۸۱،میلہ:۳۲۹]

معلوم ہوا کہ جرابوں پرمسے کے جائز ہونے کے بارے میں صحابہ دی آتی کا جماع ہے اور اجماع شرقی حجت ہے رسول الله مَلَّ الْيُرْمِ نے فر مایا: ''الله میری امت کو گمراہی پر بھی جمع نہیں کرےگا۔''

[المستدرك للحائم الاالاح ۳۹۸،۳۹۷، نيز ديكهين الراءاهل الحديث والقرآن ممانى الشوابر من التهمية والمبعان " ص٣٦ بتصنيف حافظ عبدالله محدث عازى يورى (متونى ١٣٣٧هه) تلميذ سيدنذ يرحسين محدث الديلوى حجمه الله تعالى]

### مزيدمعلومات

- 🕦 ابراہیم انتحی رحمہ اللہ جرابوں پرسے کرتے تھے۔[مصنف این الی شیبه ۱۸۸ ت ۱۹۷۷ وسندہ صحیح]
  - ا سعید بن جبیر رحمه الله نے جرابول برستح کیا۔ [ایناار۱۸۹ ح۱۹۸۹ وسنده میح]
    - عطاء بن الى رباح جرابوں برسے كے قائل تھے۔ [الحلى ١٩٧٨]
    - معلوم ہوا کہ تابعین کابھی جرابوں برسے کے جواز پراجماع ہے۔والحمدللد
      - قاضی ابو یوسف جرابول پرسے کے قائل تھے۔[البدایہ جام ۲۱]
  - 🗘 محمد بن الحسن الشيباني بھي جر ابول پرستح كا قائل تھا۔ [ايينا ١٠/١ باب المسح على الخفين] •
- امام ابوصنیفہ پہلے جرابوں پرسے کے قائل نہیں تھے لیکن بعد میں انھوں نے رجوع کر لیا تھا۔
   "و عنه أنه رجع إلى قولهما و عليه الفتوى "

اورامام صاحب سے مروی ہے کہ انھوں نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا اور اس پرفتو کی ہے۔[الہدایہ جامیا ۲] امام تر غذی رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں:

سفیان الثوری ، ابن المبارک ، شافعی ، احمد اور اسحاق (بن را ہویہ) جرابول پر سے کے قائل تھے۔ (بشر طیکہ وہ موٹی ہوں) ۔ [دیکھے سن الر مذی مدیث: ۹۹]

جورب: سوت یا اون کے موزوں کو کہتے ہیں۔[درس ترندی جام ۳۳۳، تصنیف محمد تق عثانی دیوبندی، نیزد کھے البنایی فی شرح البداللعین جام ۵۹۷]

منبیہ: بعض لوگ' جرابوں پرمسے جائز نہیں ہے! "سیدنذ پر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کوفتو سے جائز ہوں کرتے ہیں حالانکہ خود سیدنذ پر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ" باتی رہا صحابہ کاعمل تو ان سے سے جراب خابت ہے اور تیرہ صحابہ کرام کے نام صراحت ہے معلوم ہیں کہ وہ جراب پرسے کیا کرتے تھے۔" [ فاوی نذیریہ جام ۲۳۳] لہٰذا سیدنذ پر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کا جرابوں پرسے کے خلاف فتو کی اجماع صحابہ لہٰذا سیدنڈ پر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کا جرابوں پرسے کے خلاف فتو کی اجماع صحابہ

مہرا میرمدی میں مدت داری مرصور مصافحات ہوتا ہوتا۔ کے خلاف ہونے کی دجہ سے مردود ہے۔

## اندهبا على سينه يرباته باندهبا

بلب الطائى والنيئ سے روایت ہے: "ورأیته: یضع هلذه علی صدره" اور میں نے آپ مَالِیْنِم کودیکھا ہے کہ آپ مَلِیْنِم اپناپی التھ )اپنے سینے پررکھتے تھے۔ [منداحد۲۲۵،۲۲۲ ح۲۲۳]

اس کی سند حسن ہے مسیح بخاری (۱۰۲۰ ح ۲۷۰) میں مہل بن سعد رڈائٹی والی حدیث کاعموم اس کی سند حسن ہے ہے جاری (۱۰۲۰ ح ۲۰۰۰) میں مہل بن سعد رڈائٹی والی حدیث بھی اس کا مؤید ہے۔ نبی منگائی کے اور کسی ایک صحابی سے ناف کے ینچے اور عور توں کا سینے پر ہاتھ با ندھنا کسی صحیح حدیث عابت نہیں ہے۔ سے تو در کنارضعیف روایت ہے بھی نابت تہیں ہے۔

مقَالاتْ \_\_\_\_

### 🕸 فاتحه خلف الإمام

رسول الله مَنَا يُنْتِمُ نِي فرمايا:

(( المصلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )) الشخص كى نماز بى نہيں جوسورة فاتحدنہ پڑھے۔

[ صحح بخارى ارم ١٠١٥ ٢٥ ٥ مج مسلم ار١٩٩ ح ٢٣ رم ١٩٩]

میر حدیث متواتر ہے۔[جزءالقراءة للجاری ح19]

اس حدیث کے راوی سیدناعبادہ رہائٹیڈ امام کے پیچیے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل و فاعل تھے۔[کتابالقراءت للبہ قمی ۹۷ ح ۱۳۳۰، وسندہ صحح نیز دیکھئے احس الکلام ۱۳۲۶]

متعدد تحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول مُنَائِیَّتِم نے مقندی کوامام کے بیچھے جہری اور سری دونوں نمازوں میں سور و فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے ، مثلاً مشہور تابعی نافع بن محمود الانصاری مشہور بدری صحابی عبادہ رہائی تی ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُنَائِیْتِم نے فرمایا:

((فلا تقرؤ ابشي من الفرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن))

جب میں او کچی آواز سے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں تو سوائے سور ہ فاتحہ کے قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھو۔ اِسن آبی داود ار۱۲۹ ح۸۲۸ سن نسانی ار۱۳۹ ح۹۲۱ و ۱۲۳ میں امام بیہ بھی فرماتے ہیں:

"وهذا إسناد صحيح و رواته ثقات"

اور بیسند تصحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ <sub>آ</sub> کتاب القراءت ص ۱۷ ح ۱۳۱<sub>]</sub> امام دار قطنی فرماتے ہیں:

"هذا إسناد حسن ورجاله ثقات كلهم"

بیسندهن ہےاوراس کے سارے راوی ثقہ ہیں۔[سنن داقطنی ار۳۲۰] اس قتم کی دیگرا حادیث کومیں نے اپنی کتاب "السکو اکسب السدریة فسی و جبوب الفاتحة خلف الإمام في الجهرية" مين جم كرويا -

متعدد صحابہ کرام مختائی امام کے پیچھے جہری اور سری دونوں نمازوں میں فاتحہ پڑھنے

کے قائل اور فاعل تھے۔ مثلا ابو ہریرہ ، ابو سعید الخدری ، عبداللہ بن عباس ، عبادہ بن
الصامت ، انس بن مالک ، جابر ، عبداللہ بن عمرو بن العاص ، ابی بن کعب اور عبداللہ بن
معودرضی اللہ عنہم اجمعین وغیر ہم ۔ ان آ ٹارِ صحابہ کومیں نے اپنی کتاب ''کا ند ہلوی صاحب
اور فاتحہ خلف الا مام' (الکواکب الدریہ) میں تفصیلا جمع کردیا ہے اور ان کا صحیح وحسن ہونا
محدثین کرام سے ثابت کیا ہے۔ ابو ہریرہ ڈاٹٹوئو نے جہری اور سری نمازوں میں امام کے پیچھے
سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ابو ہریرہ ٹرا ہو اور ۳۹۵ ہمند جمیدی ح ۹۸۰ وقع ابی وائے ۱۲۸۱]
د اور فرماتے ہیں:

''جب امام سور و فاتحد برا مطاق تم بھی برد هوا دراسے اس سے پہلے ختم کردو'' [جزءالقراءة للجاری ح ۲۸۳٬۲۳۷ داسنادہ حسن آ خار اسنن ح ۳۵۸]

یزید بن شریک التابعی رحمه الله سے روایت ہے:

" أنه سأل عمر عن القرأ ة خلف الإمام فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب، قلت :وإن كنت أنت؟قال:وإن كنتُ أنا ، قلت:وإن جهرت؟ قال: وإن جهرتُ،

انھوں نے عمر و الفنہ سے امام کے پیچھے قراءت کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے فرمایا: اگر چہ فرمایا: اسور ہ فاتحہ بڑھ، انھوں نے کہا: اگر آپ (امام) بھی ہوں؟ تو فرمایا: اگر آپ میں (امام) بھی ہوں۔ انھوں نے کہا: اگر آپ قراءت بالجبر کررہے ہوں؟ تو فرمایا: اگر میں قراءت بالجبر کررہا ہوں (تو بھی پڑھ)[السندرک علی العجسین ارمحہ حسمی المحسین ارمحہ حسمی السندرک علی العجسین ارمحہ حسمی کہا۔

اسے امام حاکم اور حافظ ذہبی نے سیجے کہا۔
امام دار قطنی فرماتے ہیں:

" هذا إسناد صحيح" بيسنتي بيرنسار الظني ارساس ١١٩٨]

ورکسی صحافی ہے بھی فاتحہ خلف الا مام کی ممانعت ثابت نہیں ہے۔ حافظ ابن عبد البرنے اس پر علاء کا اجماع نقل کیا ہے کہ جس شخص نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی اس کی نماز مکمل ہے اور اسے دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ (ناوی المبکی: جام ۱۳۸) حافظ ابن حبان نے بھی اسی اجماع کی گواہی دی ہے۔ (الجر وینن: جمس ۱۳)

امام بغوی فرماتے ہیں: صحابہ کرام کی ایک جماعت سری اور جہری نماز وں میں فاتحہ خلف الا مام کی فرضیت کی قائل ہے۔ یہی قول عمر ،عثان ،علی ، ابن عباس ،معاذ اور ابی بن کعب رضی الله عنهم اجمعین سے منقول ہے۔[شرح النة ۸۵٬۸۴۷ ۲۰۵] امام تر مذی رحمہ الله فرماتے ہیں:

"والعمل على هذا الحديث في القرأة خلف الإمام عندا كثر أهل العلم من أصحاب النبي عُلَيْكُ والتابعين و هو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد و إسحاق يرون القراءة خلف الإمام" المحديث برامام كي يجهي قرارت كرنے مين اكثر صحاب اور تابعين كاعمل بهاور يمي قول امام مالك ،امام ابن المبارك ، امام شافعى ، امام احد بن ضبل ،اور امام اسحاق بن را مويد كا به مي قراءت (فاتحه) ظف الامام كقائل بين من را مويد كا به مي قراءت (فاتحه ) ظف الامام كقائل بين من را مويد كا به مي قراءت (فاتحه ) ظف الامام كقائل بين مي المعالم بين دا مويد كا بين دا

[جامع ترزى اروك، اكر ااس]

# ه آمين بالجبر

واکل بن حجر رفان نظر سے روایت ہے:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ﴿ولا الصآل ﴿ فَالَ:

آمين و رفع بها صوته"

رسول الله مَلَا يُرَام جب ﴿ولا الصالين ﴾ پرصت ، تو فرمات: آمين اوراس ك ساتهايي آواز بلندكرت تص- إسنن الى دادد ارا ۱۹۳۲ عصا

"أمن ابن الزبيرومن ورائه حتّى إن للمسجد للجة"

ا بن زبیر ( و این کاوران کے مقتر یول نے اتن بلند آواز سے آمین کہی کہ مجد گونج اٹھی ۔ میج بناری اربر احق میں ۸ مصنف عبدالرزاق: ۲۹۴۰]

اس كى سند بالكل صحيح ہے۔[ديكھتے كتب رجال اور كتب اصول الحديث]

ابن عمر و الشخا اوران کے ساتھی بھی امام کے بیچھے آمین کہتے اور اسے سنت قر ار دیتے تھے۔[گج این خریمہ ار ۱۸۵۷ ح ۵۷۲

كى ايك صحابي ہے بھى باسندى (خفيه) بالسرآ مين قطعاً ثابت نہيں ہے۔معاذبن جبل راللين

ے روایت ہے کہرسول اللہ مَالَّيْنِ فِي فَر مایا: یبودی (آج کل) اپنے دین ہے اکتا چکے ہیں اور وہ حاسد لوگ ہیں۔ وہ جن اعمال پر مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں ان میں سے افضل ترین سے ہیں: سلام کا جواب دینا مفول کو قائم کرنا ، اور مسلمانوں کا فرض نماز میں امام کے بیچھے آمین کہنا۔

[ مجمع الزوائدج ٢ص ١٣ اوقال: اسناده حسن ، الاوسط للطمر اني ٥٧٣ ١٥٨ ح ٤٠٩٨ والقول التين : ص ٢٨، ٣٨] . ي

# 🍪 رفع يدين

نی مُنَّاثَیْنِ سے نماز میں ،رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرنا متعدد صحابہ نے روایت کیا ہے، مثلاً ابن عمر (صحح ابخاری جام ۲۰۱۲ م ۲۵۵ کو مسلم جام ۱۹۸۸ م ۲۵۰ کو مسلم جام ۱۹۸۸ م ۱۹۸۸ می این الحوریث (سیح المحاری امن ۲۰۱۲ م ۲۵۷ کو مسلم جام ۱۹۸۸ م ۱۹۱۱ م ۱۹۷۱ کا بن حجر (سیح مسلم جام ۱۹۸۸ می ابواسید ، محمد بن مسلمہ (ابوداود من ۱۲ می ۱۲ می ۱۹۸۸) ابوحمید الساعدی ، ابواسید ، محمد بن مسلمہ (ابوداود ۲۳۲،۷۳۰ کو موحد یک محمح علی بن البی طالب (صحح ابن خزیمہ ۲۸۵ کا ابو بکر الصدیتی ، عبداللہ بن الزیمر (اسن الکبری للیب بقی ۲۳۲ کو سندہ سیح ) ابومولی الاشعری رضی اللہ عنهم اجمعین (سنن داقطنی جا میں ۲۹۲، وسندہ سیح ) وغیر ہم

متعدد اماموں نے اس بات کی گوائی دی ہے کہ رفع بدین قبل الرکوع و بعدہ متعدد اماموں نے اس بات کی گوائی دی ہے کہ رفع بدین قبل الرکوع و بعدہ متواتر ہے۔ مثلاً ابن جوزی، ابن حزم، العراقی، ابن تیمین فی سئلة رفع بدین ص ۹۰،۸۹ السیوطی، الزبیدی اورز کر ما الانصاری و غیرہم ۔[دیکھے نورالعنین فی سئلة رفع بدین ص ۹۰،۸۹ انورشاہ کا شمیری دیو بندی فرماتے ہیں:

"وليعلم أن الرفع متواتر إسنادًا وعملاً لايشك فيه ولم ينسخ ولاحرف منه" إلخ

اور بیہ جاننا جا ہے کہ رفع یدین بلحاظ سنداور ممل دونوں طرح متواتر ہے۔اس میں کوئی شک نہیں ہے اور رفع یدین بالکل منسوخ نہیں ہوا بلکہ اس کا ایک حرف بھی منسوخ نهیں ہوا۔ نیل الفرقدین مسمونین الباری جسم ۲۵۵ ہاش

"وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلوة و إذا كبر للركوع و إذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك وقال: ((سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد)) وكان لا يفعل ذلك في السجود"

سيدنا ابن عر ( وَالْيَهُمُنَا) روايت كرتے بيں كه رسول الله مَوَالَّهُمُ جب نماز شروع كرتے تو ايخ دونوں ہاتھ دونوں كندهوں تك اٹھاتے ۔ اسى طرح جب ركوع كى تكبير كہتے اور جب ركوع سے سراٹھاتے تو اين دونوں ہاتھ كندهوں تك اٹھاتے تھاور سمع اللّٰه لمن حمده، دبنا لك الحمد كہتے اور مجدول ميں رفع يدين نہيں كرتے تھے۔ [ميح بخارى ارم ۱۷۵ ميح مسلم ارم ۱۹۸ ميم

اس صدیث کے راوی ابن عمر دلی بنا خود بھی رکوئے سے پہلے اور رکوئے کے بعد رفع یدین کرتے سے ۔ (میح بزاری ابرائے ۲۰۹ کے بلکہ جسے دیکھتے کہ رفع یدین نہیں کرتا تو اسے کنگر ہوں سے مارتے تھے۔ (جزء رفع الیدین للخاری: ۵۳ وصحہ النووی فی الجوع شرح البذب جسم ۴۵ ابن عمر وفاق اللہ سے رفع یدین کا ترک باسند صحیح قطعاً ثابت نہیں ہے، تارکین رفع یدین ابو بکرین عمیاش کی عن حسین عن مجاہد جو روایت پیش کرتے ہیں اس کے بارے میں محدثین کے امام بجی بن معین فرماتے ہیں:

''یہ وہم ہاس کی کوئی اصل نہیں ہے۔' [جزور فع الیوین لنظاری: ١٦] امام احمد بن طنبل فرماتے ہیں:

" رواه أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد عن ابن عمر وهو باطل" ابوبكر بن عياش والى روايت باطل ہے۔[مسائل احمد، رواية ابن بنی جام ۵۰] تفصيل كے لئے ويكھئے نورالعينين في مسئلة رفع البيدين ص ١٦٧ ابوقلا سة البحى فرماتے ہيں: "أنه رأى مالك بن الحوير ثإذا صلّى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يو كم رفع يديه وحدّث أن يو كم رفع يديه وحدّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا "

سیدنا مالک بن الحویرث زلان جب نماز پڑھتے تو تھیسر کے ساتھ دفع یدین کرتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو رفع یدین کرتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو رفع یدین کرتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو رفع یدین کرتے اور خب کرتے تھے۔

وصحح بخارى ارا ١٠١ح ١٣٥٤، محيم مسلم ار ١٩٨٦ ح ١٩٩١]

سیدنا ما لک بڑالٹین کورسول اللد مَنالینیم نے حکم دیا تھا کہ نماز اس طرح پردھوجیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھاہے۔[دیکھیے محج البخاری حا۱۲۳]

آپ جلس اسر احت بھی کرتے تھاوراے مرفوعاً بیان کرتے تھے۔

وسيح بخارى ارسااس الفرح يد ٢٣٠٠]

یہ جلسہ حنفیوں کے نز دیک آپ کی عالت ِ کبر پرمحمول ہے۔ یعنی جب آپ مَگالْیُرُمُ آخری دور میں بڑھا ہے کی وجہ سے کمز در ہو گئے تھے تھے میں جلسہ کرتے تھے۔

[بدايدج اص • اا ، حافية السندمي على التسائي ج اص ١١٠]

آب رفع یدین کے داوی ہیں الہذا ثابت ہوا کہ حنفیوں کے نزدیک نبی مَالَّیْظِمُ آخری عمر میں بھی رفع یدین کرتے تھے۔

وائل بن حجر ر النيز سے روايت ہے:

"فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال:((سمع الله لمن حمده)) رفع يديه "

اور نی مَنَّاتَیْنِمُ نے جبرکوع کا ارادہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھ کیڑے سے نکا لے اور رفع یدین کیا پھر تجبیر کمی اور دکوع کیا۔جب سمع الله لمن حمدہ کہاتور فع یدین کیا۔الخ [صح مسلم ارساکا ۲۰۱۵] سیدنا واکل طالنیو یمن کے عظیم با دشاہ تھے۔[الثقات لابن حبان ج س ۳۲۳] آپ نو (۹ھ) میں نبی مَزَالْیوَ کِم کِ پاس وفید کی شکل میں تشریف لائے تھے۔

والبدايه والنهايه ٥ مرا ٤ عدة القارى للعيني ٥ م ٢٥ م

آپا گلے سال دس (۱۰ھ) کو بھی مدینہ منورہ آئے تھے۔ (صحح ابن حبان ۱۸۵۲ م۱۸۵۲ ت ۱۸۵۷) اس سال بھی آپ نے رفع یدین کا مشاہرہ کیا تھا (سنن ابی داود سے ۲۷) لہذا آپ کی بیان کردہ نماز نبی مَالِیْنِیْم کے آخری دور کی نماز ہے۔ نبی مَالیْنِیْم اور کسی صحابی سے رفع یدین عندالرکوع وبعدہ کا ترک یا ننخ یا ممانعت قطعاً ثابت نہیں ہے۔

سنن ترندی (جاص ۵۹ ح ۲۵۷) میں سیدنا ابن مسعود ڈلاٹیئؤ کی طرف جوروایت منسوب ہے، اس میں سفیان تو ری مدلس ہیں۔ (الجوہرائتی لاین التر کمانی انجھی ج۸ص۲۹۲) مدلس كعن والى روايت ضعيف موتى ب- (مقدمه ابن الصلاح ص ٩٩ الكفاييم ٣٦٣) ووسرايد كمبيس سے زیادہ اماموں نے اسے ضعیف قرار دیا ہے،الہذا پیسند ضعیف ہے براء بن عازب ڈلاٹیؤ كى طرف منسوب روايت برك ميں يزيد بن الى زياد الكوفى ضعيف بـــ (تقريب البنديب: ١٥١٥) مندحمیدی اورمندابی عوانہ میں یارلوگوں نے تحریف کی ہے۔اصلی تلمی شخوں میں رفع یدین کا اثبات ہے، جے بعض مفاد پرستوں نے تحریف کرتے ہوئے نبی بنا دیا ہے، جو تحقیق کرنا عاہے وہ ہمارے پاس آ کراصلی قلمی شخوں کی فوٹوسٹیٹس دیکھ سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے ترك رفع يدين پروه روايات بھي پيش كرنے كى كوشش كى ہے جن ميں رفع يدين كرنے یا نه کرنے کا ذکر تک نہیں ہے، حالانکہ عدم ذکر فی ذکر کی دلیل نہیں ہوتا۔[الدرایدلا بن جرس ٢٢٥] جو تحض نماز میں رفع یدین کرتا ہے اسے ہرانگی کے بدلے ایک نیکی لمتی ہے ۔ یعنی ايك رفع يدين بردس نيكيال (أنجم الكبيرللطمراني ج ١٥٨ مجمع الزوائدج م ١٠٠٥ وقال: واساده حسن ) عیدین کی نماز میں تکبیرات زوا کد پر رفع یدین کرنا بالکل صحیح ہے، کیونکہ نبی مَا اینیَز کروع ہے ملے ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔

[ابودادد ٢٢٠]،منداحد ٢٣٠١ ١٣٥١ متقى اين الجارود ١٩٨٥ ١٨٨

اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے، بعض لوگوں کاعصرِ حاضر میں اس حدیث پر جرح کرنا مردود ہے۔امام بیہتی اورامام ابن المند رینے اس حدیث سے ثابت کیا ہے کہ تکبیرات عیدین میں بھی رفع یدین کرنا چاہئے۔ دیکھئے المخیص الحبیر (ج اص ۸۹ ۲۹۲۸) والسنن الکبر کی للبیہتی (۲۹۳٬۲۹۲۳) والا وسط لا بن المنذ ر (۲۸۲/۲۷)

عیدالفطروالی تکبیرات کے بارے میں عطاء بن ابی رباح (تابعی ) فرماتے ہیں:

" نعم ويرفع الناس أيضًا "

جی ہاں!ان تکبیرات میں رفع یدین کرنا جاہئے ،اور (تمام )لوگوں کوبھی رفع یدین ۔

كرنا جإب ي -[مصنف عبدالرزاق ٢٩٢٦ ح ٥٦٩٩، وسنده ميح]

امام الل الشام اوزاعي رحمه الله فرمات مين:

" نعم ارفع يديك مع كلهن "

جی ہاں،ان سازی تکبیروں کے ساتھ رفع یدین کرو۔

[احكام العيدين للفرياني ح٢ ١٣٠، وسنده صحيح]

امام دارالجرة ما لك بن انس رحمه الله فرمايا:

" نعم ، إرفع يديك مع كل تكبيرة ولم أسمع فيه شيئًا "

جی ہاں، ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کرواور میں نے اس (کے خلاف) کوئی چیز نہیں

منى -[احكام العيدين ح٢٣١، وسنده ميح]

اس صحیح قول کے خلاف مالکیوں کی غیر متند کتاب'' مدونہ''میں ایک بے سند قول ندکور ہے (ج اص ۱۵۵) یہ بے سند حوالہ مردود ہے،''مدونہ''کے رد کے لئے دیکھتے میری کتاب القول انتین فی الجبر بالتاً مین (ص ۲۲)

اسی طرح علامہ نو وی کا حوالہ بھی بے سند ہونے کی وجہ ہے مردود ہے۔

[ ديكھيئ المجوع شرح المبذبج ٥٥ ٢٦]

ا مام اہلِ مکہ شافعی رحمہ اللہ بھی تکبیرات عیدین میں رفع یدین کے قائل تھے۔

مقالات

[ و يكھئے كتاب الأم ج اص ٢٣٧]

امام الملِسنت احد بن ضبل فرماتے ہیں:

" يرفع يديه في كل تكبيرة"

(عیدین کی) ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا چاہئے۔

[مسائل احدرولية الى داودص ٢٠ باب الكيمر في صلوة العيد]

ان تمام آثارسلف كمقابلي ميس محد بن الحن الشيباني في الكهام:

"ولا يرفع يديه "

اور (عیدین کی تلبیرات میں ) رفع یدین نه کیا جائے۔

[كماب الاصل ج اص ٢٥ م ٢٥ م ١٥ والا وسط لا بن المنذرج مهض ٢٨]

يةول دووجه سے مردود ہے:

کھ بن الحسن الشیبانی سخت مجروح ہے۔

و کیمیئے کتاب الفعفالی تام ۵۲۰ دسندہ میجی ، وجزء رفع الیدین للمظاری تقتی ص۳۳] اس کی توثیق کسی معتبر محدث ہے ، صراحناً باسند میجی ثابت نہیں ہے۔ میں نے اس موضوع پر ایک رسالہ ' النصر الربانی'' کلھا ہے جس میں ثابت کیا ہے کہ شیبانی نہ کورسخت

مجروح ہے۔

محمد بن حسن شیبانی کا قول سلف صالحین کے اجماع وا تفاق کے خلاف ہونے کی وجہ
 سے بھی مردود ہے۔

جنازه میں ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین سیدنا ابن عمر والفیئا سے ثابت ہے۔

[جزءرفع اليدين للبخاري آاا، مصنف ابن الى شيبة الر٢٩٨ ح ١١٣٨٨ واسناده صحيح]

مکول تابعی جنازے میں ہرتکبیر کے ساتھ رفع پدین کرتے تھے۔

[جزءر فع البدين للبخاري ح١١٠ وسنده حسن]

امام زہری جنازے میں ہرتكبير كے ساتھ دفع يدين كرتے تھے۔

مقَالاتْ \_\_\_\_\_

[ جزور فع اليدين للخاري ١١٨، وسنده صحح ]

قیس بن ابی حازم (تابعی ) جنازے میں ہرتکبیر کے ساتھ دفع یدین کرتے تھے۔

[ديكية جزور فع المدين لتحارى ١١١، وسنده مجيح مصنف ابن الى شيب ٢٩٦٦ ح ١١٣٨٥]

نافع بن جبیر جنازے میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔

[ جز ورفع اليدين: ١٩ الوسنده حسن ]

حسن بھری جنازے میں ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔

[ جز ورفع اليدين:١٢٢، وسنده صحح]

درج ذمل علائے سلف صالحین بھی جنازے میں ہرتگبیر کے ساتھ رفع یدین کے قائل و فاعل "

- عطاء بن الى رباح [مصنف عبد الرزاق سرم ۲۸۸ م ۲۳۵۸ ، وسند ، قوی]
  - عبدالرزاق [مصفح ٢٣٣٤]
  - 🗇 محمد بن سيرين [مصنف ابن الى شيبة ١٩٧٦ ١١٣٨ وسنده محج

ان تمام آثارسلف صالحین کے مقابلے میں ابراہیم ختی (تابعی) جنازے میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔[دیکھے مصنف ابن ابی شیبہ جسم ۲۹۹ ح۱۳۸۱، وسندہ حسن] معلوم ہوا کہ جمہورسلف صالحین کا بیر مسلک ہے کہ جنازے کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کیا جائے ،جیسا کہ باحوالہ گزر چکاہے اور یہی مسلک راجے وصواب ہے۔والحمدللد

🕸 سجدهٔ سهو

سجدہ سہوسلام سے پہلے بھی جائز ہے۔[سیح بخاری ۱۷۳/۱۲۳۳،سیح مسلم جاس ۱۲۱] اورسلام کے بعد بھی جائز ہے۔[سیح بخاری ۱۲۲۷،سیح مسلم ۵۵۳] سجد دُسہومیں صرف ایک طرف سلام پھیرنے کا کوئی ثبوت ا حادیث میں نہیں ہے۔

مقالات

### 🕸 اجتماعی دُعا

دعا كرنابهت بوى عبادت ہے۔ پيارے رسول الله مَالَّةَ يَامِ نَهُ فَر مايا:

((الدعاء هو العبادة)) دعاعبادت بي ہے۔

[ترندى ١٦٠/١٥ ١٥ ١٥ ٢١٥ ، ٣٢٧ ، ابوداود ١٥/١١ ح ١٥/١٥ ، وقال الترندى : "ظذ احديث من ميح"]

نماز کے بعد متعدد دعا کیں ثابت ہیں ۔[دیمے مجے بناری ۹۳۷،۲۳۳۹ ۱۳۳۸، ۱۳۳۹

ا کی ضعیف روایت میں آیا ہے کہ نبی مَثَالِیْکُم نے فرض نماز کے آخر والی دعا کوزیادہ

مقبول قرار دیا ہے۔[ترندی۱۸۷/۱۵۹۹ وسندہ ضعیف] مطاق میں بتر بریوسیدہ بترین میں

مطلق دعامیں ہاتھوں کا اٹھا نامتواتر احادیث سے ثابت ہے۔

ونظم المتناثر من الحديث التواتر ص • ١٩١،١٩]

فرض نماز کے بعدامام اور مقتدیوں کا التزامایالزوما اجتماعی دعاکرنا ثابت نہیں ہے۔

[ د كيصة فآدى ابن تيميدج اص١٨١، بذل المجودج ٣٥ ص١٣٨، قد قامت الصلوة ص٥٠٥]

# 🕸 نماز فجر کی دوسنتیں

رسول الله مَنَا لِيُنْظِمُ نِي فَر ما يا:

((إذا أقيمت الصالوة فلا صالوة إلا المكتوبة))

جب نماز کی اقامت ہوجائے تو (اس) فرض نماز کے علاوہ دوسری کوئی نماز نہیں ہوتی ۔ اِصحِ مسلم ارکام کا تعلق کا تعلی کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلی کا تعلق کا تعلق کا تعل

قیس بن قبد را النفید آئے اور نبی مالی کی نماز پر هار ہے تھے۔انھوں نے آپ کے ساتھ یہ نماز بر ھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سج کی دو کستیں (سنتیں) پڑھیں، نبی سلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف د کھیرہ تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا: ((ماھاتان الو کعتان؟)) یہدورکعتیں کیا ہیں؟انھوں نے کہا: میری (یہ) دورکعتیں سے بوچھا: ((ماھاتان الو کعتان؟)) دورکعتیں کیا ہیں؟انھوں نے کہا: میری (یہ) دورکعتیں سے سے بہلے والی رہ گئے تھیں تو نبی منالی کیا تھیں ہوگئے اور کی خیبیں کہا۔

وصح ابن فزيرة رعوا العلاال مح ابن حبان عرام حدومة

المام حاكم اور حافظ ذہبی دونوں نے است سيح قرار ديا ہے۔[المتدرك جام ٢٢]

اس سلسلے میں سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھنے والی جوروایت (سنن زندی: ۳۲۳) میں ہے اس میں قادہ راوی مدلس ہیں، اور عن سے روایت کررہے ہیں البذا بیروایت ضعیف ہے۔

# 🥸 جمع بين الصلاتين

رسول الله مَثَاثِیَّمِ نے سفر میں ظہر وعصر کی دونوں نمازیں انکھی کر کے پڑھیں۔ای طرح مغرب وعشاء کی بھی انکھی پڑھی ہیں۔[سیحسلم۱۳۵۰م۳۹۲۸میموری]

متعدد صحابہ جمع مین الصلاتین فی السفر کے قائل و فاعل تھے۔مثلاً ابن عباس ، انس بن مالک ،سعداور ابومویٰ رضی الله عنهم اجمعین -[دیکھئے مصنف ابن ابی شیبہج ۲۵۲،۲۵۲ میں ۴۵۷،۲۵۲]

نی مَنَّ الْتُنْ مِنْ قَرِ آن مجید کے شارح اعظم و مین اعظم سے لہذا یہ وہی نہیں سکتا کہ آپ کا فعل قر آن پاک کے خلاف ہولہذا سفر میں جمع بین الصلا تین کوقر آن مجید کے خالف سمجھنا غلط ہے۔عذر کے بغیر نمازیں جمع کرنا ٹابت نہیں ہے۔سفر، بارش اور انتہائی شدید شرعی عذر کی بنیاد پر جمع کرنا جا کڑے۔ (کیما ثبت فی صحیح مسلم ) جمع تقتر یم وجمع تا خیر مثلاً ظہر کے وقت عصر کی نماز پڑھنا دونوں طرح جا کڑے۔ ظہر کے وقت عصر کی نماز پڑھنا دونوں طرح جا کڑے۔ (مشکوق بی جمع بین الصلا تین کی روایات میں کھٹی پڑھتے تھے۔

[موطاامام ما لك اردم اح ٣٢٩ وسنده فيح

﴿ نَمِازُورَ

ثابت ہے۔[ویکھیے میں بخاری اردام اس ۱۹۹۰ تول، اردام ۱۳۷۰ نظر ۱۹۵۰ نظر میچی مسلم ار ۲۵۷ ت ۱۳۹۱ ۱۳۹۸ قول ارد ۲۵ تر ۱۵۷ تعل

آب مَالَيْظِم نِهُ فرمايا:

((الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل )) وتر برملمان برحق ہے۔ پس جس كى مرضى ہو يا في وتر پڑھ اور جس كى مرضى ہو تين وتر پڑھ اور جس كى مرضى ہو تين وتر پڑھاور جس كى مرضى ہواكي وتر پڑھے۔

[سنن الي داددار ٢٠٨٨ ح ١٣٢٢ منن نسائي مع التعليقات السلفية ار٢٠٦ ح١١١٦]

اس حدیث کوحافظ ابن حبان نے ائیجی حجے میں درج کیا ہے۔ (الاحسان جہم ۱۲۲۳۳۳۳)
اورا مام حاکم اورحافظ ذہبی دونوں نے بخاری وسلم کی شرط پرضیح کہا ہے۔ (المتدرک جام ۳۰۰۳)
تین رکعات و تر پڑھنے کا طریقہ ہیہ ہے کہ دور کعتیں پڑھے اور سلام پھیر دے پھرا یک و تر
پڑھے ۔ [میح مسلم ار ۲۵۲۲ ۲۵۲۲ ۱۳۳۱ ر ۲۳۲۷ میچ این حبان جہم ۵۰۷ کے ۲۳۲۲ منداحمہ جہم ایا وسط للطمر انی جام ۲۳۲ دانادہ میچ این حبان جہم کے ۲۳۲۲ منداحمہ حمد صح کے ۲۳۲۲ میں منداحمہ حمد میں کہم الاوسط للطمر انی جام ۲۳۲ دانادہ میچ ا

تین وتر ، نماز مغرب کی طرح پڑھنا ممنوع ہیں۔ (صحیح ابن حبان جہم س ۶۸ ، المتد رک ج ا ص۴ ،۴۰۰ ہے حاکم اور ذہبی دونوں نے بخاری و مسلم کی شرط پرچھ کہاہے )

لہٰذاایک سلام اور دوتشہدوں ہے تین وتر اکٹھے پڑھناممنوع ہیں۔

اگر کوئی شخص ایک سلام سے تین و تر پڑھنا چاہتا ہے جیسا کہ بعض آثار سے ثابت ہے تو اسے جاہئے کہ دوسری رکعت میں تشہد کے لئے نہ بیٹھے بلکہ تین و تر ایک ہی تشہد سے پڑھے۔

🅸 نمازقصر

صحیحمسلم (۱۲۲۱ ت ۱۲۹۲) میں یجی بن یزیدالهنائی رحمداللہ دروایت ہے:

"سألت أنس بن مالك عن قصر الصلوة فقال: كان رسول الله عَلَيْكُم إذا خرج ميسرة ثلاثة أميال أوثلاثة فراسخ - شعبة الشاك - صلّى ركعتين "

میں نے انس بن مالک ڈاٹھؤ سے نماز قصر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: رسول الله مظافیؤ جب تین (۳)میل یا تین فرسخ (نومیل) سفر کے لئے نظامے شعبہ کوشک ہے ( تین یا نو کے بارے میں ) تو آپ دور کعتیں پڑھتے تھے۔ سیدنا ابن عمر ڈاٹھؤ تین (۳)میل پر بھی قصر کے جواز کے قائل تھے۔

[مصنف ابن اليشيبرج ٢ص ٣٣٣ ح ١٨١٢]

سیدناعمر ڈاٹٹئ بھی اس کے قائل تھے۔ [فقہ عمراردوص ۳۹۴، مصنف این ابی شیبار ۸۱۳۷ ح۱۳۵] احتیاط اس میں ہے کہ کم از کم نو (۹) میل پر قصر کیا جائے ،اس طرح تمام اجادیث پر با آسانی عمل ہوجاتا ہے۔

# 🕸 قیام رمضان (تراویح)

صحیح بخاری (۲۲۹۶ ت ۲۰۱۳) میں عائشہ ڈاٹٹیٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اَلْتُیْ مَا اَللہِ مَا اَللہِ مَا اَللہِ مَا اِللہِ مِن اِللہِ مِن اَور شاہ کا تمیری دیو بندی فرماتے ہیں: روشن میں انور شاہ کا تمیری دیو بندی فرماتے ہیں:

#### اور مزید فرماتے ہیں:

"وأما النبي الله فصح عنه ثمان ركعات و أما عشرون ركعة فهو عنه عليه السلام بسند ضعيف و على ضعفه إتفاق" اور مگر نبی مَنَاتِیْنِم ہے آٹھ (۸) رکعتیں صحیح ثابت ہیں اور بیں (۲۰) رکعات والی جو حدیث آپ سے مروی ہے تو وہ ضعیف ہے اور اس کے ضعیف ہونے پراتفاق ہے۔
دیث آپ سے مروی ہے تو وہ ضعیف ہے اور اس کے ضعیف ہونے پراتفاق ہے۔
[ایساً ص ۲۹۲]

کہلوگوں کو گیارہ رکعات پڑھا کیں۔[موطا امام الک م ۹۵ و نوخۃ اخری ارداا ۱۳۹۵]

اے امام ضیاء المقدی نے شیخ قراردیا ہے۔ مجمہ بن علی النیموی اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں: ''و إسنادہ صحیح ''اوراس کی سند شیخ ہے (آ ٹارالسنن ح۲۷۷) لہذا بعض متعصب فرقہ پرستوں کا پندرھویں صدی میں اسے مضطرب وغیرہ کہنا باطل اور بے بنیاد ہے۔ اس حکم پرائی بن کعب اور تمیم داری ڈی ٹی ٹی اسے مضطرب وغیرہ کہنا باطل اور بنیاد ہے۔ اس حکم پرائی بن کعب اور تمیم داری ڈی ٹی ٹی سام کے مکمل کرکے دکھایا تھا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ س ۱۹۲،۳۹۱ ح ۲۵۷۷) صحابہ ڈی ٹی ٹی ٹی کیارہ (رکعت) ہی پڑھتے ہیں۔ ابی شیبہ ج ۲ سام ۱۹۲،۳۹۱ کے کا کہ دو مافظ سیوطی استنہ میں منصور بحوالہ الحادی للسیوطی ص ۳۳۹ ج ۲) اس عمل کی سند کو حافظ سیوطی ''بست زیادہ شیخ سند کہتے ہیں۔ یادر ہے کہ عمر رفزائن شیخ سے بلحاظ میں و بلحاظ فی غایدہ المصحد'' بہت زیادہ شیخ صند کہتے ہیں۔ یادر ہے کہ عمر رفزائن سے بلحاظ میں و بلحاظ فی خایدہ المصحد'' بہت زیادہ شیخ قطعاً ثابت نہیں ہیں۔

# تكبيرات عيدين

نبي مَثَالِثَيْمُ نِے فرمایا:

(( التكبير في الفطر سبع في الأو لى وخمس في الآخرة والقراء ة بعد هما كلتيهما ))

عید الفطر کے دن میہلی رکعت میں سات اور دوسری میں پانچے تکبیریں ہیں اور دونوں رکعتوں میں قراءت ان تکبیروں کے بعد ہے۔[ابوداددار ۱۱۵۰]

rı ، حدیث کے بارے میں امام بخاری نے کہا: ''هو صحیح" (العلل الکبیرللز مٰدی

ج اص ۲۸۸) اسے امام احمد بن حنبل اور امام علی بن المدین نے بھی صحیح کہا ہے۔ (المخیص الحبیر ۸۴٫۲)عمر و بن شعیب عن ابیعن جالاہ کے جمت ہونے پر میں نے مندالحمیدی کی تخز تک میں تفصیلی بحث کھی ہے۔اس روایت کے دیگر شواہد کے لیے ارواء الغلیل (۱۳۲۳ تا ۱۱۳۱۱) وغیرہ دیکھیں۔

نافع فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ ڈاٹٹیؤ کے پیچھے عیدالانٹی اور عیدالفطر کی نماز پڑھی۔ انھوں نے پہلی رکعت میں قراءت ہے پہلے سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے پانچے تکبیریں کہیں۔ (موطا امام الک ار۱۸۰ ح۳۵) سے پہلے پانچے تکبیریں کہیں۔ (موطا امام الک ار۱۸۰ ح۳۵)

اس کی سند بالکل صحیح اور بخاری وسلم کی شرط پر ہے۔

شعیب بن الی حمزه عن نافع کی روایت میں ہے۔ "و هي السنة" اور يسنت ہے۔

(السنن الكبرى للبيهقى ج ١٨٨)

ا مام ما لک فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں لیعنی مدینہ میں اسی پڑمل ہے۔ (موطاً :ار ۱۸) عبداللہ بن عمر دلی ہی عیدین کی پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری میں پانچ تکبیریں کہتے تھے۔[شرح معانی الآ ٹارللطحادی۳۴۵میم]

سیدناعبداللہ بن عباس والنہ کا رکعت میں قراءت سے پہلے سات اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے سات اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے پانچ تکبیریں کہتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۲۶ سے ۱۲۸ موجود ہے، ابن جرت کے ساع کی تقریح احکام العیدین للفریا بی (ص ۲ کار ۱۲۸) میں موجود ہے، اس کے دیگر سے شواہد کے لیے ارواء الغلیل (ج ساص ۱۱۱) وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ امیر المونین سیدنا عمر بن عبدالعزیز بھی پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے سات اور دوسری میں قراءت سے پہلے یا خ تکبیریں کہتے تھے۔

[مصنف ابن الى شيبرج عص ٢ كاح ، احكام العيدين ص ١١٥،١٥١ حا ١١

اس کی سند سیح ہے۔ ( سواطع القمرین ص۱۵۲) باب رفع یدین (۱۴) کے تحت یہ باسند حسن گزر چکا ہے کہ جو تحض رفع یدین کرتا ہے اسے ہرانگل کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ ا بن عمر ڈائٹنجُنا فر ماتے ہیں کہ نبی مثالی کے اور عصبے ہرتکہیں میں رفع بدین کرتے تھے۔ (ابوداددارااا ۲۶۲۷؍منداحمد ۱۳۳۷ے ۱۲۷)

اس کی سند بخاری و سلم کی شرط برجیح ہے۔ (ارداء الغلیل جسم ۱۱۳) امام ابن المنذ راورامام بیہ بی نے تکبیرات عیدین میں رفع یدین کے مسئلے پراس حدیث سے حجت بکڑی ہے۔ (انتخیص الحبیر جسم ۸۷)

اور بیاستدلال صحیح ہے کیونکہ عموم سے استدلال کرنا بالا تفاق صحیح ہے۔ جوشخص رفع یدین کا منکر ہے وہ اس عام دلیل کے مقابلے میں خاص دلیل پیش کرے۔ یا درہے کہ تکبیرات عیدین میں عدم رفع یدین والی ایک دلیل بھی پورے ذخیر ہُ حدیث میں نہیں ہے۔

#### 🕸 نمازجمعه

جمعه كافرض بونا متواتر احاديث سے ثابت ہے۔ سيدنا عمر ولائن سے روايت ہے: "صلاة السفر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان ، والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر ، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم "

نمازسفر دو رکعتیں ہیں اور نماز جمعہ دو رکعتیں ہیں۔عید الفطر اور عید الاضیٰ کی (بھی)دورکعتیں ہیں،یہ نبی مَنَاتِیْنِظِ کی زبان پر پوری ہیںقصر نہیں ہیں۔

[سنن ابن ماجر مها ٢ ح مه ٢ • ١]

#### قرآن پاک کی آیت مبارکه:

﴿ يَاۤ أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُواۤ إِذَانُو دِى لِلصَّلُوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَا سُعَوْا اِلَى فِي اللهِ عَلَى الْجُمُعَةِ فَا سُعَوْا اِلَى فِي اللهِ اللهِ الْجُمِعِ: ٩]

ے معلوم ہوتا ہے کہ ہرمومن پر جعد فرض ہے، جا ہے وہ شہری ہویادیہاتی۔ طارق بن شہاب صحابی رہائٹیؤ فرماتے ہیں کہ نبی مَثَاثِیْنِمْ نے فرمایا:

((الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة:عبد

مملوك أوامراة أوصبي أومريض))

ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ جمعہ پڑھنا فرض ہے، سوائے چار کے، اغلام، ۲:عورت، ۳: (نابالغ) بچیہ ۴:مریض \_[سنن الی داود ار۱۲۰ تا ۱۰۲۷]

اس کی سند صحیح ہے۔ طارق بن شہاب رظافی بلیاظِ رؤیت صحابی ہیں۔ چونکہ اس حدیث پاک اور دوسری احادیث میں دیہاتی کو جمعہ سے متنی نہیں کیا گیالہذا ثابت ہوا کہ دیہاتی پر جمع فرض ہے۔ مزید حقیق کے لئے صحیح بخاری وغیرہ کتب حدیث کا مطالعہ کریں۔ خلیفہ راشد عمر رظافی نے اپن خلافت میں حکم دیا تھا: "جمعوا حیث ماکنتم" (اے لوگو!) تم جہال بھی ہو جمعہ پر معور و نقہ من ۲۵۵ مصنف این ابی شیبار ۱۹۰۲ ۸۵

حفیہ کے نزدیک گاؤں میں جعہ جائز نہیں (ہدایہ ج اص ۱۲۷) انھوں نے اس سلسلے میں متعدد شرطیں بھی بنار تھی ہیں۔ان کے متعدد مولو یوں نے دیہات میں جعہ کے شیح نہ ہو نے پر کتابیں بھی کھی ہیں گران تمام فقہی موشگافیوں کے برعکس اب خنی عوام اس مسئلہ میں حنی نہ ہب کوئرک کرکے گاؤں میں بھی جعہ پڑھ رہے ہیں۔اللّٰ ہم زد فزد .

اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ اب حفی عوام بعض مسائل میں'' تقلید' صرف برائے نام ہی کرتے ہیں۔

### ﴿ نمازجنازه

عبدالله بن عباس والنه بن ایک جناز ہے میں سور ہ فاتحہ (اور ایک سورت جبر آ) پڑھی اور پوچھنے پر فر مایا: '' (میں نے اس لیے بالجبر پڑھی ہے کہ ) تم جان لو کہ بیسنت (اور قل) ہے۔'' (صحیح بخاری ۱۸۸ ت ۱۳۳۵، سنن نسائی ۱۸۱۱ ت ۱۹۸۹، منتی این الجار دوس ۱۸۸ ت ۱۸۸ ت ۱۹۸۹ منتی این الجار دوس ۱۸۸ ت ۱۸۸ ت ۱۹۸۹ کہیں پہلی پر یکٹ کے الفاظ نسائی واین الجار دو کی کے الفاظ نسائی واین الجار دو کی کے الفاظ نسائی واین الجار دو کی کے این الحاد و کی کے این الحاد و کی کے الفاظ نسائی واین الجار دو کی کے ہیں )

ابوامامہ طالغیٰ سے روایت ہے۔

"السنة في الصالوة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن

مقالات \_\_\_\_\_

مخافتةً ثم يكبر ثلثًاو التسليم عند الآخرة"

[سنن نسائی ج اص ۱۸۱۱ ح ۱۹۹۱]

#### آپ طالند سے دوسری روایت میں ہے:

"السنة في الصلاة على الجنازة أن تكبر ثم تقرأ بأم القرآن ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخلص الدعاء للميت ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم تسلم في نفسه عن يمينه "

نماز جنازہ میں سنت بہ ہے کہتم تکبیر کہو پھرسور ہ فاتحہ پڑھو پھر نبی منگالیا ہے پر درود پڑھو پھرخاص طور پرمیت کے لیے دعا کرو،قراءت صرف پہلی تکبیر میں کروپھرا پنے دل میں (سرآ) دائیں طرف سلام پھیردو۔

[منتعى ابن الجارودص ١٨٩ ح. ١٨٨ ، مصنف عبد الرز اق ٣٨٩، ١٨٨ ح ٢٣٢٨]

اس کی سند سی ہے۔[ارداء الغلیل جسم ۱۸۱]

نی مَنَّاتِیْمُ اور صحابہ رہی گُنٹی سے یہ قطعاً ثابت نہیں کہ سور کا فاتحہ کے بغیر جنازہ ہوجاتا ہے یا انھوں نے سور کا فاتحہ کے بغیر جنازہ پڑھا ہو۔ نماز جنازہ میں وہی درود پڑھنا چاہیے جو نبی مَنَّاتِیْمُ سے ثابت ہے۔ (نماز والا)'' رحمت و تسر حست'' والاخودساختہ درود نبی مَنَّاتِیْمُ سے ثابت نہیں ہے۔

#### 🍪 وگوت

حسبِ استطاعت قرآن وحدیث کاعلم حاصل کرنا اور پھراسے آگے پہنچا ناہر مسلمان پرلازم ہے۔امام کا ئنات مَثَاثِیْزِم نے فرمایا:(( بلغو اعنی ولو آیة)) مجھے سے دین لے کرلوگوں تک پہنچاؤاگر چالی آیت ہی ہو۔[میح بخاری۱۸۱۲س۲۹۱۲] دعوت صرف قر آن اورضچ احادیث کی دین چاہیے۔اپنے فرقہ وارانہ مذہب اور قصے کہانیوں کی دعوت دینا حرام ہے۔ داعی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ہر بات پر دلیل بھی پیش کرے تا کہ جوزندہ رہے دلیل ذکھ کرزندہ رہاور جوم ہے دلیل دکھ کرمرے۔ ﴿ لِيَهُلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَّيَحُىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنَةٍ ۗ ﴿ وَالانفال:٣٢]

🥸 جہاد

دعوت دین کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ میں صحیح العقیدہ لوگوں کی ایک جماعت ایسی. ہونی چاہیے جونیکی کا حکم دیں اور برائی ہے نے کریں اور جولوگ اس راستے میں رکاوٹ بنیں ان سے زبانی ، قلمی اور جسمانی جہاد کریں۔اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے قال فی سبیل اللہ سے بالكل در بغ نه كرين تا كه سارى د نيايس كتاب وسنت كاير چم سر بلند موجائ \_ رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْظِ فِي الله مِن الله

((واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف))

اور جان لو کہ بے شک جنت تکواروں کے سائے میں ہے۔

[محی بخاری ار۲۵ م ۲۵ مسمیم مسلم ۲ رام ۸ ح ۲۰ ۱۲ مرام

متنبيد: اس جماعت سے مراد اہلِ ايمان كاگروه ب،موجوده كاغذى اور نظام امارت و ركنيت والى جماعتيں مراذبيں ہیں۔

مز میر تفصیل کے لیے شیخ الاسلام المجاہدعبداللہ بن المبارک المروزی کی '' کتاب الجہاد'' وغيره كامطالعه فرما ئيں۔

الله تعالى سے دعائے كدوہ بمارا غاتمة قرآن ،حديث ،صحابه، تابعين ،محدثين اورائمة سلمین کی محبت پرکرے اور دنیا و آخرت دونوں میں ہمیں ہوشم کی رسوائی ہے بچائے۔ آمين ثم آمين وما علينا إلاالبلاغ

# اندهیرےاور شعل راہ<sup>±</sup>

اس حقیقت کوتسلیم کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ دنیا کی بیعارضی زندگی ختم ہونے والی ہے اور ایک دن اللہ رب العزت کے درباریس پیشی ہے، پھرایک فریق جنت میں اور دوسراجہنم میں جائے گا۔ جضوں نے لا اللہ الا اللہ اور گھر رسول اللہ مَا ﷺ کا اقرار، تقید بقی بالقلب، اور عمل بالجوارح (زبان، اعضاء، ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ ) کیا تو ان کے لئے ذوضل کبیر اور ذور حمة واسعة خالق کا نئات نے وہ اعلی وارفع جنت بیدا کررکھی ہے جھے کسی آنکھ نے دیکھا جہنہ کسی کان نے سنااور نہ کسی دل میں اس کا تصور بی آیا ہے، اس جنت میں وہ بمیشہ رہیں گے۔ دوسرا فریق جو کہ حزب الشیطان کے نام سے موسوم ہے ایسی جہنم میں بھینکا جائے گا جس کی بولنا کی، ہیبت ناکی، اور شد یوعذاب کا تصور بھی لرزہ خیز ہے، اس جہنم میں وہ بمیشہ جس کی بولنا کی، ہیبت ناکی، اور شد یوعذاب کا تصور بھی لرزہ خیز ہے، اس جہنم میں وہ بمیشہ حس کی بولنا کی، ہیبت ناکی، اور شد یوعذاب کا تصور بھی لرزہ خیز ہے، اس جہنم میں وہ بمیشہ حس کی بولنا کی، ہیبت ناکی، اور شد یوعذاب کا تصور بھی لرزہ خیز ہے، اس جہنم میں وہ بمیشہ حس کی بولنا کی، ہیبت ناکی، اور شد یوعذاب کا تصور بھی لرزہ خیز ہے، اس جہنم میں وہ بمیشہ حس کی بولنا کی، ہیبت ناکی، اور شد یوعذاب کا تصور بھی لرزہ خیز ہے، اس جہنم میں وہ بمیشہ حس کی بولنا کی، ہیبت ناکی، اور شد یوعذاب کا تصور بھی لرزہ خیز ہے، اس جہنم میں وہ بمیشہ حس کی بولنا کی، ہیبت ناکی، اور شد یوعذاب کا تصور بھی لرزہ خیز ہے، اس جہنم میں وہ بمیشہ حسل کی بولنا کی ۔ ( اَعَاذَنَا اللّٰہ مِنْ ہَا

فریق اول کی زندگی کا آئین دستور، قانون ،نظام حیات ،غرض بیہ کہ سب پچھ صرف اور صرف قرآنِ مجیداور حدیث رسول مَثَاثِیَّ ہے۔ ©

جوبات قرآن وحدیث سے ثابت ہواس کا انکار صریح مگراہی اور زندقہ ہے، اہل السنة (اہل الحدیث) کے متفق علیہ امام احمد بن محمد بن ضبل رحمہ اللہ نے کیاخوب کہا ہے:

<sup>(</sup> ١٦٠) يمضمون راقم الحروف كى كتاب "القول الصحيح فيما تواتر في نزول المسيح" كامقدمه يمضم المسيح "كامقدمه يمضم المسيح المس

① اس کا میدمطلب برگزنبیس که اجماع: جمت اوراجهتها و جائز نبیس، جب ان کا شبوت قرآن و صدیث میں ہے تو قرآن و صدیث کے مانے میں اجماع واجهتها و کا ماننا خود بخودآ گیا۔ نیز دیکھنے حافظ عبدالله غازی پوری رحمه الله (متوفی ۱۳۳۷ه) کی کتاب "ابراءالل الحدیث والقرآن " ص۳۲

" مَنْ رَدَّ حَدِيْتَ رَسُوْلِ اللهِ (عَلَيْنَ ) فَهُو عَلَى شَفَاهَلَكَةٍ "
جس نے رسول الله مَا اللهِ عَلَيْهِم كى حديث روكروى وه الماكت كے كنارے پر ہے۔

(مناقب الأمام احمدلابن الجوزي ص١٨٢ وسنده حسن)

ال مخضر تمبید کے بعد عرض ہے کہ حیات میں اور نزول کے کاعقیدہ قرآن مجید، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے لہذا اس کا انکار صرح گراہی، زندقہ اور کفر ہے۔ اب ان چندا صولوں کو اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جن کا تعلق 'المقول المصحیح فیما تو اتو فی نزول المسیح ''کے ساتھ بھی ہے اور ہر سلم کی عام زندگی کے ساتھ بھی، اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے ، لکھنے، پڑھنے ، سننے ، بجھنے اور اس پڑل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ (آمین)

#### چنداہماضول

(أ) قرآن اور حدیث می دونوں جمت ہیں: ﴿ اِنَّبِعُوْا مَا انْنِولَ اِلْدَکُمْ مِّنْ رَبِّكُمْ ﴾ تماری طرف تمارے دب کی طرف سے جونازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو۔ (الاعراف: ۳)

﴿ وَمَاۤ اتُّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۚ وَمَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾

اور شمیں رسول جو (عکم) دے اسے لے اواور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ (الحشر: 2) قرآن و صدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی تفسیر ،تشریح ، تبیین، تخصیص اور تقبید وغیرہ کرتے ہیں لہٰذا بیک وقت دونوں یکم ل کرنا ہم سلم کا فرض ہے۔

(٢) لغت ميں اجماع: اتفاق كو كہتے ہيں د يكھئے القاموں المحيط (ص ١٩٥) يعني :استِ

مسلمہ کے تمام افراد کا کسی بات پرصراحناً یا بالسکوت اتفاق کر لینا جب کہ ایک بھی ثقیقت کا

مخالف ہونامعلوم نہ ہوا جماع کہلا تا ہے اور اجماع شرعی حجت ہے۔

﴿ وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُداى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤمِنِيْنَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَ تُ مَصِيْرًا ﴾

رسول الله مَثَلَ لَيْكُمْ فِي أَلْمُ مِنْ الله

(( لا يجمع الله أمتى على ضلالة أبدًا ويد الله على الجماعة)) الله ميرى امت كرمي گراي برا من المين كرك الورالله كالم تحاعت (اجماع) بريد يدر (المتدرك للحاكم جاص ١١١ ومنده مج

اس کی سند سیح ہے،اسے امام تر ندی رحمہ اللہ نے بھی مختصر أروایت كيا ہے۔

(سنن الترندي اروس ج٢١٦٦)

اس حدیث کے بہت سے شواہ بھی ہیں۔ (دیکھے الدرالمنورج مص ٢٢٢)

(۳) جس حدیث کو گفت فا این استے لوگ (مثلاً دس ثقه وصدوق راوی ) بیان کریں جن کا .

كذب ياخطاء پرجمع هوناعقلاً محال مواسيم متواتر كها جاتا ہے۔

نخبة الفكرى شرح ميل ہے كه" والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل بغية الفكرى شرح ميں ہوت "اور متواتر كراويوں كے بارے ميں تحقيق نہيں كى جاتى بلكہ اس يرراويوں كى جانچ يرتال كے بغير (بھى ) عمل واجب ہے۔ (ص المج ميروت)

متواترا حاديث پربهت ي كتابين بين مثلاً: جلال الدين السيوطي كي " الأزها ر المتناثرة

في الأخبار المنتواترة '' وغيره

ائمہ محدثین وفقہاء کی تصریحات ہے بھی احادیث کا متواتریا غیر متواتر ہونا معلوم ہوجاتا ہے۔ نزول مینے کی احادیث کومتعددائمہ نے متواتر کہا ہے (جبیبا کہ آگے آرہا ہے) متواتر اور خیر واحد دونوں جمت ہیں۔

(٧) صحیحین (صحیح بخاری وصحیح مسلم) کی تمام مند متصل ، مرفوع احادیث کوتلقی بالقبول

حاصل ہے، بلکہ متعدد متندعلاء نے صحیحین کی صحت ہلقی بالقبول یا قطعیت پراجماع کا دعویٰ بھی کیا ہے، مثلاً:

- ① الواسحاق الاسفرائن (متونى ١٨٥هـ) ﴿ ابن القيمر اني (متونى ٥٠٥هـ)
- ابن الصلاح (متوفى ١٩٢٣هـ) ابن تيميه (متوفى ٢٨٥هـ)

۵: ابن کثیر (۴۷۷ه) حمهم الله \*·

تفصیل کے لئے دیکھے حافظ تاء اللہ زاہری صاحب کی کتاب 'احادیث الصحیحین بین الظن والیقین ''

شاه ولى الله الد بلوى (متوفى ١١١١هـ) فرماتے ہيں:

" أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيها من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وأنهما متواتران إلى مصنفيهما وأنه كل من يهون أمرهما مبتدع ، متبع غير سبيل المؤمنين "

(جمة الله البالغة عربي ص١٣٠ ج١)

''صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں تمام محدثین متفق ہیں کہان کی تمام کی تمام مصل اور مرفوع احادیث یقینا صحیح ہیں یہ دونوں کما ہیں اپنے مصنفین تک بالتواتر پینی ہیں جوان کی عظمت نہ کرے وہ بدعتی ہے جومسلمانوں کی راہ کے خلاف چلتا ہے۔'' (جمة اللہ البالغة اردوم ۲۳۲ مترجم عبد الحق حقانی)

(۵) امام بخاری کے شاگر درشیدامام ترندی (متونی ۱۵ سے) ایک حدیث کے بارے میں کھتے ہیں: ''ووضعہ فی کتابہ المجامع'' (سنن الترندی ارااح ۱۷) لکھتے ہیں: ''ووضعہ فی کتابہ المجامع'' (سنن الترندی ارااح ۱۷) لینی اس حدیث کوانھوں (امام بخاری) نے اپنی الجامع (الصحیح) میں درج کیا ہے۔ امام نسائی (متوفی ۳۰۳ھ) جو کہ امام بخاری کے شاگردوں کے شاگردہیں۔

(تهذیب چوص ۴۸،۴۷)

بكدا يكروايت بين شاكروين (سنر السائي ار ٢٩٨ ح ٢٠ مالتعليقات السلفيه جاس ٢٣١)

امام ندائی فرماتے ہیں:

"و مع هذا فما في هذه الكتب كلها أجود من كتابِ محمد بن إسماعيل البخاري "اوراس كي باوجودان كتابول مين امام بخارى كى كتاب اسماعيل البخاري "كارئ بغدادج عص ومنده يح

امام دارقطنی (متونی ۱۳۸۵ هه) نے سیح بخاری و سیح مسلم کی بعض روایات سے اختلاف کرتے ہوئے ایک کتاب کھی ہے ' الإلے امات و التتبع '' معلوم ہوا کہ اساءالرجال کے اس جلیل القدرامام کے دور میں سیح بخاری و سیح مسلم مشہور و معروف ہو چکی تھیں ان کے علاوہ اور بھی بہت سے دلائل ہیں لیکن یہ مختصر مضمون اس کا متحامل نہیں ہے نے خرضیکہ ان دونوں کتابوں کی تدوین ان کے صنفین کی زندگی میں کمل ہو چکی تھی اور شاہ ولی اللہ کی گواہی کے، مطابق یہ دونوں کتابوں کی تدوین اور عدم الحاق میں مطابق یہ دونوں کتابیں ہے۔ فطعاً شک وشبہیں ہے۔

(۲) کسی حدیث کاصحیحین میں موجود نہ ہونااس کے ضعیف ہونے کی دلیل ہر گرنہیں ہے۔ امام سلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(2) جس طرح جو ہر کے بارے میں جو ہری ، طب کے بارے میں طبیب ، انجن کے بارے میں طبیب ، انجن کے بارے میں اہل الحدیث بارے میں اہل الحدیث بارے میں اہل الحدیث (محدثین) کی بات ہی جت ہے ، فن میں فن والے کی بات ہی مانی جاسکتی ہے دوسرے کی نہیں للہذا جسے محدثین تھے یا غیر محدثین کھیں یا کہیں للہذا جسے محدثین کی بات ہی تعلیم کی جائے گی۔ لیکن صرف محدثین کی بات ہی تعلیم کی جائے گی۔

حافظ الثام علامه ابن تيميد حمد الشفر مات بين: "وإذا اجتمع أهل الحديث على على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقًا "جب محدثين كاكس حديث كلقيح براجماع بوتو وه يقينًا بي بن بوتى ب- (مجوع قادل جام ام 10.9) اما ابوحاتم الرازى رحمد الشفر ماتے بين:

" و اتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة ." اورابل صديث (محدثين) كاكس چيز پراتفاق كرلينا حجت موتا ہے۔

(كتاب الرائيل ص١٩٢ فقره: ٢٠٠٧)

صحابہ رفتاً اُنٹِمُ جو کہ سب سے پہلے محدثین (اہل الحدیث) ہیں ، انھیں مخاطب کر کے خاتم انتہین مَالِیْئِمُ نے فرمایا:

((هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرًا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض))

اس (میت) کی تم نے تعریف کی تو اس پر جنت داجب ہوگئی اور اس ( دوسری میت ) کی تم نے برائی بیان کی تو اس پرآگ داجب ہوگئی ،تم زمین پراللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ (صیح البخاری ۱۸۳۷ م ۱۳۶۷ ، داللفظ لہ صیح مسلم ۱۸۰۱ م ۹۳۹/۲۰)

(٨) مديث كريح مونے كے لئے صرف يانج شرطيس ہيں:

اتصال سند عدالت راوی ضبط راوی

عدم شذوذ
 علت قادحه کے ساتھ معلل نہو

ان شروط والی حدیث کے سیح ہونے پراجماع ہے۔ (مقدمہ ابن الصلاح ص ۸۰۷)

(۹) راویوں کی عدالت اور صبط کاعلم محدثین کی گواہیوں سے ہوتا ہے جس رادی کے ثقہ ہونے یاضعیف ہونے پراجماع ہوتو بسر دچتم قبول ہے، اور جس پراختلاف ہو، اور تطبیق و توفیق ممکن نہ ہوتو ہمیشہ جمہور ثقہ محدثین کی اکثریت کوترجے دی جاتی ہے اورا پسے راوی کی روایت کوشن لذاتہ کہا جاتا ہے جو کہ تھے کی طرح جمت ہے۔ عبدالوہاب بن علی السکی (متوفی ا 22 ھ) نے (غالبًا اپنے زمانے کے لوگوں کا ) اس پراجماع نقل کیا ہے کہ جب جارحین زیادہ ہوں تو جرح مقدم ہوگی۔

" وهذا كما أن عدد الجارح إذا كان أكثر قدّم الجرح اجماعًا " اوريياس طرح بي كما كرجاريين كى تعدادزياده موتوبالا جماع جرح مقدم موگى ـ

( قاعدة في الجرح والتعديل ص٠ ٥ طبع بيروت )

رسول اكرم مَنَّ يَنْ إِنْ غِزْ وهُ احد كِموقع پرجمهور صحابه كِمشوره كُوسَليم كرتے ہوئے كفار كى طرف خروج كيا تھا۔ (تغير ابن كثيرج اص ٢٦ آل عمران آيت نمبر ١٥٩، نيز ديكھئے راقم الحروف كى كتاب "الكواكب الدرية فى وجوب الفاتح خلف الا مام فى الجمرية "ص ١٨طيح اول)

(۱۰) روایت حدیث میں اصل بات راوی کی عدالت اور ضبط ہے، اس کا بدعتی مثلاً مرجی، شعبعی، قدری وغیرہ ہونا چندال مطزنہیں ہے، اور جس راوی کی عدالت ثابت ہوجائے اس کی روایت مقبول ہے اگر چہاس کی بدعت کواس سے بطام تقویت ہی پہنچتی ہو۔

ابراہیم بن یعقوب الجوز جانی المبتدع الثقہ کا بیاصول کہ بدعتی کی روایت اگراس کی بدعت کی تقویت میں ہوتو نا قابل قبول ہے جیجے نہیں ہے تفصیل کے لئے دیکھتے۔

(التكليل بمانى تانيب الكوثري من الاباطيل ج اص ٥٣٥ ٥٢٥)

<sup>(</sup>۱) رسول الله مناطقيم نے حدیث کوفقہ کہاہے (ترندی:۲۱۵ موقال: معدیث حسن 'وابوداود: ۳۲۲۰) للذامحد ثین ہی دراصل فقہاء ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ جس کی بدعت مکفر ہ ہواس کی عدالت ہی ساقط ہے کیونکہ عدالت کے لئے اسلام شرطِ اولین ہے ۔گر بدعت غیر مکفر ہ کوخواہ مخواہ کفروشرک قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے۔

امیر المومنین علی رفیاتی کوعام صحابہ رفی کُنْدُم پر تقدیم دیناتشیج ہے اور جو انھیں امیر المومنین ابو بکر اور امیر المومنین عمر دلی میک پر (خلافت میں ) تقدیم دیتا ہے دہ رافضی ہے۔

(بدی الساری مقدمه فتح الباری بص ۴۵۹)

لہذاتفضیلی شیعہ کورافضیوں اورا ثناعشریوں کے ساتھ ایک برابر قر اردینا انتہائی ظلم ہے۔ تفصیل کے لئے میزان الاعتدال (جام ۲۰۵) وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ حافظ ذہمی رحمہ اللہ نے ابان بن تغلب کے ترجمہ میں کیا خوب لکھاہے کہ " فیلنیا صدقعہ و علیہ بدعتہ " ہم اس کی تچی روایات لے لیتے ہیں اوراس کی بدعت اس پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔

(ميزان الاعتدال ١٥٥٥)

مرفرازصفدرصاحب دیوبندی لکھتے ہیں:''اوراصولِ حدیث کی روسے ثقتہ راوی کا خارجی یا جمی معتز لی یامرجنی وغیر ہ ہونااس کی اثقابت پرقطعاًا ثر انداز نہیں ہوتا ہے۔''

(احسن الكلامج اص مسطيع دوم)

یادر ہے کہ بہت سے راویوں پر قدری شیعی وغیرہ کا الزام ہوتا ہے لیکن تحقیق سے باطل ٹابت ہوتا ہے۔ امام کھول الشامی پر ابن خراش (رافضی) وغیرہ نے قدری ہونے کا الزام لگایا ہے، جبکہ امام اوزا می فرماتے ہیں: " فکشفنا عن ذلك فإذا هو باطل" پس ہم نے اس الزام کی تحقیق کی توبیہ باطل ثابت ہوا۔ (تہذیب البندیب جام ۲۹۱۰، تاریخ دشت ۱۲۲۲۲۱) تنبیہ: اس قول کی سند میں ابوالحس محمد بن علی بن احمد بن ابراہیم السیر افی ، ابوعبداللہ احمد بن اسحاق بن حران النہاوندی اور ابوعبداللہ محمد بن احمد بن یعقوب البصر می تینوں نا معلوم التوشق یعنی مجمول الحال ہیں لہذا ہے قول امام اوزاعی سے ثابت نہیں ہے۔ ابراہیم بن ابی عبلہ (ثقہ ) فرماتے ہیں کہ رجاء بن حیوہ (ثقہ تا بعی ) نے مکول سے کہا:

مقالات

مجھے پتا چلا ہے کہتم نقدیر کے بارے میں کلام کرتے ہو؟ تو مکحول نے فرمایا: اللہ کی قتم! میں پنجھے پتا چلا ہے کہتم اللہ کام احمر ۱۲۸۰۲۸ میں پنجیس کہتااور ندمیرایہ قول ہے۔الخ (کتاب العلل ومعرفة الرجال للا مام احمر ۱۲۸۰۲۸ منده صحیح) نقرہ: ۵۲۲۷ وسنده صحیح)

معلوم ہوا کہ امام کھول رحمہ الله قدری نہیں تھے۔

اگرایک شخص کا بیخیال ہے کہ سیدناعلی ڈلاٹیئؤ، سیدناعثمان ڈلاٹیئؤ سے افضل ہیں تو اسے خواہ مخواہ رافضی اثناعشری جعفری محکر قرآن یا کا فرقر اردینا کس عدالت کا فیصلہ ہے؟ تھ

عبدالرزاق بن جام الصنعاني پرتشيخ كالزام ہے۔ (كتاب المرات المعجل:١٠٠٠، تقريب ٢٠٣٠) حالانكه آپ سيدنا ابو بكراور سيدنا عمر الطفينا كوسيدنا على والفيئة برفضيلت ديتے تھے۔

(تاریخ دمثق لابن عسا کر ۳۸ را ۱۳۲،۱۳۳ دسنده صحیح)

ا م عبد الرزاق سيد نامعاويه والله في كاك عديث بيان كرنے كے بعد فرماتے ميں: "وبه ناخلد. " (مصنف عبد الرزاق: ۵۵۳۳ منز ديكھ سنن الى دادد: ۱۲۹۱)

كيا پير بھى أنھيں رافضى ہى سمجھا جائے گا؟

## چند فقهی اصطلاحات کا تعارف

ا۔ ہر خاص دلیل ہر عام دلیل پر مقدم ہوتی ہے، بشر طیکہ (دونوں دلیلیں باسند سیح یاحس ٹابت ہوں) مثلاً قرآن مجید میں ہے: ﴿ حُرِّ مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْسَةُ ﴾

تم پرمردار حرام ہے۔ (المائدہ:۳)

جبر مديث ين م كه ((والحل ميته)) اورسمندركام دارهلال ب-

(موطاً امام الک:ار۲۲ج ۴۰، جامع الترندی ارا۲ح ۱۹ امام ترندی نے کہا:''هلذا حدیث حسن صحیح'' ) اے درج ذیل محدثین نے بھی بلحاظ سندصیح قرار دیا ہے:

🕦 این خزیمه 🕝 ابن حبان 🕝 بخار ک

ابن المنذر
 البغوى حمهم الله
 البغوى حمهم الله

ابن الحاجب الخوى رحمه الله فرماتي بين: "تخصيص العام جائز عند الأكثرين"

عام کی تخصیص کرناا کثر (علاء) کے نز دیک جائز ہے۔

(منتهى الوصول والأمل في علمي الاصول والجد ل ص ١١٩)

بلک غرالی (متوفی ۵۰۵ هے) فرماتے ہیں: '' لا یعوف خلافًا بین القائلین بالعموم فی جو از تخصیصه بالدلیل ''ہمیں عموم کے دعویداروں کے درمیان اس بات پراختلاف معلوم نہیں کہ اس کی تخصیص دلیل کے ساتھ جائز ہے۔ (استعفی منظم الاصول ۲۰۵۰ میں معلوم نہیں کہ اس کی تخصیص دلیل کے ساتھ جائز ہے۔ (استاد الحوامات کی تخصیص ملعمومات جائز .....' کہ عمومات کی تخصیص جائز ہے۔ (ارشاد الحول الی تحقیق الحق منظم الاصول ۱۲۳۳)

۲۔ قرآن مجید اور احادیث کے عموم کی تخصیص قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے ساتھ نہ

ا۔ سنزائنِ بیداورا حادیث سے سوم ق سیاں سرائنِ بیداورا حادیث یکھی تھی۔ صرف جائز بلکہ بالکل صحیح اور حق ہے۔

على بن محمد الآمدى (متوفى ١٣١هه) لكھتے ہيں:

"يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنة "اورقرآن كيموم كتخصيص سنت كساته جائز ب (الاحكام في اصول الاحكام جماس ٢٣٥) بكهم يد يكف بين:

"و أما إذا كانت السنة من أخبار الآحاد فمذهب الأئمة الأربعة جوازه"
اگر عموم قرآن كى تخصيص كرنے والى سنت خبر واحد ہوتو ائمه اربعہ (ما لك، ابوصنيفه،
شافعی، اوراحمد حمہم الله ) كاند ہب (تحقیق) بیہ ہے كہ جائز ہے۔ (حواله ندكوره)
سا۔ اگر كسى دليل (مثلًا الف) ميں كسى بات كاذكر نہيں ہے تو بياس بات كى دليل نہيں كه
اس بات كا وجود ہى نہيں ہے، بشرطيكه دوسرى دليل (مثلًا ب) ميں اس كاذكر ہو۔
حافظ ابن حجر العسقل نی فرماتے ہیں:

"ولا یلزم من عدم ذکر الشیء عدم و قوعه" کسی چیز کے عدم ذکر سے اس کاواقع نه ہونالا زمنہیں ہے۔(الدرایہ فی تخ سے اصادیث البدایہ قاص ۲۲۵باب الاستهاء) سم۔ تقدراویوں کی گواہی (روایت) مانناعین قر آن مجید پڑمل ہے۔ مقالات بالمقالات بالمقالات

ارشادِ بارى تعالى ب: ﴿ مِمَّنْ قَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ﴾

وه گواه جن کی گواهی تمهار بے درمیان مقبول ہو۔ (القرة:۲۸۲)

قاتل کوسزائے موت، چورکا دایاں ہاتھ کلائی سے کا ٹنا، شادی شدہ زانی کوسنگسار، اور غیر شادی شدہ کو کوڑے اور جلا وطنی وغیرہ امور بھی گواہوں کی گواہی پر ہی معرضِ عمل میں آتے ہیں لہٰذا ایسے لوگوں پر جو کہ ثقہ و عادل اشخاص کی گواہیوں (روایات) پرعمل کرتے ہیں ''روایت پرتی'' کا گھنا و ناالزام لگا ناانتہائی غلط اور باطل ہے۔

۵۔ ہرمنطوق ہرمفہوم پر اور ہرمفصل وصریح و واضح ہرمہم پر ہمیشہ مقدم ہوتا ہے۔
امام الائمہ امیر الموشین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
''والمفسر یقضی علی المبھم'' اورمفسر ہم پر فیصلہ کن ہوتا ہے۔
''والمفسر یقضی علی المبھم'' اورمفسر ہم پر فیصلہ کن ہوتا ہے۔

(صحح البخارى ارا٢٥ ح ١٢٨٣، نيز د يكھنے فتح البارى ١٠١٣)

### كذابين كاتذكره

ہردور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو سخت جھوٹے ، فریب کار ، فراؤی ، سرکش اور اللہ درسول کے دخمن ہوتے ہیں ، مثلاً محمد بن سعیدالمصلوب الشامی ، وہب بن وہب القاضی ، احمد بن الصلت الحمانی وغیر ہم ، چودھویں پندرھویں صدی میں بھی بہت سے جھوٹے اور فراڈ بے برسرعمل رہے ہیں ، مثلاً غلام احمد قادیانی ، پرویز ، ابوالخیر اسدی ، حبیب الرحمٰن کا ندھلوی ، کوشری ، ڈاکٹر مسعود عثمانی وغیر ہم .

انھیں کذابین و محرفین میں ایک نام''تمنا عمادی'' کا ہے۔ اس وقت اس مخص کی تحریر کردہ ایک کتاب''میر ہے سامنے ہے اس کے کردہ ایک کتاب''میر ہے سامنے ہے اس کے خزد کی احادیث صحیحہ کا وجود' منافقین عجم'' کی متفقہ سازش کا نتیجہ ہے اور اصل ججت قرآن پاک (کاوہ مفہوم ہے جو تمنا عمادی نے سمجھا) ہے! تمنالکھتا ہے کہ' اس تمہید کا خلاصہ سے ہے کہ کوئی حدیث بھی جوموجودہ کتب احادیث میں ہے جاہے وہ صحاح ستہ بی نہیں بلکہ ساری کتب احادیث کی متفق علیہ بی کیوں نہ ہو، اس وقت تک ضحیح نہیں کہی جاسکتی جب تک درایت

مقالات عالی اللہ عالی اللہ عالم اللہ عالم

قرآنیاس کی صحت پرمبرتقدیق ثبت نه کردیر مگر پھر بھی .......، 'انظار مهدی کا ص۱۸۷) یہال درایت قرآنیہ سے مرادتمنا عمادی اوراس کی کمپنی کے لوگوں کی خود ساختہ درایت ہے۔ مزید لکھتا ہے کہ''اول تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جن لوگوں کومحدثین ثقہ بمجھ لیس یا لکھ دیں وہ واقعی ثقہ ہوں بھی ....'(انظارس ۱۱۰)

یہاں بیدوضاحت بھی ضروری ہے کہ جن لوگوں کوتمنا اینڈ کمپنی غیر ثقد ، کذاب اور عجمی سازش والا کہدد ہے تواسے تتلیم کرنا ضروری ہے۔!!

تمناعمادى في اس كتاب مين بيثار مقامات بركذب بيانى سے كام ليا ہے مثلاً:

ا: عبدالعزيز بن رفيع الاسدى تقه بالاجماع بير

(د كيمية تهذيب المتهذيب ح٢ص ٣٣٨،٣٣٥ تقريب المتهذيب:٩٥ ٥٠ الكاشف للذمبي ح٢ص ١٤٥)

ان کے بارے میں تمنا عمادی لکھتا ہے: ''ابن حبان نے ان کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے اور لکھا ہے کہ ... علی بن الجنید نے کہا کہ بیضعیف تصاور ان کی حدیثیں منکر ہیں اور جوز جانی نے کہا کہ بیم بعث علی رکھتے ہیں .... ویکھئے تہذیب التہذیب ۲۵ س۳۳۹'' الح حالا تکہ بیتمام جرحیں عبد العزیز بن ابی رواد پر ہیں ۔ (تہذیب التہذیب ۲۵ س۳۳۹، ۳۳۹، ۳۳۹، الجروحین لا بن حبال ۲۵ سا ۱۳۷۸) الجروحین لا بن حبال حال الرجال للح ز جانی س۱۲۵، میزان الاعتدال ۲۵ سا ۲۵۸)

عبدالعزیز بن رفیع تو ان جروح سے سراسر بری ہیں ، امام ابن حبان نے انھیں کتاب

الثقات میں ذکر کیاہے۔(ج۵ص۱۲۳)

يہ جتنا عمادى كااساء الرجال ميں ملغ علم، ذلك مَنْلَعُهم مِنَ العِلم چراغ وارد چه ولاور است وزوے كه بكف چراغ وارد

۲: امام لیث بن سعد المصر ی بالا جماع ثقه بین ان کے بارے میں تمنا لکھتا ہے:

"بہت بخت مدلس تصامام احمد بن طنبل کہتے ہیں کہ ان کے استادیکی بن سعید القطان ،لیث سے سخت بدخلن تھے ، اس حد تک کہ ان کی بدخلنی دور نہیں کی جاسکی \_(لسان المیز ان :ج ا ص۲۲۳ ترجمہ حجاج بن ارطاق" (انظار مبدی ص۱۹۳ نیز دیکھیے ص۱۸۳ بحوالد میزان الاعتدال جام ۲۱۳۳) لسان الميز ان كاحواله توخير كاتب كا وجم قرار ديا جاسكتا ہے ، بهرحال ميزان الاعتدال المان الميز ان كاحواله توخير كاتب كا وجم قرار ديا جاسكتا ہے ، بهرحال ميزان الاعتدال (٢٥٨ مرح در ٢٥٨ مين عدر بنين بلكه ليث بن الى سليم پر ہے۔ در يكھئے ميزان الاعتدال (٣١٦ ترجمه ليث بن الى سليم ، تهذيب العقد يب ١٠١٨ كتاب الفعفاء عقد كي سار ١٩١١) در يكھئے! تمنا نے س چا بكد تى سے ليث بن الى سليم پر جرح كوليث بن سعد پرفك كرويا ہے ،

ریے بسائے میں چبد مات یک بی ایک است کے ایک ہے ایک است کے کامیاب ہو شایدوہ اس '' مسکوانوں کور مثلا لینے میں پھیکا میاب ہو جائے مگر علیم بذات الصدور کی کھڑے بغیر تو بدواعلان تو بہ قبل ازموت کوئی چیز نہیں بچاسکتی!

m: حشرج بن نباته کے بارے میں تمنا لکھتا ہے:

" يرتقر يبأتمام ائمر رجال كنزويك ضعيف الحديث اور لا يحتج به من منكر الحديث بين.... (انظار ٥٧٥)

مالانکة تبذيب التبذيب (ج٢ص ٣٤٨،٣٤٧) من ب:

"عن أحمد: ثقة ....عن ابن معين: ثقة ليس به بأس .... وقال أبو زرعة: واسطى لابأس به مستقيم الحديث ... وأخرج له الترمذي حديثاً واحدًا .... وحسنه ....."

ابوداوداورعباس بن عبدالعظیم سے مروی ہے کہ انھوں نے کہا: ثقہ، ابن عدی نے کہا: "لاباس به " بلکہ احمد، ابن ابی عاصم، ابن تیمیہ وغیر ہم نے اس کی حدیث کی تھیج کی ہے۔ امام نسائی کی تحقیق ان کے بارے میں مختلف ہے، ابوحاتم، ساجی اور ابن حبان نے جرح کی۔ اب قار مین خود فیصلہ کریں کہ تمناکتنی کذب بیانی سے کام لے رہا ہے۔

(لعنة الله على الكاذبين)

۷: انظارمہدی کے ۱۹۲ پر شخص ابوسر محد مذیفہ بن اسید ڈگاٹنٹؤ کے بارے میں لکھتا ہے: ''اس لئے میکہا جاسکتا ہے کہ ابوالطفیل کے سواان سے اورکوئی روایت نہیں کرتا'' اب اٹھائے سنن ابن ملہ (ص ۲۲۷ح ۱۳۱۸ کتاب الاضاحی باب من صفیٰ بشاۃ عن اہلہ) مقَالاتْ

اورعبدالملك مدكور ثقه بير (التريب:٢١٨)

ابوسر يحد حذيف و الثين كم مريد شاكردول علم كے لئے طبرانی وغيره كامطالعه كريں۔

۵: تمنالکھتاہے: "میسفیان بن عینیکوفی تھسنیوں میں می اور شیعہ میں شیعہ رہے شیعوں

کی کتب رجال میں ان کاذ کر خیر موجود ہے .... (انطار ۱۹۳۰)

میں نے اپنی اس کماب: القول الصحیح میں ثابت کیا ہے کدرافضیوں کاکس تخص کو اپنی کتب رجال میں ذکر کرنا کی شخص کے رافضی یا شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، ورنہ پھرسیدنا علی طافئے وغیرہ کو بھی شیعہ یارافضی تسلیم کرنا پڑے گا۔ (معاذ الله ثم معاذ الله )

لہٰذااہل سنت کے تقد بالا جماع امام سفیان بن عیبینہ کوشیعوں کا اپنے رجال میں ذکر کرناان کے شیعہ ہونے کی قطعاً دلیل نہیں ہے۔

کل یدعی و صلاً للیلی ولیلی لا تقرلهم بذاکا برایک لیلی کے صل کا دعویدار ہے گر کیلی کواس سے (صاف) انکار ہے مامقانی رافضی نے تنقیح المقال میں سفیان نہ کور کو ذکر کیا ہے اور (ج اص ۲۲) پر لکھا ہے: "ضعیف" کینی سفیان بن عید خصف تھے معلوم ہوا کہ سفیان کوضعیف بجھنے میں تمنا عمادی این پیٹر و، مامقانی رافضی کا مقلد ہے ۔ حالانکہ تمام علماء سلمین مثلاً امام شافی ،امام احمد، امام ابن المدینی ،امام ابن معین ، امام ابن مہدی رحمہم اللہ وغیر ہم امام سفیان بن عیدنہ کی تعریف وتو ثیق میں رطب اللمان ہیں ۔ (دیکھے عام تب رجال دیراعلام النہلاء ۲۵۲۸۸)

تقابت کے ساتھ مدس ہونا علیحدہ مسئلہ ہے ، ایک صورت میں تصریح بالسماع والی روایت جمت اور معتمن روایت ضعیف ہوتی ہے الا یہ کہ متابعت یا شواہد موجود ہوں۔

۲: انظارمہدی ۵۲ یہ ہے کہ 'چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد ابن

شہاب زہری متوفی کے ارمضان ۱۳۲ ہے اسپے وطن ایلہ میں جمع اجادیث کاسنگ بنیادر کھا۔۔۔۔' حالانکہ امام زہری نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی وفات سے پہلے احادیث کو مدون کرلیا تھا، اورتحدیث بھی کرتے تھے۔اس دعویٰ کی دلیل میہ کے عمر بن عبدالعزیز نے اہل مدینہ کو حکم دیا ہے کہ'' رسول اللہ مَنَّ الْنَیْمُ کی حدیث تکھو کیونکہ مجھے علم اور اہل علم کے (دنیا سے) چلے جانے کا ڈریے'' (سنن الداری جام ۱۲۱ ج۳۵ وسندہ تھے)

امام زہری فرماتے ہیں کہ جمعلم یعنی احادیث لکھنانا پسند کرتے متھے تی کہ ان حکر انوں (خلیفہ عمر بن عبد العزیز وغیرہ) نے جمیں اس پر مجبور کردیا۔ (تقید العلاظیب البغدادی عمر بن عبد العزیز رحمہ الله فرماتے ہیں: 'ما أتاك به الزهري یسندہ فاشد دبه یدیك '' تیرے پاس جو (روایتیں) زہری باسند لے آئیں انھیں مضبوطی سے پکڑلو۔
تیرے پاس جو (روایتیں) زہری باسند لے آئیں انھیں مضبوطی سے پکڑلو۔
(تاریخ الی زرع الدشقی: ۹۲۰ وسندہ صحح)

حالانکدامام زہری آپ کے شاگرد ہیں۔ (تہذیب الکمال المری ۱۲۲۲) کا ۲۲۲۰) کا: ابراہیم بن محمد بن حفیہ کے بارے میں تمنا لکھتا ہے:

"اورابراہیم بن محمد بن حنفیہ کی شیعیت کا اعتراف آگر چدا بن حجر وغیرہ نے تہذیب التہذیب وغیرہ میں نہیں کیا ہے ... گرشیعوں کی بعض کتبِ رجال میں ان کا ذکر خیر موجود ہے۔وکفی بہ محادة ... "(انظارص٩٣)

حالانکہ سابقہ صفحات پر ہم عرض کر آئے ہیں کہ شیعوں وغیرہ کا کسی شخص کو اپنے نمبر بڑھانے کے لئے اپنی کمپنی اور پارٹی میں ذکر کرنا کسی رادی کے شیعہ وغیرہ ہونے کی دلیل نہیں ہے ورنہ سیدنا علی ،سیدنا حسن ،سیدنا حسین رضی اللہ عنہم اجمعین ، ابوصفیفہ اور شافعی وغیر ہم کوبھی شیعہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ دیدہ باید!

لہذاری کفی به شهادة " نہیں ہے بلکہ کفی به افتراء " ہے۔

۸: تمنانے اپنی اس کتاب میں بہت سے راویوں کی روایات کو صرف اس بنیاد مرد دکر دیا ہے کہ وہ راوی عراق ، کوفہ ، بغداد ، شام ، خراسان وغیرہ میں پیدا ہوگئے تھے یا جا ہے تھے۔

(د تکھیئے انتظار مہدی ص۲۵،۹۸،۵۱)

بلکص ۱۹۴ پر عبدالاعلی بن حماد البابلی کے بارے میں لکھتا ہے:

"ان کا خراسانی ہونا ،غلام آزاد کردہ ہونا ،بھری ہونا خودان کے مشتبہ ہونے کے لئے کافی ہے"

جبکہ اسلام برابری اور مساوات کا دین ہے، قوم پرتی ، علاقہ پرتی کی بنیا د پرانسا نوں کو نقتیم کرنا اسلام کے مراسرمخالف ہے۔

الله تعالی فرما تاہے:

﴿ لِآلَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنكُمْ مِّنْ ذَكْرٍ وَّانْشَىٰ وَجَعَلْنكُمْ شُعُوْبًا وَّقَاآئِلَ لِتَعَارَفُوْ الْإِنَّالِكُمْ شُعُوْبًا وَقَاآئِلَ لِتَعَارَفُوْ الْإِنَّا الْحُرَمَكُمْ عِنْدَاللّٰهِ أَتْقَكُمْ ﴾

اےلوگو! ہم نے شمصیں (ایک) مرداور عورت سے پیدا کیا ہے اور شمصیں قومیں اور قبائل بنادیا تا کہ ایک دومرے کو پہچان لو بیٹک تم میں سے زیادہ عزت والا وہی ہے جوزیادہ تق ہے۔ (الجرات:۱۳)

ُ نيز فرمايا:

﴿ وَمِنْ اللهِ خَلْقُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ الْسِنَتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ ﴾ اورالله كانتانيول ميں سے آسانوں اور زمین کی تخلیق ہے اور تھاری زبانوں اور تمھاری زبانوں اور تمھارے رنگوں کا اختلاف (بھی) ہے۔ (الروم: ۲۲)

رسول الله مَثَالِينَا عِلَمَ مِنْ اللهُ عَلَيْدُ مِنْ مِايا:

((يا أيها الناس! ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ، ألا لا فضل لعربي علني أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى ))

اے لوگو جان لو! بے شک تھارا رب ایک ہے اور تھارا باپ (آدم علیہ السلام) ایک ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ سی عربی کو کسی مجمی پراور کسی عجمی کو کسی عربی پراور سرخ کو مقَالاتْ مَقَالاتْ

کالے پراورکالے کوسرخ پرکوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت تو صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ (سنداحمہ ج۵ سام ح ۲۳۸۸ دسندہ جح)

حافظ بيثى (متونى ١٠٠هـ) لكھتے ہيں:

'' رواہ أحمد ورجاله رجال الصحيح'' اسے احمد نے روایت كيا ہے اور اس كے راوى صحيحين كے رادى ہيں۔ (مجمع الزوائدج سم ٢٦٢)

مزید تفصیل کے لئے دیکھئے مجمع الزوائد (ج ۸ص۸۸) اور تفسیرا بن کثیر (ج ۲۳ ۲۳۲) لہذا کسی راوی یا راویہ کا کوئی، شامی ، خراسانی ، نیشا پوری ، عراقی ،مصری وغیرہ ہونا اس کے ضعیف یا مجروح ہونے کی قطعاً دلیل نہیں ہے اور صرف رنگ نسل یا شہروعلاقہ کی بنیا دیر کسی کوضعیف یا مجروح وغیرہ سمجھنا سخت قوم پرتی اور عصبیت ہے۔ ( اُعاذنا اللّٰہ منہ )

9: تمنا عمادی نے کھا ہے: ''یمن میں معمر بن راشد جو، از دیوں کے آزاد کردہ غلام سے متوفی ۱۵۳ ہوتا جو جمع احادیث میں سرگرم رہے ، یہ آبان بن عباس مشہور کذاب سے روایت کرتے سے ،گر آبان کی جگہ ثابت البنانی کا نام ظاہر کرتے سے (تہذیب التہذیب صا۱۰ جا) گری د ثین ان کو پھر بھی ثقہ بی سیحتے اور کھتے ہیں۔' (انظار مہدی صهری) حالانک تہذیب کے گولہ بالاصفی پر کھا ہے کہ '' وحدی المخلیلی فی الإرشاد بسند صحیح ان احمد قال لیحی ابن معین وهو یک تب عن عبد الرزاق عن معمر عن آبان نسخة : تکتب هذه و انت تعلم ان ابان کذاب ؟ فقال : یرحمك الله یا آبا عبد الله! اکتبها و احفظها حتی اذا جاء کذاب یہ ویہا عن معمر عن ثابت عن انس اقول : کنب انما هو آبان ''

خلیلی نے الارشاد میں سیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ احمہ نے کی بن معین سے کہا جبکہ وہ عبدالرزاق عن معرعن ابان کی سند سے ایک نسخد کھور ہے تھے: آپ بدلکھ رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ابان کذاب ہے تو انھوں نے کہا: اے ابوعبداللہ!

الله آپ پررم کرے، میں لکھ رہا ہوں اور یاد کر رہا ہوں تا کہ اگر کوئی کذاب (مثلاً تمنا عمادی) آئے اور بید (نسخه ) معمر عن ثابت عن انس کی سند سے روایت کرنے گئے تو میں اس کو کہوں گا کہ تو نے جھوٹ کہا بیتو ابان کا نسخہ ہے۔ (تہذیب جام ۱۰۱) اللا رشاد کھنلی کا جونسخہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں بیر عبارت (ج اص ۱۹۸۱ کا اللا رشاد کھنلی کا جونسخہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں موجود ہے اور اس کے علاوہ کتاب المجر وحین لا بن حبان (ج اص ۳۲،۳۱ ) الجامع میں موجود ہے۔ لاخلاق الراوی و آ داب السامع (ج ۲ ص ۱۹۲۱) میں بھی یہی واقعہ فصل بالا سمانید موجود ہے۔ متنا بید: اس سارے واقعہ کا ایک رادی احمد بن اسحاق القاضی الدینوری ہے جس کے حالات نہیں ہے۔ واللہ علم

اس روایت کا خلاصہ بیہ ہے کہ عمر کے دواستادین:

#### ابان كذابشه ابان كذاب

معمر نے دونوں سے دوصحفے روایت کر کے اپ شاگر دعبدالرزاق تک پہنچاد سے اور ایت کی اور انھوں نے ابن معین وغیرہ تک پہنچاد سے معمر نے ثابت سے جونسخہ سا اور روایت کیا ہے۔ اس کا کچھ ذکر تحفۃ الاشراف للمری (جاص ۱۵۰ تاص ۱۵۳) میں موجود ہے اور معمر کے ابان بن الی عیاش سے نسخہ کا کچھ حصہ الکامل لا بن عدی (جاص ۲۷۱) میں موجود ہے، معمر نے تو انتہائی دیا نتداری کے ساتھ جو سنا تھا آگے پہنچا دیا لہذا وہ تمنا کے الزام سے قطعاً بری بیں اور ان پر جو تہمت تمنا نے لگائی وہ تہذیب کے مولد بالا صفح پرنہیں بلکہ یہی صفحہ اس کی تردید کررہا ہے۔

#### چه دلاوراست دندے که به کف چراغ دارد!

ان صحیح مسلم (جاص ۱۳۵ ح ۱۳۵ م ۱۵۵ انسخه بیرونتیک آب الایمان بابنزول عیسی بن مریم جاص که انسخه با کستانیه ) مین ابو بکر بن ابی شیبه سے ایک روایت مروی ہے، جن کے بارے بین تمنا لکھتا ہے:

" تیسرے صاحب ان دونول ، کے ساتھی ابو بکر بن شیبہ میں جن کا پورا نام

عبدالرحل بن عبدالملك بن شيبه ب .....اور حافظ ابو احمد الحاكم فضعيف الحديث قراردياب ..... (اتظارص١٩٥)

ابوبکر بن ابی شیبکو ابوبکر بن شیبه بنا کرراوی بدل دینا تمنا کے باکیں ہاتھ کا کھیل ہے مالا تکہ ابوبکر بن ابی شیبہ شہور ثقتہ بالا جماع، محدث اور مصنف ہیں ، اور بیصدیث ان کی کتاب المصنف میں موجود ہے۔ (دیکھئے ج ۱۵ص۱۳۳) ان کا تام عبداللہ بن تحمہ ہے، اس کتاب (انظار مہدی ص ۹۵) میں تمنا لکھنا ہے: ''ابوبکر بن ابی شیبہ آخر عثمان بن ابی شیبہ بی کا سینہ بھائی تھے ۔۔۔'

چونکہ جھوٹی روایات کی بنیاد پرعثان نہ کورتمنا نہ کور کے نزدیک مجروح ہے لہذا عثان کے بھائیوں کا صرف اس وجہ سے جرح سے بچنا تاممکن ہوگیا کہ وہ '' جو جارے'' تو عثان کے بھائیوں کا صرف اللہ! کیاانصاف ہے!!

۱۱: عثان بن الی شیب کے بارے میں تمنا عمادی لکھتا ہے: " یقر آن مجید میں طحد انتخریف کرتے تھے۔ " (انظار ۸۸)

اور کہتا ہے:''جس کے تنہا ذمہ دارعثان بن الی شیبہ قر آن مجید کے ساتھ مٹھ **کا کرنے میں** مشاق محرف ہیں''(انظار<sup>س</sup> ۱۱۱)

تقریباً یمی بات اس نے صفح ۱۲۵،۱۱۹،۹۲ پر بھی دہرائی ہے اور صفحہ ۸۲،۸۱ بیں اس تہت کو تفصیل کے ساتھ کھیا ہے اور چندآیات تہذیب التہذیب وغیرہ کے حوالہ نے قال کی ہیں۔ ن روایات پر تفصیلی تھرہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تا کہ تی واضح ہوجائے:

' (: سورة يوسف ..... جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ آخِيهِ "

یدردایت الجامع لاخلاق الراوی دالسامع (ج اص ۲۹۹) میں باسند موجود ہے اور میزان الاعتدال (ج ۳ ص ۳۷ ، ۳۸) تہذیب التہذیب (ج بے ص ۱۵۱) وغیر ہما میں اختصار ابراہیم بن عبداللہ الخصاف سے مروی ہے۔ میں بوچھتا ہوں کہ بیہ خصاف کون ہے کوئی جوجواب دے ...!! " أَلَم تَركيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصَحْبِ الفِيلِ "

اسے میزان الاعتدال (جسم سے سراعلام النبلاء (جااص ۱۵۳) میں احد بن کا مل عن الحسن بن الحباب کی سند نے قل کیا گیا ہے۔ میزان الاعتدال (ج اص ۱۲۹) میں احمد بن کا مل القاض کے بارے میں ہے کہ ' لینہ الدار قطنی ''اسے دار قطنی نے کمزور کہا ہے۔ ج : '' فَضُو بَ بَينَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَاپُ''

يقصه الجامع" للخطيب مين فركور ب\_ (جام ٣٠٠،٢٩٩)

اس میں ابو بکر عبداللہ بن کیجی انظلحی کی توثیق مطلوب ہے۔

٥: " وَاتَّبَعُوا مَا تُتلُوا الشَّيطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمَانَ "

اسے حافظ ابن مجر نے تہذیب (ج کص ۱۵۱) میں امام دارقطنی سے نقل کیا کہ
''وقد قیل '' لینی اس اسٹوری (اسطورہ) کی سندہی نہیں ہے مختصریہ کہ عثمان بن الی شیبہ
پرتحریف یا سنخر بالقرآن والی جملہ روایات موضوع ، من گھڑت اور مردود ہیں للبذا وہ اس
الزام سے سراسر بری ہیں اس لئے تو محدثین نے آخیں ثقة قرار دیا ہے اور ان کی حدیثوں
سے اپنے میجے احادیث کے مجموعہ جات کو مزین کیا ہے۔

۱۲: تمنا عمادی ایک حدیث کے بارے میں لکھتا ہے: '' نہ ہمام کے سوا قبادہ نے کسی سے کہا.....' (انتظار ص ۲۰۱)

حالانکه منداحد (ج۲ص ۲۳۵، ح ۹۲۳، ۹۲۳، ۹۲۳، ۹۲۳) میں اسے سعید بن الی عروب، مشام اور شیبان نے بھی قادہ سے روایت کیا ہے۔ باقی کتابوں کوتو فی الحال رہنے دیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ کون سچاہے اور کون جموٹا؟

۱۳: تمنا نے سیح احادیث کوتو موضوع قرار دیا ہے اور روایت پرسی کے فتوے لگائے ہیں جبکہ موضوع احادیث کوسیح باور کرانے کی کوششیں کی ہیں۔ مثلاً صفح ۲۲۳ پر 'تسکنسر لسکم الأحادیث بعدی فیما روی لکم حدیث عنی فاعر ضوہ علی کتاب الله فیا و افقه فا قبلوہ و ما خالفه فر دوہ'' پیش کی اور کھا ہے کہ

مقالات

''ایک ضحیح حدیث ہے'' بلکه اس کی سمبنی کے ایک شخص نے اس کی کتاب کے مقدمہ (ص ۸)
میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ بیحدیث بخاری میں موجود ہے۔ (لعنة الله علی الکا ذہین)
حالانکہ بیحدیث موضوع ومن گھڑت ہے صحاح ستہ یا کسی معتبر کتاب میں اس کا کوئی وجود
نہیں ہے۔ یا در ہے کہ اللہ کے رسول مثل شیئے نے فرمایا:

(( من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار ))

جس نے مجھ پر جان ہو جھ کر جھوٹ بولا تو وہ اپناٹھ کا ناجہنم میں بنا لے۔ (صحیح بخاری: ۱۰۷)

بەحدىث متواتر ہے۔

۱۲: فرات القرارك بارے مين تمناعادي لكھتاہے:

'' ایک مجہول الحال آ دمی ہیں.... چونکہ امام سلم ان کی حدیث روایت کررہے ہیں اس لئے دونین کو فیوں نے ان کوصرف ثقہ لکھ دیا ہے اور بس....' (انظار ۱۱۱٬۲۱۱۰)

فرات کے بارے میں محدثین کرام کی گواہیاں ملاحظ فرما کیں:

🕦 كيلى بن معين البغدادي: ثقه 🕝 احمد بن شعيب النسائي: ثقه

ابوحائم الرازى: صالح الحديث ﴿ ابن حبان البستى: (ذكره في الثقات)

ابن شاہین (ذکرہ فی الثقات)

امام بخاری اور امام مسلم نیشا پوری نے بھی احادیث کوسیح قرار دیا ہے جو کہ توثی ہے۔

(د يکھے تہذيب البزيب ١٣٣٨)

اوران کے علاوہ سفیان ،العجلی اور ابن حجر وغیرہم نے ان کی توثیق کی ہے۔ کیا بیسب چند کوفی ہیں اوربس!

۱۵: مصحیح مسلم (ج۲ص ۳۹۲،۳۹۱ ج۳۸ / ۲۸۹۷) کی ایک حدیث میں نزول عیسلی عَالَیْتِلاً اور د جال کا ذکر ہے۔

(( ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. ))

لیکن اللہ اسے عیسیٰ کے ہاتھ ہے قل کرائے گا ،اوراس کا خون ایکے نیزے پراوگوں

مقالات علامة المقالات المقالات

كودكهائ كا (صحمملم مترجم جساص ٨٨٥: عابدالرطن صديقى كاندهلوي)

اس حدیث کے ترجمہ میں تمنا عمادی لکھتاہے: '' لیکن اللہ اس کواپنے ہاتھ سے قل کرے گا تو مسلمانوں کواپنے ہاتھ سے قل کرے گا تو مسلمانوں کواپنے حربے میں اس کاخون دکھائے گا'' (انظار ص۲۵۲)

اور مزید لکھتا ہے: 'میہ ہے کہ جس کوحدیثِ رسول کہاجا تا ہے جس کی تہمت رسول الله مُلَا تَیْجُمُ پرلگائی جاتی ہے ۔ الله خود اپنے ہاتھ سے مسے دجال کو قبل کرے گا اور اپنا خون آلود حربہ مسلمانوں کودکھائے گا...' (انظار ۲۵۳)

حالانکہ حدیث کا صحیح ترجمہ وہی ہے جو کہ عابد الرحمٰن کا ندھلوی صاحب نے صحیح مسلم کے ترجمہ میں کیا ہے بلکہ ملاعلی قاری حنفی اپنی کتاب مرقاۃ شرح مشکوۃ (ج ۱۹س ۱۴۸ طبع امداد بیملتان) میں لکھتے ہیں:

تنبیہ: آج کل اصلاحی گروپ کے جاوید احمد غامدی صاحب، منکرینِ حدیث کی تقلید میں احادیث میں عصری نے اسے بھی احادیث میں اہل سنت عوام کے لئے ان سے بھی بچنا ضروری ہے اور علاء کا کام میہ ہے کہ ان اہل باطل فرقوں پر ددکر کے حق کوسر بلند کریں۔ وما علینا إلا البلاغ (۱۹۹۳ء)

# نزول سیحت ہے

#### القول الصحيح فيما تواتر في نزول المسيح

آغاز نبوت خاتم الرسل مَنَّ النَّيْظِ ہے '' دینِ اسلام'' پر اعتر اضات کا سلسلہ جاری ہے ، معترض خواہ غیر مسلم ہویا نام نہاد مسلم ، قرآن وحدیث کے مختلف پہلوؤں پر اپنی ذہانت کے متر چلانا موروثی حق تصور کرتے ہیں۔ پچھالیے ، منکرین ، معترضین محتصبین اور اعداء اسلام کا تذکرہ '' اندھیرے اور شعل راہ'' میں کرچکا ہوں اور یہ کتاب مختصر و جامع '' نزول عیسی عالیہ اللہ کر ہے۔ حق ہے'' بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

جس میں قرآن، سیح احادیث، اجماع اور آ خار صحابہ ری اُنڈی کی روشی میں عیسی بن مریم الناصری علیتها کے آسان سے نازل ہونے کا خبوت پیش کیا گیا ہے اور منکر بن کے اعتراضات کے دندان شکن جوابات دیئے گئے ہیں۔ اس کتاب کی تصنیف کے بعدانورشاہ کشمیری کی کتاب 'النصر کے بما تواتر فی نزول اُسے'' کاعلم ہوا تو کتاب حاصل کر کے پڑھی، بہترین کوشش ہے، تا ہم کنزالعمال وغیرہ سے بلاتحقیق حدیثیں نقل کی گئی ہیں للندااس میں صحیح، بہترین کوشش ہے، تا ہم کنزالعمال وغیرہ سے بلاتحقیق حدیثیں نقل کی گئی ہیں للندااس میں صحیح، حسن مضعف اور موضوع روایات بھی موجود ہیں۔

اہل کتاب (یہود) نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، پیغیبروں پرستم ڈھائے، آھیں قتل کیا، بچھڑ بے کو پوجا، بے شاراعمالِ کفریہ کے مرتکب ہوئے (اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ملعون اور مغفوب علیم تشہر ہے)ان کی بیرحالت بیان کر کے خالق کا ئنات فرما تا ہے:

﴿وَّبِكُفُرِهِمُ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بَهُمَّانًا عَظِيْمًا أَ وَّقَوْلِهِمُ إِنَّا قَتَلْنَا

اوران کے نفر اور مریم پر بہتانِ عظیم لگانے کی وجہ ہے، اوران کے اس قول: ''ب خشک ہم نے اللہ کے رسول میے عیسیٰ بن مریم کوتل کیا ہے۔'' کی وجہ ہے، اور انھوں شک ہم نے اللہ کے رسول میے عیسیٰ بن مریم کوتل کیا ہے۔'' کی وجہ ہے، اور جن لوگوں نے اسے نہ تل کیا اور نہ صلیب (سولی) دی لیکن وہ شعبہ میں پڑ گئے ، اور جن لوگوں نے اس کے بار بیس اختلاف کیا وہ شک میں ہیں ، ان کے پاس کوئی علم نہیں سوائے طن (گمان) کے اور انھوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ زبر دست تھیم ہے۔ اور اہلِ کتاب میں سے ہر شخص اس (عیسیٰ) کی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔

کی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔

(النساء کے 1041)

قرآن مجيد كان آيات مباركه يصمعلوم مواكه

ا: یہود نے عیسیٰ بن مریم ناصری علیہ اللہ کوتل نہیں کیا۔ ۲: اور نہ انھیں سولی دی۔ سو: بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ اللہ کی موت سے پہلے (اس زمانے نے عیسیٰ علیہ اللہ کی موت سے پہلے (اس زمانے میں موجود) تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے (یعنی وہ ابھی تک زندہ ہیں اور ان پر موت نہیں آئی ہے)

یہ بات بھی یادر ہے کہ اللہ تعالی سات آسانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم وقدرت سے ہر چیز کو محیط ہے، یہ عقیدہ متعدد قرآنی آیات، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے تابت ہے۔ تفصیل کے لئے امام الائم محمد بن اسحاق بن خزیمہ دحمہ اللہ کی کتاب ' العوال علی الغفار' امام ابن قد امہ المقدی رحمہ اللہ ' العوال علی الغفار' امام ابن قد امہ المقدی رحمہ اللہ

مقالات عقالات المقالات المقالا

ك''اثبات صفة العلو' وغيره كامطالعه كريں۔

الله تعالى اپنى مخلوقات سے جدا (بائن) ہے، کسى چیز میں بھى اس نے حلول نہیں کیا ہے للبذا اسے اللہذا اسے اسے اللہذا اسے اسے دور ہے ہے اور حق سے کہ وہ ہر چیز پر قد رہا علیم اور محیط ہے لہذا عیسىٰ عَالِیْكِ کَا اللہ تعالىٰ كا اپنے پاس لے جانے كا مطلب آسانوں پر لے جانا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابُنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ٥ وَقَالُوْ آ عَ الِهَةُ الْحَوْرُ الْمُ هُوَّ الْمَ الْمُوْرَ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اوز جب (عیسی )ابن مریم کی مثال بیان کی گئ تو آپ کی قوم نے اس سے غلی غیاڑا عیاد یا اور کہنے گئے: کیا ہمارے إلیا (معبود) اچھے ہیں یا وہ (عیسی ) ؟ انھوں نے آپ کے سامنے یہ مثال صرف جدل وجدال کے لئے بیان کی ہے بلکہ یہ ہے، ی جھڑالوقوم ۔ وہ (عیسی ) محض ایک بندہ ہے جس پرہم نے انعام کیا اور اسے بی اسرائیل کے لئے نمونہ بنا دیا اور اگرہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے پیدا کردیتے جو اسرائیل کے لئے نمونہ بنا دیا اور اگرہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے پیدا کردیتے جو زمین میں تھارے جانشین ہوتے اور وہ (عیسی ) تو قیامت کا ایک علم ہیں (قیامت کی ایک علامت ہیں ) لہذا اس میں ہر گزشک نہ کرو، اور میری اتباع کرویہی صراط متنقم ہے۔ (الزفرف ۱۳۵۷)

قرآن مجیدی ان آیات سے معلوم ہوا، کھیسی بن مریم علیقیا قیامت کی نشانی علم یا عکم (علامت) ہیں، الہذااس میں بالکل شک نہیں کرنا چاہئے ۔مفسرقر آن حمر الائم عَبداللہ بن عباس ڈائٹون سے روایت ہے کہ نبی کریم مؤلٹی نے اس آیت مبادکہ ﴿وَانَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ ﴾ عباس ڈائٹون سے روایت ہے کہ نبی کریم مؤلٹی نے اس آیت مبادکہ ﴿وَانَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ ﴾ کے بارے میں فرمایا: ''حروج عیسی قبل یوم القیامة ''

### قیامت کےدن سے بہلے میسی بن مریم (طبیقام) کاخروج۔

(صحح ابن حبان: ۸۷۸۸ دوسرانسخه ۲۸ ۱، موارد الظمآن: ۵۸ ۱۷)

نیز دیکھئے منداحمہ (۱۸/۱۱ح ۲۹۲۰) تفسیر ابن جریر (۵۴/۲۵) متدرک الحاکم (۲۵۴/۲۲) ح۳۰۰۳ وسنده حسن وصححه الحاکم و وافقه الذہبی ) مندمسدد (المطالب العالية : ۳۷۳۰) المعجم الکبیرللطبر انی (۱۲ ۱۲/۵۵ ح ۴۷۰۷) الفریا بی ،سعید بن منصور ،عبد بن حمید ،ابن ابی حاتم (الدرالمنثورج ۲ ص ۲۰)

اس کی سند میں ایک راوی "ابو یجی مصدع" ہیں۔ این شاہین نے کہا: ثقد (کتاب اٹھات: ۱۳۸۷)

ذہبی نے کہا: صدوق (الکاشف: ۵۵۵۱) اور پیچے مسلم کے راوی ہیں۔ (التریب: ۱۲۸۳)

عمار الدینی نے ان کی تعریف کی (التہذیب ارس۱۲) ابن حبان نے تھیجے کے ذریعے سے ان

می توثیق کی ، ابن عدی نے ان پرسکوت کیا۔ (الکامل ج۲ ر۲۵۹۲) ان پر الجوز جانی (احوال

الرجال: ۲۳۹) ، ابن حبان (المجر وطین ۳۹/۳) اور ابن الجوزی نے جرح کی۔ (العلل

الرجال: ۲۳۹) ، ابن حبان (المجر وطین ۳۹/۳) اور ابن الجوزی نے جرح کی۔ (العلل

المتناحیہ ۲۷/۵) العقیلی نے ضعفاء میں ذکر کیا (۲۲۲۷) حافظ ابن حجر موافقہ الحثم الحمر

(۲۲/۲) میں مصدع نہ کوراور الورزین کے بارے میں لکھتے ہیں : "و ھما ثقتان تابعیان" اس راوی کے بارے میں امام ڈبی کا قول ہی رائے ہے لہٰذا ان کی حدیث حسن سے تم نہیں ہے ،

موقوف روایت اس حدیث کا ایک شاہد ہے۔

درج بالا آیت کی تشریح میں مشہور تابعی ابو ما لک غز وان الغفاری الکوفی رحمہ اللہ نے فرمایا:''نزول عیسبی بن مریم ،''عیسیٰ بن مریم کا نزولِ۔

(تفییرابن جریرالطمر ی۵۴٬۲۵۵وسنده میخ)

تقریباً یہی بات قنادہ مفسراورا ساعیل بن عبدالرحمٰن السدی نے بتائی ہے۔

( دیکھیے تفسیر ابن جربر ۲۵ ۴۶ ۵ والسند الاول سیح والثانی حسن )

قرآن مجیدگی ان آیات اور متواتر احادیث کی روشنی میں مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کر میسلی بن مریم علیجہائم آسان پر زندہ موجود ہیں اور آخری زمانہ میں آپ آسان سے زمین پر

اتر کر د جال تول کریں گے۔

تَفيرِ'' *الحرالحيط''ميں ہے*:"وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسلي في السماء وأنه ينزل في آخر الزمان "

حدیث متواتر کے اس مضمون پر امت کا اجماع ہو چکاہے کہ عیسیٰ عَلِیْظِا زندہ آسان پرموجود ہیں اوروہ آخری زمانہ میں آسان سے اتریں گے۔ (۲۶ص ۴۹۷)

عاصم بن بهدله صحاح سته کے راوی اور جمہورا ہل الحدیث کے نزد یک ثفتہ وصدوق ہیں۔ حافظ زہبی نے کہا:''إمام صدوق''(دیوان الفعفاء:۲۰۳۲)

امام ابن حبان نے کہا'' ثقة متقن'' (صحح ابن حبان ٢١١٦)

لبذاعاصم کی بیان کرده حدیث حسن درجے سے تم نہیں ہے۔

ابوالحن اشعری (متوفی ۳۲۹هه) نے کہا:

" واجمعت الأمة على أن الله عزوجل دفع عيسلى إلى السماء " اورامت نے اس بات پراجماع كيا ہے كہ بے شك الله تعالى نے عيسى عليه السلام كو آسان پراٹھاليا ہے۔(الابائة عن اصول الدیائة س٣٣)

نيز د كي ي المتاثر من الحديث التواتر (ص ٢٣١) اور ظاهر ب كدامت خطاء برا تشمى نهيس موسكتي \_رسول الله مَنْ النِّيْرِ في فرمايا:

((لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدًا ويد الله على الجماعة.)) الله ميرى امت كوكمرابى ربهى جمع نهيس كري كاور الله كام تحد معاعت يرب- (المعدرك الالاغنان عباس واساده مجح)

محمد رسول الله مَنَّ النَّيْمَ سے نزدل سے کی احادیث کی صحابہ کرام نے روایت کی ہیں، مثلاً:
ابو ہر ریرہ الدوسی الیمانی، جابر بن عبدالله النصاری، النواس بن سمعان، اوس بن اوس، عبدالله
بن عمرو بن العاص، ابوسر مجہ حذیفہ بن اسید الغفاری، ام الموشین عائشہ، عبدالله بن مسعود،
مجمع بن جاربیا ورعبداللہ بن مغفل وغیرہم۔ رضی الله منہم اجمعین

مقَالاتْ

ابوالفيض الا دريسي الكتاني نے فرمايا:

"والحاصل أن الأحادیث الواردة فی المهدی المنتظر متواترة و كذا الواردة فی الدجال وفی نزول سیدنا عیسلی بن مریم علیهما السلام" اورحاصل بیه کمهدی منتظر کے بارے بیں احادیث متواتر ہیں، ای طرح دجال کے خروج اور سیدناعیسلی بن مریم علیجائی کنزول کے بارے میں بھی احادیث متواتر ہیں۔ (نظم المتناش ۲۳۱)

نزول مسے کی احادیث کے متواتر ہونے کی تصریح درج ذیل علاء نے بھی کی ہے:

الامام ابوجعفر محمد بن جرير الطمرى السنى فى جامع البيان فى تفسير القرآن (٣٠٥٥)

ابن کثیرالد شقی فی تفسیرالقرآن العظیم (۱۱۷۵۵۵)

ابنزول مسى كى بچھ وحسن احادیث كھى جاتى ہیں تا كہ جوزندہ رہے دليل ديھ كر جے اور جومرے دليل ديھ كر حيث اور جومرے دليل ديھ كر مرے ، مشكر ين حديث اور مشكر بن اجماع كے شبہات كے مدلل جوابات بھى ديئے گئے ہیں تاكہان پر جحت تمام ہوجائے۔ (وبالله التوفيق)
ا۔ ابو ہريرہ الدوس اليمانى طالتي الله التوفيق تين مشہور صحابى ، ثقة ، حافظ ، امام اور مجوب المومنين ہيں۔ آپ نے نبی مثل الله التوفیق آپ مثابت بن مثل الله تعالى مجھے اور ميرى والدہ كواپنے مومن بندوں كامحوب بنا دے تو آپ مثل الله الله تعالى الدوس كامحوب بنا دے تو آپ مثل الله الله تعالى الدوس كامحوب بنا دے تو آپ مثل الله تعالى الدوس كامحوب بنا دے تو آپ مثل الله تعالى مناوى ، ابو ہريرہ را الله الله على محص حدمومن بھى مجھے ديكھ الله وي مالم حالاوى ، ادر ۵ مالت ہيں ، حص حدمومن بھى مجھے ديكھ الله وي مالم حالاوى ، ادر ۵ مالت الله على مركمت كى وجہ سے مجھ سے محب كرنے لگتا ہے۔ (مجم مسلم مع النودى ، ادر ۵ مالت مناوى ، ادر ۵ مالت مناوى ، ادر ۵ مالت مناوى ، ادر ۵ مناوى ، ادر ۵ مالت مناوى ، ادر مناوى ، ادر مناوى ، الله مناوى ، ا

آپ سے آٹھ صویازیادہ اشخاص نے حدیثیں بیان کی ہیں۔ (تہذیب البندیب ۱۲۱۰ ۱۲۹یاس۲۹۳) حافظ ذہبی نے فرمایا:

" الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله عليه السيد الحفاظ الأثبات" (مراعلام المبلاء عمر ٥٤٨٨)

ام المومنين عائشه بنت الى بكر ولطفهٔ كى نماز جناز ەسىد ناابو ہرىر و دلائفيُّؤنے نے پر معالى تھى۔

(د يكيئة التاريخ الصغير للبخاري ار ١٢٨، ١٢٩، وسنده صحيح)

سيدناابو مرريه والنفيز سيزول المسيح كي احاديث درج ذيل تابعين كرام في بيان كي بين:

٢: نافع مولى الى قناده الانصارى

ا: سعید بن المسیب ۳: سعید المقبری

٣: عطاء بن ميناء مولى ابن الي ذباب

۳: شعیدالمقبر ی ۵:خطله بن علی الاسلمی

٢:عبدالرحمٰن بنآ وم

عبدالرحمان بن البي عمره

۸:ولید بن رباح

9: محمد بن سیرین

۱۰: زیاد بن سعد

اا:کلیپ

۱۲:رجل من بنی حنیفه

۱۳: ابوصالح ذكوان

سما: يزيد بن الاصم

ا۔ سعید بن المسیب: ابومحم القرشی المدنی ، آپ مدینه کے زبردست عالم اور فقیه تھے۔ آپ کی مرویات کتب ستہ اور تمام دواوین اسلام میں موجود ہیں۔ آپ کی عدالت اور جلالت

یراجماع ہے۔حافظ ذہبی نے کہا:

" أحد الأعلام و سيد التابعين ..... ثقة حجة فقيه رفيع الذكر ، رأس

في العلم والعمل'' (الكاشف:١٩٧٩)

آپ سے بیرحدیث امام محمد بن مسلم بن شہاب الزہری القرشی نے بن ،امام زہری سے لیث بن سعد ، سفیان بن عیدید ، صلح (بن کیسان) ، ابن ابی فریب معمر ، یونس ، ابن جریج ، اوزاعی اور الماجتونی وغیرہم متقارب الفاظ کے سانھ بیان کرتے ہیں۔

(570・1771)

آپ كى احاد بيث صحيح بخارى محيح مسلم منين اربعه ،موطأ انام ما لك ، جامع المسائيد

للخوارزي المنسوب إلى الا مام ابوحنيفه، الام للشافع، منداحد، صحيح ابن خزيمه، صحيح ابن حمان ، المستدرك على المصحب حيين وغيره تمام كتب حديث اوردواوين اسلام مين موجود بين \_

آپ كەتقەمونے يراجماع ب، حافظ ابن جرالعسقلانى نے كہا:

" الفقيه البحافظِ متفق على جلالته وإتقانه "

آپ فقیہ حافظ ہیں اور آپ کی جلالت اور انقان ( نقہ کا اعلیٰ درجہ ) پر انفاق ہے۔

(تقريب التهذيب: ٢٢٩٦ ، نيز دي كيي تدريب الرادي الراد)

ا مام زہری کے بارے میں ماہنامہ الحدیث حضرو: ۳۷سے تحقیقی بحث پیشِ خدمت ہے: امام زہری کوامام عجلی وحافظ ابن حبان وغیر ہمانے صراحناً تُقة قرار دیا ہے۔

(وَ كِيصَةِ ارجُ العَجل: ٥٠٠ اوقال: "مدنى تابعي ثقة" التقات لابن حبان ٥٣٩٩)

ا ہام بخاری ، امام مسلم ، امام ابن خزیمہ اور امام اِبن الجارود وغیر ہم نے تصحیح حدیث کے ذریعے سے خصیں ثقہ صحیح الحدیث قرار دیا ہے۔

ا مام زہری کے جلیل القدر شاگر دامام مالک بن انس المدنی رحمہ اللہ نے فرمایا: ابن شہاب ایسے دور میں باقی رہے جب دنیامیں ان جیسا کوئی نہیں تھا۔

(الجرح والتعديل لابن الي حاتم ج ٨ص ٢٤ وسنده صحيح)

امام ایوب بن ابی تمیمه اُستختیانی رحمه الله (متوفی ۱۳۱۱ هه ) نے فر مایا: میں نے زہری سے بڑا کوئی عالمنہیں ویکھا۔

(الجرح والتعديل ۸۷۳۸، العلل للا مام احمد ۱۰۳۰ مرک ارت الدشقی ۱۹۱۱ و سنده صحح) انگی سنت کے جلیل القدر امام عبدالله بن المبارک المروزی رحمه الله نے فرمایا: ہمار بے نزد میک زہری کی حدیث ایسے ہے جیسے (براور است) ہاتھ سے کوئی چیز کی جائے۔ (الجرح والتعدیل ار۳۲۲ وسنده صحح)

امير المونين عمر بن عبدالعزيز الاموى الخليفيه في فرمايا: "ما أتساك بسه المؤهري يسسنده

مَقَالاتْ 91

فاشدد به یدیك "تمهارے پاس زبری جو پی سندے ساتھ لے کرآ كي تواسے مضبوطی فاشدد به يديك "تمهارے باس و محمد ملح

مشہور تا بعی عمر وین دینار المکی (متوفی ۱۲۱ھ) نے فرمایا: میں نے زہری سے زیادہ بہترین حدیثیں بیان کرنے والا (تابعین میں ہے ) کوئی نہیں دیکھا۔

(الجرح والتعديل ٨ر٣٤ ومنده صحح ، كتاب المعرفة والتاريخ للامام يعقِوب بن سفيان الفارى جام ١٣٣ ومنده صحح ) امام سفيان بن عيدينه رحمه الله نے فرمايا كه لوگول ميس زهرى سے زياده ( ان كے زمانے ميس ) سنت كاعالم دوسراكوئى تبين بقا۔ (الجرح والتعديل ٨ر٣٤ ٣٠٤ دسنده صحح )

انھوں نے مزید فرمایا کہ میں نے زہری،حماداور قبادہ سے زیادہ فقیہ کوئی نہیں دیکھا۔

(الجرح والتعديل ۸۷٪ وسنده ميحى نيز ديكية المعرفة والتارخ ار۱۲۵، ۱۳۵، وتارخ الي زرعة الدهشق: ۱۳۵۰) اساء الرجال كي جليل القدرا مام يحي بن معين نے امام زهرى كى بيان كرده ايك حديث كوشيح كہا ہے ۔ (تارخ ابن معين رواية الدوری: ۳۹۲۳) اور زهرى كو تقد كہا۔ (تارخ عثان بن سعيد الداری: ۱۷) اساء الرجال اور علل حديث كے ماہر امام على بن المدينى نے فرمايا كه كہار تابعين كے بعد مدينة ميں زهرى، يخي بن سعيد (الانصارى)، ابوالزنا داور بكير بن عبد الله بن الاشج سے بواعالم كو كي نهيں اور اتوال سب سے كو كي نهيں اور اتوال سب سے زيادہ زهرى جانتے تھے۔ (المونة والتاریخ ارتفاد وسنده ميحی، ارداد)

ابوحاتم رازی نے فرمایا: زہری کی بیان کردہ حدیث ججت ہےاور (سیدنا)انس (رہائٹیؤ) کے شاگردوں میں سب سے زیادہ ثقہ زہری ہیں۔ (الجرح دالتعدیل ۸۴۸ کے موضیح)

ابوزرعالرازی نے زہری کوعمر و بن دینارہے بڑا حافظ قرار دیا۔(الجرح والتعدیل ۱۹۸۸ دسندہ مجع) مشہور تابعی اور جمہور محدثین کے نز دیک ثقه وصدوق امام کمحول الشامی نے فرمایا: میرے علم میں سنت گذشتہ کوزہری سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ (العلل لاحہ:۱۰۲/۱۰۲وسندہ مجع)

لہٰذا ثابت ہوا کہ محدثین کے زدیکِ بالا جماع امام زہری اعلیٰ درجہ کے ثقہ ومتقن ہیں اور ان کی حدیث صبح جدیث کی سب سے اعلیٰ قتم ہے۔ تشیع کا الزام اوراس کا جواب ابوالخیراسدی این کتاب اسلام میں زول سے کا تصور ' میں گھتا ہے ''شیعہ کے ائمہ رجال کا اعتراف کہ ابن شہاب زہری ، امام جعفر صادق کے اصحاب میں شار ہوتا تھا، چنا نچہ ما مقانی شیعہ رجال کے مشہور امام اپنی کتاب تنقیح المقال فی اساء الرجال میں لکھتے ہیں: ''قال المامقانی: محمد بن مسلم الزهري المدني عده الشیخ في رجاله من أصحاب الصادق''

محد بن مسلم الزہری کوشنے الطا کفہ نے اپنے رجال میں امام جعفر صادق کے اصحاب میں شار کیا ہے..... '' (ص ۳۲،۳۳، تنقیح القال فی اساءار جال ۱۸۲۰)

جواب: میں نے فدکورہ سطور میں بیٹابت کر دیاہے کہ امام زہری اہل سنت کے زبردست تقد بالا جماع امام اور سی ولی ہیں۔ اہل سنت کی تمام کتب حدیث میں ان کی احادیث موجود ہیں، سی علماء نے ان کی تعریف وتوثیق کی ہے اور ان کی احادیث کو سیح بلکہ اصح الاسانیو قرار دیا ہے اور کسی ایک سی محدث نے بھی ان پر تشیع کا الزام نہیں لگایا لہٰذا یہ الزام مردود ہے۔ دوسرے یہ کہ روافض کا کسی شخص کو اپنے نمبر بڑھانے کے لئے اپنی کتابوں میں ذکر کرنا اس بات کی ہرگز دلیل نہیں کہ وہ شخص فی الحقیقت رافضی یا شیعہ تھا۔

و کل یدعی و صلالیلی ولیلی لا تقرلهم بذا کا مرشخص کیلی کے وصل کادعویدارہے اور کیلی کواس سے صاف انکارہے درج ذیل اشخاص کوروافض اپنی اساءالرجال کی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی شیعہ یا رافضی تھے؟

(الاصول من الكانى ار۴۵۲)

(رجال الطوى ١٥٥٠ الاصول من الكافي ارسم ٢٠٠١)

(رجال الطّوى ص١٥ اوالاصول من الكافي الر٣١٣)

(تنقيح القال للمامة اني اير٩٩١، رجال الطوى ١٢٠٠)

(تنقيح القال٢٥/٢٥، رجال الحلي ص٢٩) -

التين طالب ريالتين

🕀 الحس بن على بن ابي طالب رالتنوي

التين بن على بن الى طالب والتينة

جابر بن عبداللدالا نصارى زلائقة

( سعيدبن جبير رحمه الله

(تنقيح القال ٢٧١٧، رجال الطّوى ص ٣٢٥)

🕥 ابوحنیفه النعمان بن ثابت رحمه الله

(تنقيح القال ٣٢٩/٣)

یعقوب بن ابراہیم ابو یوسف القاضی

(تنقيح القال ١٠٢٧ رقم: ١٠٣٠٠)

﴿ محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله

(منقيح القال اردم رقم ١٠٠٢٠)

الك بن انس رحمه الله

( مع القال الرم :۱۰۰۲۳)

🛈 ابراہیم بن پزیدانتھی وغیرہم

(تنقيح القال ارهه رجال الطوى ٣٥)

میں پوچھتا ہوں کہ کس مسلمان میں ریہمت ہے کدان صحابہ تابعین و مسن بعد ہم کو شیعہ یارافضی قرار دے کران کی مرویات کومر دود کہدد ہے؟ لہذا ثابت ہوا کدرافضیوں کا کسی سُنی کوایئے رجال میں ثار کرناا ہے رافضی نہیں بنا دیتا۔

یہ بات یا در ہے کہ موجودہ دور میں متعددناصبی مثلاً فیض عالم صدیقی وغیرہ جب کسی ثقتہ راوی کی صحیح حدیث اپنی خواہشات نفسانیہ کے خلاف پاتے ہیں تو جھٹ اسے شیعہ کہہ کراس کی حدیث سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں لہذا ایسے لوگوں سے اہل سنت والجماعت کو ہوشیار رہنا چاہئے۔ دوسرے یہ کہ محدثین کی اکثریت کا بیمسلک ہے کہ اگر بدعی راوی ثقتہ یا صدوق ہے۔

مشهور غيرا ال حديث سرفراز خان صفدر ككھڑوى ديوبندى لکھتے ہيں:

'' اور اصول حدیث کے روسے ثقہ راوی کا خارجی یا جہی معتزلی یا مرجی وغیرہ ہونا اس کی ثقابت پر قطعاً اڑانداز نہیں ہوتا اور صحیحین میں ایسے راوی بکثرت موجود ہیں .....''

(احسن الكلام اربه

لہٰذامنگرینِ حدیث کے ثقہ راویوں پراندھادھند جملے خالی کارتوسوں کی طرح رائیگاں جا کیں گے۔ (ان شاءاللہ)

تعبیه: مامقانی رافضی نے ابن الی الحدید معزلی رافضی کی شرح نیج البلاغے نقل کیا ہے:

" كان الزهري من المنحر فين عنه يعني عليًا "

ز ہری امیر المونین علی والفن کے مخالفین میں سے تھے۔ (تنقیح القال ۱۸۷۳)

اوراس طرح مامقانی رافضی نے اپنجس اکابر نے قال کیا ہے کہ زہری (اہل بیت کے ) دشمن تھے۔ (ایضاً)

ابوجعفرالطّوس الرافضي نے كہا:

"محمد بن شهاب الزهري عدو ....." (رجال طوى بش ١٠١)

'' من لا يحصوه الفقيه ''كِحْشَى فِشرح مشيخة الفقيه كحاشيه مين امام زهرى كوسيدناعلى والنفية اورابل بيت كامنحرف كهام\_(۸۲/۳)

اب آپ فیصلہ کریں کہ کیارافضوں کے کہنے پرامام زہری کونائسی قرار دیا جاسکتا ہے؟ مشہورز اہدشنخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے کی کہاہے:

"وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر ناصبية وكل ذلك عصبية وغياظ لأهل السنة ولا إسم لهم إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث "

اور رافضیوں کی علامت بیہ ہے کہ وہ اہل اثر کو ناصبی کہتے ہیں۔ بیسب تعصب ہے اور ان کا اہل سنت کے ساتھ عصہ ہے اور ان کا صرف ایک ہی نام ہے اور وہ ہے اصحاب الحدیث۔ (الغنیة للطالبی طریق الحق ار ۸۰)

اورمیں کہتا ہوں کہاس طرح فرقہ ناصبیہ کی بیعلامت ہے کہ وہ اہل سنت کورانضی یا شیعہ کہتے ہیں \_

تد کیس کی بحث: متعددعلاء نے امام زہری کورلس قرار دیا ہے، حافظ ذہبی نے کہا:

" الحافظ الحجة ، كان يدلس في النادر "

آپ حافظ حجت تھے، بھی کھار تدلیس کرتے تھے۔ (میزان الاعتدال ۴۰٫۴)

مشهور محدث امام صلاح الدين العلائي (متوفى ٢١ عهد) فرمات بين:

"والصحيح الذي عليه جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول الإحتجاج بما رواه المدلس الثقة مما صرح فيه بالسماع دون ما رواه بلفظ محتمل لأن جماعة من الأئمة الكبار دلسوا وقد اتفق الناس على

الإحتجاج بهم ولم يقدح التدليس فيهم كفتادة والأعمش والسفيانين:
الثوري وابن عيينة وهشيم بن بشير وحلق كثير وأيضًا فإن التدليس ليس كذبًا صريحًا بل هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل ....."
اوضيح وه ہے جس پرعدثین، فقہاء اور اصولین ہیں کہ تقد مدلس جوروایت ساع کی تقریح کے ساتھ بیان کرے اس سے جت پکڑی جائے اور جولفظ ممثل (عن وغیره) کے ساتھ بیان کرے، اس سے جت نہ پکڑی جائے کیونکدائمہ کبار کی ایک جماعت نے تدلیس کی ہے اور لوگ ان کے ساتھ جمت پکڑنے برشفق ہیں اور تدلیس نے تدلیس کی ہے اور لوگ ان کے ساتھ جمت پکڑنے پرشفق ہیں اور تدلیس نے انھیں نقصان نہیں پہنچایا مثلًا قادہ، آممش سفیان الثوری، سفیان بن عیین، شیم بن بشیر اور بہت سے لوگ اور یہ بات بھی ہے کہ تدلیس صریح جموم نہیں بلکہ وہ لفظ محتل (عن وغیره) کے ساتھ ایہام کی ایک قسم ہے۔

(جامع لتحصيل في احكام الراسيل ١٩٩،٩٨)

امام محد بن ادريس الشافعي المطلبي فرماتے ہيں:

"ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته وليست تلك العورة بكذب فنرد بها حديثه ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق فقلنا: لا نقبل من مدلس حديثًا حتى يقول فيه حدثني أو سمعت ....."

اور جے ہم جان گئے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ ہی تدلیس کی ہے تو ہم پراس کا نقص اس کی روایت میں ظاہر ہو گیا اور پنقص جموث نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ ہے اس کی حدیث کو (مطلقاً) روکر دیں اور (پنقص) نہ بچائی میں خیر خواہی ہے تا کہ ہم اس کی روایت بھی (مطلقاً) قبول کرلیں جس طرح ہم سچائی میں خیر خواہوں (غیر مدسین) کی روایات قبول کرتے ہیں۔ پس ہم کہتے ہیں کہ ہم کی مدس سے کوئی حدیث قبول نہیں کرتے حتی کہ حدثتی یاسمعت [ میں نے سا ہے ] کہے یعنی ساع کی تصریح

کرے۔ (الرسالةص ۴۲۹)

البداامام زہری نے جن روایات میں ساع کی تصریح کی ہے، ان کے سیح ہونے میں کیا شہر ہے؟ بعض لوگ امام شعبہ اور چندعلاء سے تدلیس کی سخت مذمت اور تکذیب نقل کرتے ہیں، حالا تکہ بیا اور جوجہ ہیں۔ ابوعمر وین الصلاح الشہر زوری فرماتے ہیں:

'وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير' اوريةول إمام شعبه افراط پرئن باورية ليس دهمكانے اور نفرت دلانے كم بالغه پرمحول ب- (علوم الحدیث المعروف بمقدمه ابن الصلاح ۹۸)

امام ابن الصلاح كے بيان كى تقىدىق اس سے بھى ہوتى ہے كدامام شعبہ نے خود كئى مالسين مثلاً قادہ البواسحاق السبيعى اور اعمش سے روایت بيان كى ہے بلكدامام شعبہ سے ثابت ہے كہ انھوں نے كہا:

" كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وأبي إسحاق وقتادة ..... "

میں آپ کے لئے تین اشخاص، اعمش ، ابواسحاق اور قیادہ کی تدلیس سے بیخنے کے لئے کافی ہول۔ (طبقات الدلسین تققیم ۴۳، جزء مسالة التسمیة ص ۲۵ وسندہ تھے)

لہذاعلاء کینزدیک ان راویوں سے شعبہ کی روایت اگر معنعن بھی ہوتو سماع پر محمول ہوتی ہے۔ (دیکھے فق الباری جس ۱۹۲۰،۳۸، جام ۱۹۲۱، جاام ۱۹۷۱،۱۹۷،۱۱۱،۱۹۷،۳۸،۳۸۲،۳۸۳،۳۸۱ (۲۱۷) لہذاز ہری کی تصریح بالسماع ہے روایت سیح ہوتی ہے۔

ارسال کی بحث: بعض مبتدعین ، امام یجی بن سعید القطان کا قول که زهری کی مرسل روایتین 'بمنز لهٔ دیع '' بین بقل کرکامام زهری کومطعون کرنے کوشش کرتے بیں تو اس کا جواب بیہ کرکس راوی کا مرسل احادیث بیان کرنا کوئی جرم نہیں ہواور نہ بیاس کی عدالت پر جرح ہے۔متعدد انکہ نے مرسل روایات بیان کی بین ،مثلاً ابراہیم نخعی ، ابوب النظمین ، ثابت البنانی ، جعفر الصادق ،حسن بھری ، ربیعہ الرائے ، رجاء بن حیوہ ،سالم بن عبد النظمین ، ثابت البنانی ، جعفر الصادق ،حسن بھری ، ربیعہ الرائے ، رجاء بن حیوہ ،سالم بن عبد النظمین ، تاخی شرکے ، شعبہ ،

مقالات

طاؤس،اشعىي عروه،عطاء بن الى رباح ،عكرمه اورقناده وغير بهم-

(د كيهي كتاب الراسيل لا في داودوغيره)

کیا یہ ائمہ مرسل روایات بیان کرنے کی وجہ نے ضعیف ومجروح بن گئے ہیں نہ یہ است حق ہے کہ مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے لیکن یہ بات باطل ہے کہ ہر مرسل (ارسال کرنے والا)ضعیف ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ امام زہری کا ارسال تخت خطرناک ارسال تھا تو عرض ہے کہ اس کی وجہ بھی محدثین نے بتادی ہے:

امام یحیٰ بن سعیدالقطان نے کہا:

" هولاء قوم حفّاظ كانوا إذا سَمِعُوا الشيء علّقوه"

یرلوگ (قمادہ وزہری) حفاظ حدیث میں سے تھے۔ جب میکوئی چیز سنتے تو اسے یاد کر لیتے تھے۔ (الراسل لابن الی حاتم عن۳)

مزيد فرمايا:

"مرسل الزهرى شر من مرسل غيره لأنه حافظ، وكل ما قدر أن يسمى سمى، وإنما يترك من لا يحب أن يسميه"

ز ہری کی مرسل دوسروں کی مرسل سے زیادہ بری ہوتی ہے کیونکہ وہ حافظ ہیں ، اور وہ (زہری) جس کا وہ نام لینا چاہتے ہیں لے لیتے ہیں اور صرف ای شخص کا نام ترک کرتے ہیں جس کانام لینا پسنٹہیں کرتے۔(سراعلام النلاء ۳۳۸/۵)

معلوم ہوا کہ زہری کی مراسل غیر ثقات ہے ہونے کی دجہ سے زیادہ ضعیف ہیں۔امام یجیٰ بن سعیدالقطان نے قیادۃ کی مراسل کو بھی' بمنزلۃ الرتک'' قرار دیا۔

(الراسل لا بن الي حاتم: ص وسنده صحيح)

اورسعید بن المسیب کی ابو بر رات و است مقطع روایت کود فاك شبه الربع "كهاب-این وه بواکی طرح كمزورب- (اینام اوسد و ح)

اوركها: " موسلات ابن أبي خالد - يعني إسماعيل - ليس بشيء "

#### اساعیل بن ابی خالد کی مرسل روایات کچھ بھی نہیں ہیں۔

(جامع التحصيل ص ۴۸،الراسيل ص ۵ وسنده صحح)

امام محمد بن سیرین سے بھی ابوالعالیہ اور حسن بھری کی مراسل پر سخت تنقید مروی ہے۔ اورانھوں نے فرمایا: جارا شخاص (الحس، ابوالعالیہ، حمید بن ہلال اورایک آدی[ داود بن ابی هند]) ہرایک کوسچا سمجھتے تھے اوراس بات کی پرواہ نہیں رکھتے تھے کہوہ کس سے سن رہے ہیں۔

(سنن داقطني ارا ١٤٢١ ١٥ كتاب العلل ومعرفة الرجال للا مام احمد ٩٨٩ وسند وصيح واللفظ له)

کیاان علاء کو بھی ضعیف وغیر ثقد قرار دیا جائے گا؟ حق بیہ ہے کہ جو شخص ثقہ ہےاس کی متصل روایات کو قبول اور مرسل روایات کومر دو دہمجھنا چاہئے۔

اوراج کی تجث: بعض اشخاص نے لکھا ہے: '' زہری کی عادت ادراج کی بھی تھی'' ''ادراج'' کہتے ہیں۔حدیث میں رسول اللہ مَلَیٰ ﷺ کے الفاظ کے ساتھ اپنے الفاظ ملا دینے کو بعنی حدیث میں اپنی طرف ہے کچھالفاظ درج کر دینا'' (زول سے کاتصورس ۱۲۰)

حالا نکه ائمه محدثین نے ادراج کوراوی کی عدالت میں بھی جرح قرار نہیں دیا۔ادراج کی تعریف میں حافظ ابن الصلاح فرماتے ہیں:

"معرفة أقسام منها ما أدرج في حديث رسول الله عَلَيْنَ من كلام بعض رواته بأن يذكر الصحابي أومن بعده عقيب ما يرويه من الحديث كلامًا من عند نفسه فيرويه من بعده موصولاً با لحديث غير فاصل بينهما بذكر قائله فيلتبس الأمرفيه على من لا يعلم حقيقة الحال ويتوهم أن الجميع عن رسول الله عَلَيْنَ "

اس کی گئی قسمیں ہیں: ان میں سے وہ بھی ہے جو حدیثِ رسول میں بعض راویوں کا کلام درج ہو جائے ، وہ اس طرح کہ کوئی صحافی یا جواس سے بنچے والا راوی اپنی طرف سے اس حدیث میں کوئی کلام (بطور تفییر) ذکر کرے جسے وہ روایت کر رہا ہے تو بعد والا راوی اسے حدیث کے ساتھ ملا کر (موصول) روایت کردے اور قائل کے کلام کوجدانہ کرے (اس شخص پر) جوحقیقت حال سے بے خبر ہے، معاملہ مشتبہ ہوجائے اوراسے بیوہم ہوکہ یہ سب کچھنی مَلَا اللّٰہِ عَلَم اللّٰہِ عَلَم اللّٰہِ اللّٰمِلّٰ اللّٰہِ اللّٰمِلْمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِلْمِلْمِ اللّٰمِلِيّٰ اللّٰمِلِيْلِمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِلِمِيْمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِلْمِ الللّٰمِ ال

(مقدمهابن الصلاحص ١٢٧)

معلوم ہوا کہ راوی کی غلطی نہیں ہوتی بلکہ وہ حدیث کی شرح تفسیر میں کچھ کلام عرض کرتا ہے جسے بعد والا راوی اصل بات سے بخبری کی وجہ سے متنِ حدیث میں درج کر دیتا ہے۔

تد ثین کرام پراللہ تعالیٰ کی ان گنت، بے شار رحمتیں ہوں کہ جضوں نے انتہائی باریک بنی اور غیر جانبداری سے دودھ کا وودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے اور عدل وانصاف کی میزان ہاتھ میں لئے رجانبداری سے دودھ کا وودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے اور عدل وانصاف کی میزان ہاتھ میں لے کراپی لا جواب تحقیقات سے بیواضح کر دیا ہے کہ بیت صل، یہ منقطع، بیت مفوظ اور بیشاذ ہے، بیسالم من الا دراج اور بیدرج ہے، وغیرہ۔ حمہم اللہ اجمعین

مدرج كے موضوع برمتعددعلاء نے كتابيل كه عن بيس، مثلاً خطيب بغدادى كى الفصل للوصل فى مدرج النقل "(اس كے لمى نفخى كى فو توسيف ميں نے ديھى ہاوراب بيكتاب دو جلدوں ميں مطبوع ہے۔) حافظ ابن حجركى "تقريب المدوج "اور جلال الدين السيوطى كى "المدرج إلى المدرج" (بيجارى لا بحريرى ميں موجود ہے) اب ان علاء كے نام كه تا مول جنھول نے كسى حديث كى تشريح ميں كوئى كلمه كها اور بعد كے راويوں نے متن ميں درج كرديا:

ا: عبدالله بن مسعود و الله عند (مقدمه ابن الصلاح ص ۱۲۸ الدرج إلى المدرج ص ۱۱)

۲: ابو مرروه و الندن المالدرج المالدرج المالدرج المالا)

m: سالم بن الى الجعدر حمد الله (الدرج ص٣٦)

کیا خیس بھی مجروح قرار دیا جائے گا؟ ہر گزنہیں! اس طرح اس نام نہاد جرح سے امام زہری مجمی بری ہیں۔

حافظ ابن حجر العسقلاني فرماتے ہيں:

"والأصل عدم الأدارج ولا يثبث إلا بدليل" اوراض علوم أوراج كادعوى دليل

کے بغیر ثابت نہیں ہوتا۔ (فق الباری ۱۱۱۷)

خلاصہ: مختصریہ کہ امام زہری جلیل القدر تن عالم ہشہور تابعی ، ثقہ ججت تھے ، ان کی روایت اعلیٰ درجے کی صحیح ہوتی ہے۔

گولڈزیہریہودی اوراس کے مقلدین کی خودساختہ جروح قطعاً مردود ہیں بلکہ منکرین رسالت کی ان جروح ہے امام زہری کی شان اور زیادہ بلند ہوجاتی ہے،اس ولی من اولیاءاللہ پراللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں۔رحمہ اللہ

امام زہری سے نزول میے کی بیصدیث جن شاگردوں نے سی ان کاذکر کیا جاچکا ہے، اب ان کی روایات کا مختصر تذکرہ پیش خدمت ہے:

ا: ليك بن سعد: آپ كتبست كرادى اور " ثقد، ثبت ، فقيد، امام مشهور" تهد

(تقريب التهذيب ۵۲۸۴)

آپ سے سیصدیث درج ذیل علماء نے بیان کی ہے:

المنيع ارسن الكري البيع ارسن المراكليبي ارسم

(منداح ١٨٦٨) الثم

۳ يزيد بن موهب (صحح ابن حبان: ۹۷۷۹)

احدين سلمه (اسنن الكبرى لليبقى ١٢٣١)

@ تختیبه بن سعید (صحح بزاری:۲۲۲۲، صحح مسلم:۵۵ آبنن ترندی: ۲۲۳۳، الایمان لاین منده:

۷ به من طریق النسائی عنه)

صحیح بخاری و محیم مسلم میں قتیبہ بن سعید کی روایت کے الفاظ درج ذیل ہیں:

(( والذي نفسي بيده اليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد .))

اس ذات کی تم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور عقریبتم میں ابن مریم

مقالات

حاکم، عادل بن کرنازل ہوں گے پھروہ صلیب توڑ دیں گے اور مال کو بہا دیں گے حتیٰ کہاہے کوئی قبول نہیں کرےگا۔

امام ترندی نے اس مدیث کے بارے میں فرمایا: "هذا حدیث حسن صحیح"

🕥 محمد بن رمح (صحیم سلم:۱۵۵)

r: سفیان بن عیدینه: آپ سے درج ذیل علاء نے بید حدیث انتہا کی معمولی اختلاف کے

ساتھ بیان کی ہے:

🛈 على بن عبدالله المديني (صحيح بناري:٢٣٣٣)

اس كبشروع مين 'لا تقوم الساعة' كالفاظ زياده بين -

(معیم ملم: ۱۵۵) (معیم ملم: ۱۵۵)

🗇 الوبكر بن الي شيبه 💮 (المصف ١٥٣٢)، وعندابن ماجه ٢٥٠١٨)

@ عبدالاعلى بن حماد (صحيح مسلم: ۱۵۵)

عروالناقد (مندانی یعلی الموسلی: ۵۸۷۷)

ا احدین خلیل (نی منده سرد ۱۲۰۰۳)

ابن ابي عمر (الشريد للاجري ص ٢٨١)

(استر عالى صحى مسلم لا بي وانه ارد٠٠) الحميدي (مستر عالى صحى مسلم لا بي وانه ارد٠٠)

(نيزد كيهيئ اسنن الكبرى للبيهقى ١٠١٠)

m: صالح بن كيمان المدنى: (د يكهي تحفة الاشراف للحافظ المزى ٢٢،٢٧،١٠)

آب كتبسته كراوي 'ثقه ثبت فقيه ' تقه (تقريب التهذيب ٢٨٨٣)

امام زہری آپ کے استادیں۔ (تہذیب الکمال ۱۹۷۹)

اورابراہیم بن سعد الزہری ان کے شاگردہیں۔ (تہذیب الکمال اللحافظ المزی ۹۷۷۹)

آپ ہے ابراہیم الزہری نے اوران سے لیقوب بن ابراہیم نے بیرحدیث سی ، لیقوب بن آپ سے ابراہیم الزہری نے اوران سے لیقوب بن ابراہیم نے بیرحدیث نی ، کیھوب بن

ابراہیم سے اسحاق (صحیح بخاری: ۳۴۴۸) عبد بن حمید ،حسن الحلوانی (صحیح مسلم:

مقالات ألف

•٩٣ر١٥٥) ابوداودالحراني (صحيح اليعوانه ار١٠٥) اورمجر بن يجيَّ الذبلي (السنن الكبري للبيهة

٩٧٠ ١٨) نے بير حديث بيان كى ہے، بخارى وغير وميں بيالفاظ زياد و بين:

" وحتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة:اقر: ِا إن شئتم ﴿ وَإِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَابُلَ مَوْتِهِ ۚ ﴾ الآية "

فَ فَرَمايا: الرَّ الصَّديق) عِلْبِ مِوتو پِرْهو: "اوركوئي اللِ كتاب ايسانهيس موكا جونيسلي كي موسد

سے پہلےان پرایمان نہے اُئے''

بعض لوگوں نے پوچھا ہے کہ امام بخاری کے استاذ'' اسحاق'' کون ہیں؟ تو عرض ہے کہو اسحاق بن راہویہ ہیں۔

حافظاين حجررهمه الله فرمات بين:

" وقد أخرج أبو نعيم في المستخرج هذا الحديث من مسند إسحاق

بن راهويه وقال أحرجه البخاري عن إسحاق "

اور الوقعيم (اصبهاني) في متخرج (على صحيح البخاري) مين بيرعديث منداسحاق بن

را ہو رہے روایت کی ہے اور کہا: اسے بخاری نے اسحاق سے روایت کیا ہے۔

(فتح الباري ۲ ۱۳۸۲ ۱۳۸۸ه)

دوسرے مید کہ عبد بن حمید وغیرہ نے اسحاق کی متابعت کر رکھی ہے لہٰذا ان پر اعتراض ہر لحاظ

سےمردود ہے۔

۷۶: معمر (مصنف عبدالرزاق:۲۰۸۴۰وعنداحمد فی منده ۲۷۲۲)

۵: يونس بن يزيد (صحيح سلم:۱۵۵،الايمان لا بن منده:۳۱۱)

۲: ابن جریج (صحیح انی عوانه ار۱۰۰۳)

اوزاعی (ابوتوانه ار۱۰۵مشکل الآثار للطحاوی ار ۲۷)

٨ عبدالعزيز بن عبداللداني سلمهالماجنون

(مندعلى بن الجعد: ٢٨ ١٤ عنه البغوى في شرح الشد٥ ارد ٨ و قال : هذا حديث متفق على صحته)

9: ابن الي ذئب ﴿ منداني داود الطيالي: ٢٣٩٧، مشكل الآثار الر٢٨)

مخضریه که سعید بن المسیب رحمه الله کی ابو ہریرہ اللیئے سے بید مدیث بالکل صحیح ہے۔ (۲) نافع مولی الی قنادہ الانصاری رحمہ الله: آپ کتب ستہ کے رادی اور ثقہ ہیں۔

(تقریبالتهذیب:۷۰۷۳)

آپ ہے بیر حدیث امام زہری نے بیان کی ہے اور ان کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ آپ سے بیر حدیث درج ذیل علماء نے من کرآ گے بیان کی ہے:

- بونس (بن یزیدالایلی) آپ جمهور کے نزدیک ثقه بیں اور کتب سته کے راوی ہیں، آپ
   کی روایت صحیح بخاری (۳۳۳۹) صحیح مسلم (۱۵۵) کتاب الایمان لا بن منده (۱۳۳۳) شرح السند للبغوی (۸۲/۱۵) وغیره میں ہے۔
  - 🕝 معمر (مصنف عبدالرزاق:۲۰۸۳ وعنه إحمد ۲۲۲۲ وابن منده في الايمان: ۳۱۵)
    - عُقيل (كتابالايمان لابن منده: ٢١٦ وعندابن جرفى تعليق العليق عهرمم)
- (ج) اوزاعی (الایمان لابن منده: ۱۳۳ وعنه ابن جحر فی تغلیق التعلیق مهرمه ، البعث للیبه تمی کما فی فتح الباری ۲۸ مهم ابن الاعرابی کما فی تغلیق التعلیق مجمع ابن ۲۷ مهم ابن ۱۷۲ مهم ابن الاعرابی کما فی تغلیق التعلیق مجمع ابن حبان ۲۷ مهم ابن الاعرابی کما
  - (این اخی الز مری (صحیم سلم: ۱۵۵)
  - ابن الي ذيب (صحيمه الم ١٥٥١م ١٥٥١م منداحد ١٠٢١ صحيح الي واند اله١٠١٠)

صحیح بخاری صحیح مسلم میں یونس بن برید کی روایت کے الفاظ درج ذہال ہیں:

"كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم "

تمھارااس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ بن مریم تم میں اتریں گے اور تمھاراامام تر معہد سرچہ بریں گا

تم میں سے (ہی) ہوگا۔

كتاب الاساء والصفات للبيبتي ميں يونس كى روايت كے الفاظ درج ذيل بين:

" كيف أنتم إذا نزل ابن مريم من السماء فيكم وإما مكم منكم "

تمھارااس وقت کیا حال ہوگا جب ابن مریم آسان سے اتریں گے اور تمھارا امام تم میں سے ہوگا۔ (ص۵۳۵ دنی نسخداخری ۴۲۳)

ید دونوں روایتیں صحیح ہیں اور ان میں کوئی تعارض نہیں ہے 'من السماء ''کے اور بھی شواہد میں جوآگے آرہے ہیں۔

امام بغوی نے بخاری کی حدیث کے بارے میں شرح السنہ میں فر مایا ہے:

" هذا حديث متفق على صحته "ال مديث كي محموني براتفاق ب-

ایک اہم بات ....: امام بیمق مستقل مخرج حدیث ہیں،اوران کی بیان کردہ بیسند صحیح ہے لہذاان کی زیادت مقبول ہے کیونکہ ثقه کی زیادت اگر ثقات یا اوثق کے خلاف نہ ہوتو مقبول ہوتی ہے۔(دیکھئے الکفایہ فی علم الرواییں ۲۲۲-۲۲۹ کنطیب البغد ادی)

اوراگرامام بیہی کہیں کہ 'رواہ ابنجاری' 'تو اس کامفہوم بیہوتا ہے کہ اس حدیث کی اصل ہے' بخاری میں موجود ہے۔ (دیکھے مقدمہ ابن الصلاح ص ۳ معشرح العراق)

(m)عطاء بن میناءمولی ابن ابی ذباب رحمه الله: آپ کتب سته کے رادی ہیں-

امام العجلى نے كہا:''(مدني ) تابعي ثقة'' (تاريُّ الْقات:١١٣٣)

امام ابن حبان نے آپ کی توثیق کی بعض علماء نے آپ کوصد وق اور بعض نے کان من اُصلح الناس قرار دیا۔ (دیکھے تہذیب استہذیب ۱۹۳۷)

لہٰذا آپ تقدوصدوق ہیں۔آپ سے سعید بن ابی سعیدالمقبری اور ان سے لیث بن سعداور ابن اسحاق نے بیروایٹ بیان کی ہے۔

( البيث بن سعد: (صحيمسلم: ١٥٥ صحيح ابن حبان: ١٧٧٧ ، الشريعيللا جرئ س ١٣٨٠ ، هنكل الآثار ار ٢٨٠) صحيح مسلم مين اس حديث كالفاظ ورج ذيل بين:

((والله!لينزلن ابن مريم حكمًا عادلاً فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد .))

الله کی قتم! ابن مریم ضرور نازل ہوں گے ، وہ عدل کرنے والے حاکم ہول گے ، صلیب تو ڑ دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے ۔ جوان اونٹوں کو چھوڑ دیا جائے گا تو پھر کوئی ان سے بار برداری کا کام نہ لے گا اور لوگوں کے دلوں سے عداوت ، بغض اور حسد ختم ہوجائے گا اور مال دینے کے لئے بلا کیں گے تو کوئی مال قبول نہ کرے گا۔

🕜 محد بن اسحاق: (المتدرك للحائم ١٥٩٥)

اس كى سندمحد بن اسحاق كى تدليس كى وجهسيضعيف ہے۔

(4) سعيد بن الى المقمر ى رحمه الله: امام ابويعلى الموصلى ني كها:

حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب عن أبي صخر أن سعيدًا المقبري أخبره أنه سمع أبا هويره يقول: سمعت رسول الله عُلَيْكُم يقول: ((والذي نفس أبي القاسم بيده! لينزلن عيسى بن مريم إمامًا مقسطًا وحكمًا عدلاً فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليصلحن ذات البين وليذهبن الشحناء وليعرضن عليه المال فلا يقبله ثم لئن قام على قبرى فقال يا محمد لأجيبنه.))

(منذابي يعلى الرادس حم ١٥٨٧)

اس کی سند حسن ہےاوراس کے تمام راوی جمہور کے نز دیک ثقہ وصد وق ہیں۔

[تنبییہ: بعد میں معلوم ہوا کہ عبداللہ بن وہب المصر ی قولِ راجح میں مدلس ہیں الہذا بیسند حسن نہیں بلکہ ضعیف ہے۔]

(۵) خظله بن على الاسلمي رحمه الله: آپ صحح مسلم وغيره كراوى اور ثقه بير \_

(تقريب التهذيب:۱۵۸۴)

آپ سے نزول سے کی حدیث امام زہری نے اوران سے ایک جماعت مثلاً: سفیان بن عیدینہ اپنے ،معمر ، اوزاعی اور یونس وغیر ہم نے بیان کی ہے۔ دیکھئے سیح مسلم (۱۲۵۲) مند احمد (۲۸۸۸) مند الحمدی (نوج ،۲۲۰،۵۴۸) تفییر ابن جریر (۲۰۴۳) مند علی بن الجعد (۲۸۸۸) مند الحمیدی (نوج ،دیو بندید :۵۰۰۱) الایمان لابن منده (۴۱۹) صبح ابن حیان (۱۲۸۸۱) مصنف عبدالرزاق (۲۰۸۳۲) اورمصنف ابن الی شیبه (۱۳۴۵)

مندحمیدی میں زہری کے ساع کی تصریح موجود ہے صحیح مسلم میں سفیان بن عیدند کی زہری سے روایت کامتن درج ذیل ہے:

عن النبي مُلْكِلُهُ قال : ((والذي نفسي بيده! لِيُهِلَّن ابن مريم بفج الروحاء حاجًا أو معتمرًا أو ليثنينهما ))

نی مَانَّیْنِ نِے فرمایا: اس ذات کی تتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! بلاشبہ ابن مریم روحاء کی گھا ٹی میں جج یاعمرہ یا دونوں کی لبیک کہیں گے۔

منداحد (۲۷،۲۶) میں صحیح سند کے ساتھ درج ذیل الفاظ زیادہ ہیں:

"قال وتلا أبو هريرة: ﴿ وان من أهل الكتاب الاليؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا ﴾ فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موته عيسى ، فلا أدري هذا كله حديث النبي عُلَيْكُ أُوشيء قاله أبو هريرة ؟ "

فرمایا: بھرابو ہریرہ ( وَالنَّوْدُ) نے آیت پڑھی،اور ( نزولِ میں کے بعد ) تمام اہلِ کتاب (ابن مریم) کی موت سے پہلے ضروران پرایمان لائیں گے،اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے، پس خطلہ نے گمان کیا: بےشک ابو ہریرہ (والنفیز) نے فرمایا: کہوہ میں کا ان پر گواہ ہوں گے، پس خطلہ نے گمان کیا: بےشک الیمان لائمیں گے (لیکن) مجھے معلوم نہیں کہ بیسارامتن حدیث نبوی مثالی نیز ہے یا بچھ (ابو ہریرہ ڈالنٹیز) کا کلام ہے۔

(منداحد ۲رو۱۹۱۲۹ ح۱۸۹۰)

(۲) عبدالرحمٰن بن آ دم رحمه الله: آپ صحیح مسلم کے رادی اور صدوق ہیں۔ (تقریب العبدیب:۳۷۹)

آپ سے قادہ نے بیرحدیث بیان کی ہے۔منداحمہ میں آپ نے عبدالرحمٰن بن آدم سے ماع کی تصریح کررکھی ہے۔

يه صديث درج ذيل كتابول ميس ب:

منداحمد (۲۰۲۷ مه، ۷۳۷) سنن الى داود (۴۳۲۴ مصنف ابن الى شيبه (ط جديده ۲۹۹۸ مصنف ابن الى شيبه (ط جديده ۲۹۹۸ محمد ح ۳۷۵۲۲ محمح ابن حبان (۷۷۲۲ ۲۷۸۲ کا مند الى داودالطيالسی (۲۵۷۵) تفسير ابن جرير (۲۰۴۶ ۲۰) مندرک الحاکم (۷۹۵۸۲) وغيره

> حاکم اور ذہبی دونوں نے اسے سیح کہاہے۔ \*\*

## حديث كامتن:

((الأنبياء (كلهم) إخوة لعلات دينهم واحد وأمها تهم شتى وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض سبط كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل بين ممصرتين فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويعطل الملل حتى يهلك الله في زمانه المسيح الدجال الملل كلها غير الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال الكذاب وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الإبل مع الأسد جميعًا والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم وبلعب الصبيان أوالغلمان

بالحيات لا يضر بعضهم بعضًا فيمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون ويدفنونه . ))

(تمام) انبیاء علاتی بھائی ہیں، ان کادین ایک ہے اور ان کی مائیں (شریعتیں) جدا جدا ہیں اورلوگوں میں سب سے زیادہ میں عیسیٰ بن مریم کے نزد یک ہول کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے اور بے شک وہ نازل ہونے والے ہیں، پس جبتم ان کود مکھ لوتو بہجان لینا، وہ ایک درمیانے قد کے سرخ وسفید رنگت والے آدى ہيں ،ان كے بالسيدھے ہيں ، كويا ابھى ان سے يانى شكينے والا ہے حالانکہ وہ بھیکے ہوئے نہ ہوں گے، اور وہ دوزر درنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہول گے (وہ اسلام پرلوگوں سے جنگ کریں گے ) پس وہ صلیب توڑ دیں گے، خنز بر کو قل كرديں كے اور جزيد كوختم كرديں كے اور ملتيں ( مذاہب عالم ) معطل ہو جائيں گے یہاں تک کدان کے زمانے میں اللہ تعالی اسلام کے سواساری ملتوں (مدہوں) کو ہلاک (ختم) کردے گااور دجال اکبر کذاب بھی انھی کے زمانے میں ہلاک ہو جائے گا، زمین میں امن واقع ہوجائے گامتی کہ اونٹ شیر کے ساتھ، چیتے اور گائیں، بھیریئے ادر بکریاں اکٹھاج یں گے،اور بیجے یالڑ کے،سانپوں سے کھیلیں گے،لیکن ایک دوسرے کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔اللہ جتنا جا ہے گاوہ (عیسیٰ بن مریم زندہ)رہیں گے پھروہ وفات یا جائیں گے پھر سلمین (مسلمان) ان پرنماز جنازہ پڑھیں گے اور انھیں فن کردیں گے۔

(منداجر ١ رسم حسم حسلام محج ابن حبان ٢٨٨٢، والزيادة منه)

اس حدیث کی مزید تحقیق میں نے اپنی کتاب "تخریج کتاب النھایہ فی الفتن والملاحم" (ص ۱۲ اس سر سر ۱۳۳۳) میں تفصیل کے ساتھ کی ہے، یہ کتاب عربی میں ہوئی، اللهم ید ولنا طبعه

(ك) عبدالرحل بن الي عمره رحمه الله: آپ كتبسة كے راوى ميں ، ابن حبان نے

آپى تو تى كى جاورابن سعد نے كها: "كان ثقة كثير الحديث"

(تهذیب التهذیب ۲۲۰،۲۱۹۸)

امام احمد بن منبل في حسن سند كرساته ان عيد الرحمن بن آدم كى حديث كالك قطعه روايت كيا به: ((أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآحرة الأنبياء

إخوة من علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد .))

میں عیسیٰ بن مریم (طیبالم) کے ساتھ دنیا وآخرت میں سب لوگوں سے زیادہ قریب ہوں ، انبیاءعلاتی بھائی ہیں ان کی شریعتیں علیحہ ہلیحہ ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔

(۸) ولیر بن رباح رحمدالله: آپ سنن انی داود وغیره کے راوی ہیں۔ ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے، ابوحاتم نے کہا: صافح اور بخاری نے کہا: "حسن الحدیث"

(تهذیب النهذیب اارکاا)

ابن جرنے کہا: "صدوق" (تقریب البدیب:۲۰۲۲)

اورحافظ قهبی نے کہا: 'صلوق' (الکاشف، ۲۰۹)

ولید سے کیر بن زیدالاسلمی نے اور کیر سے ابواحمد الزبیری نے اور ان سے احمد بن خلبل نے سے دیر بن زید الاسلمی نے اور کیر بن زید بختلف فید راوی ہیں لیکن جمہور محدثین نے ان کی توثیق کی سے لہذا وہ حسن الحدیث ہیں ہیں ہیں ہیں سے سند حسن لذا تہ ہے۔، حدیث کاممن درج ذیل ہے:

﴿ يوشك المسيح عيسى بن مريم أن ينزل حكمًا قسطًا وإمامًا عدلاً

فيقتل الخنزير ويكسر الصليب .....))

قریب ہے کہ عیسیٰ بن مریم (عیبالم ) حاکم منصف اور امام عادل کی حیثیت سے نازل ہوجا کیں اپنی آپ خزر کو قل کر دمیں گے اور صلیب کوتو ژویں گے ...الخ"

(منداخرا ۱۹۱۲ -۱۱۹)

(۹) خفر بن سيرين رحمه القد: آپ كتبسته كم كزى راوى اور" شقة ثبت عابد كبير القدر "بين - (تريب الهذيب: ۵۹۳۷) آپروایت بالمعنی کے قائل نہیں تھے۔ یہ موقف آپ کی کمال احتیاط کا ثبوت ہے ور نہیجے یہ ہے کہ وایت بالمعنی بھی جائز ہے۔ (کیما ھو المبسوط فی کتب الأصول وغیر هما) آپ سے درج ذیل انتخاص نے یہ صدیث بیان کی ہے:

الكال بن عدى ١١١١ (الكال لا بن عدى ١١١١١)

🕜 ابن عون

ا بشام بن حسان

لمعجم الصغير للطمر اني اربه سرائعجم الاوسطاء ر١٨٣ ح ١٣٣١)

(منداحه ارااس ۱۳۳۶)

هشام کی روایت کامتن:

"عن النبي عُلَيْكُ قال: ((يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى بن مريم إمامًا مهديًا وحكمًا عدلًا فيكسر الصليب و يقتل الخنزير ويضع الجزية وتضع الحرب أوزارها. ))

نی مَا اَلَیْمَ نِ فرمایا: قریب ہے کہتم میں سے جوزندہ رہے بیسیٰ بن مریم (عَالِبَیْلِ)
سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ امام مہدی اور حاکم عادل ہوں ، لیس آپ
صلیب توڑ دیں گے اور خزیر کوئل کر دیں گے ، جزیہ موقوف کر دیں گے اور جنگ ختم
ہوجائے گی۔ (۱۲/۱۲ ح ۹۳۱۲)

[ تنبیه: ہشام بن حسان مدلس ہیں لہذا میروایت ان کے عن کی وجہ سے ضعیف ہے۔]
(۱۰) زیاد بن سعد رحمہ اللہ: آپ کو ابن حبان نے کتاب الثقات (جہاص ۲۵۵)
امام بخاری نے (التاریخ الکبیر ۳۵٫۳) اور ابن ابی حاتم نے (الجرح والتعدیل ۵۳۳۳)
میں ذکر کیا ہے اور جرحیا تعدیل کچھ بھی نقل نہیں گی۔

حافظ ابن کثیرنے ان کی ورج ذیل حدیث کے بارے میں کہا:

((ينزل عيسى بن مريم إمامًا عادلًا وْحَكَمًا مُقسطًا فيكسر الصَليبَ

مقالات المقالات المقا

ويقتل الخنزير و يرجع السلم ويتخذ السيوف مناجل و تذهب حمة كل ذات حمة و تنزل السماء رزقها و تخرج الأرض بركتها حتى يلعب الصبى بالثعبان فلا يضره ويراعى الغنم الذئب فلا يضرها ويراعى الأسد البقر فلا يضرها.))

عیسیٰ بن مریم (عَلِیہام) امام عادل اور حاکم منصف کی حیثیت سے نازل ہوں گے،
آپ صلیب تو ڑ دیں گے، آپ خزیر کوئل کر دیں گے اور سلامتی کا دور دورہ ہوگا، اور
تلواروں کی درانتیاں بنالی جائیں گی، اور ہرخواہش کرنے والے کی خواہش ختم ہو
جائے گی، اور آسان اپنارزق اتارے گا اور زمین اپنی برکتیں نکال دے گی یہاں
تک کہ چھوٹا بچہاڑ دھا کے ساتھ کھیلے گا اور اسے وہ نقصان نہیں پہنچائے گا بھیڑیں،
بھیڑئے کے ساتھ اکھی چریں گی اور وہ آخیں نقصان نہین چینچائے گا، شیر گائے کے
ساتھ چرے گا اور وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔

(منداحد ٢٨٣،٢٨٦ واللفظ له، التاريخ الكبيرللتخاري ٢٥٤٦)

[تنبیه: بیروایت زیاد بن سعد کے مجهول الحال ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔]
(۱۱) کلیب بن شہاب رحمہ اللہ: آپ سنن اربعہ کے راوی اور صدوق ہیں۔
(تقریب احبذیب: ۵۲۲۰)

### ه إفظ الوبكر البرز ارف كها:

حدثنا على بن المنذر: ثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن الأعور الدچال ، مسيح الضلالة ، قبل المشرق في زمن اختلاف من الناس وفرقة، فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في أربعين يومًا ، الله أعلم! ما مقدار ها ؟ فيلقى المؤمنون شدة شديدة ثم يُنْزُل عيسى بن مريم عُنْنِيْ من السماء فيقوم الناس فإذا رفع رأسه من

ركعته قال : سمع الله لمن حمده، قتل الله المسيح الدجال وظهر المؤمنون)) فأحلف أن رسول الله عُلَيْتُهُ أبا القاسم الصادق والمصدوق عُلَيْتُهُ قال : ((إنه لحق وإما أنه قريب فكل ما هو آت قريب))

(كشف الاستاركن زواكدالم را ۱۳۳۱ ۱۳۳۸ ح ۳۳۹۱ واللفظ لدوسنده صحح ميح اين حيان ۲۷۷۳ بساخت لاف يساحت لاف يسير، وقال الهيشمى في مجمع الزوائد [۳۳۹/۳]: "رواه البزادو رجاله رجال الصحيح غير على ابن المنذر وهو ثقة")

(۱۲) رجل من بنی حنیفہ: بیرجل نامعلوم ہے اوراس کا شاگر دعمران بن ظبیان ضعیف ہے البندا اس کے متن کو یہاں درج کرنا میر بے نزدیک مناسب نہیں ہے، بیروایت مند الحمیدی (نسخہ ظاہریہ جسم ۱۱۰) میں ہے۔ نیز دیکھئے مندالحمیدی (بخفیقی ص ۲۸ مے مخطوطہ) (۱۳) ابوصالے ذکوان رحمہ اللہ: آپ کتب ستہ کے راوی اور ثقیۃ ثبت تھے۔

(تقريب التهذيب:١٨٣١)

امام طبرانی نے کہا:

(المجم الاوسطاس ٢٠٢٠ م ١٣٧٣، وسنده حسن)

اس کی سند حسن ہے، اس کا ایک قوی شاہدیجے مسلم (۲۸۹۷) میں سہیل عن ابی صالح عن ابی صالح عن ابی صالح عن ابی مریرہ کی سند سے ہے اور اس کامتن آگے آرہا ہے۔

(۱۴) یزید بن الاصم رحمه الله: آپ صحیح مسلم وغیره کے راوی اور ثقه ہیں۔

(تقريب التهذيب: ۲۲۸۷)

آب ابو ہر رہ و والنی سے ن کربیان کرتے تھے کہ ابو ہر رہ و والنی نے فرمایا:

" تروني شيخًا كبيرًا قد كادت ترقوتاي تلتقي من الكبر، والله!إني لأرجو أن أدرك عيسى وأحد ثه عن رسول الله عَلَيْنَهُ فيصد قني " آپ مجھائيا عمر رسيده مجھتے ہيں، جس كى ہنياں بردها ہے كى وجہ سے ل رہى مول؟ الله كا نانه پاؤل اور أهيں رسول مول؟ الله كا نانه پاؤل اور أهيں رسول الله مَا يُنْتِهُم كى احاديث ساؤل تو وہ ميرى تقد يق كريں۔

مقَالتْ بِعَالَاثُ بِمُ عَالِثُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(مصنف عبدالرزاق:٢٠٨٨٦ وعنه ابن منده في كتاب الايمان:١٨١٧ وسنده حسن)

اس کی سند حسن ہے۔ امام عبدالرزاق نے ساع کی تصریح کردی ہے۔

صحیح مسلم میں سہیل بن ابی صالح عن ابیعن ابی ہریرہ کی سند سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِلْمُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰ اللّٰمَ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ اللّ

((إذا أقيمت الصلوة فينزل عيسى بن مريم عَلَيْكَ فَأَمْهُم فَإِذَا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته ))

جب نماز کے لئے تکبیر (اقامت) کہی جاچکی ہوگی ہوتھ بینی بن مریم عَلِبَالِم ازل ہوجائیں گے اورمسلمانوں کی امامت (اس نماز کے بعد دوسرے مواقع پر) کریں گے اور اللہ کا دشمن انھیں دیکھتے ہی اس طرح کھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے۔اگر وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں تو وہ آپ ہی گھل کر ہلاک ہوجائے گا ، مگر اللّٰد اُسے ان کے ہاتھوں سے تل کرائے گا اور وہ اپنے نیزے میں اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔

(صحیح مسلم: حدوده، واللفظ له صحیح این حبان: ۱۷۷۲، المستدرک: ۲۸۲۸۳ وصحیح الحاکم ووافقه الذبی)

(۱۵) عبد الرحمن بن هر مز الاعرج رحمه الله: كتب سته كه راوى اور " ثقه ثبت عالم، میں - (تقریب البندیب ۳۳۰۰۰)

حالیس سال رہیں گے۔ کہا گیا: اے ابو ہریرہ! (کیاوہ) سال (موجودہ) تمال کی طرح (ہوگا؟) فرمایا: اس طرح کہا گیاہے۔ (اکال ۲۷۳۴۷) معرب ماریذ من دوئر

(بیصدیث امام طبرانی نے '' آرب عیس سنة ''تک اپنی کتاب الاوسط [۲۰ ۹۳ وسنده حسن] میں بیان کی ہے )

*حافظيتمي نــ كها: ''* رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقاتَ'

اسے طبرانی نے الاوسط میں روایت کیاہے اور اس کے راوی ثقه ہیں۔ (جمع الزوائد ۲۰۵۸) ایک اور روایت میں ہے:

((لا ينزل الدجال المدينة ولكنه بين الخندق وعلى كل ثقب منها ملائكة يحرسونها فأول من يتبعه النساء والإماء فيؤذونه فيرجع غضبان حتى ينزل الخندق فينزل عند ذلك عيسى بن مريم ))

عافظ بیثمی نے کہا:

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عقبة بن مكرم بن عقبة الضبي وهو ثقة "

بدروایت حسن سند کے ساتھ مختصر آ''لاینزل الدجال المدینة'' تک الکامل لا بن عدی (۲۷۳۴) میں بھی موجود ہے۔

سيد تا ابو ہر برہ دلائنئے سے نزول سے کی احادیث کی اور سندیں بھی ہیں۔مثلًا دیج ھے اخبار اصبان لا بی نیم الاصبہانی (۱۲۲۱۲۲۲) وغیرہ

للذار حد مث سدنا الوبر روج النيزاس بقه فأمتواتر \_\_

(٢) جابر بن عبد الله الانصاري والله: مشهور جليل القدر صحابي بين، حافظ ذبي في فرمايا:

" الإمام أبو عبدالله الأنصاري الفقيه مفتى المدينة في زمانه "

(تذكرة الحفاظ ارسم)

اورآپ کی عدالت پر پوری امت کا جماع ہے۔الصحابة کلهم عدول جابر طالعیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَالیٰ اِللّٰمِ مَایا:

( صبح مسلم ح ۱۵۲/۲۴۷، ترقیم دارّالسلام : ۳۹۵ واللفظ له صبح ابی عوانهٔ ۱۷۰۱، ۱۰۷، صبح این حبان : ۱۷۸۰، مند احمد ۳۸۳٬۳۳۵ مند احمد ۱۸۵۳ مند احمد ۳۸۳٬۳۳۵ مند احمد ۳۸۳٬۳۳۵ مند احمد ۳۲۹۱ مند وقت شخص ، مگر متر لیس کرتے شخص (التو یب ۱۲۹۱)

صحیح سلم وغیرہ میں انھوں نے ساع کی تصریح کرر تھی ہے للذا تدلیس کا اعتراض مردود ہے۔ نیچے کی سند صحیحین کی شرط برصحیح ہے۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ''لوگ (ملک)شام میں دھویں کے پہاڑ کی طرف بھا گیں گے، بس وہ ( دجال )ان (مسلمانوں ) کا سخت محاصرہ کرے گااوران پر سخت کوشش کرے گا۔''

( (ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فينادى من السحر فيقول:

يا أيها الناس! ... فإذا صلى صلاة الصبح حرجوا إليه))

مرعیسیٰ علیہ انسلام نازل ہوں گے ، پس سحری کے وقت سے آواز دیں گے :

ا بےلوگو!....جب میچ کی نماز پڑھلیں گے تواس ( دجال ) کی طرف نگلیں گے۔ (منداج ۳۶۸۸ کی ۲۵۰۱۶)

مافظ می نے کہا: "رواہ أحمد بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح" (مجم الروائد درسم المحمد)

## (٣)النواس بن سمعان ريانين<sup>ي</sup>:

مافظائن تجرالحسقلانى فرمات بين: "صحابي مشهور سكن الشام" (اتر يب ٢٠١١) سيرنا ثواس والشيئ وجال كر بار عيل طويل مديث ش بي مثاليً المسيح بالرح شي طويل مديث ش بي مثاليً المسيح بالله المسيح بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهروذ تين واضعًا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلامات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه اب لد فيقتله ثم يأتي عيسى بن مريم ..... ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه .....)

مقَالاتْ مَالاتْ

ا میں ہے میں اور میں اور سند بالکل صحیح ہے۔ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں اور سند بالکل صحیح ہے۔

﴿ ٣) اوس بن اوس طاللينه: آپ صحابی ہیں۔

د ميڪ اسدالغلبة (١٣٩١)اورالاصابة (١٧٩١)وغيرجما

المامطبراني نے اوس بن اوس والٹنئ سے قل کیا ہے کہ نبی مثل النظم نے فرمایا:

((ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق))

عیسیٰ بن مریم علیالسلام دمش کے مشرق میں سفید منارہ کے پاس نازل ہوں گے۔ (معم الکیرللطم انی ار ۲۱۱ے ۵۹۰)

حافظ نورالدین المیتمی نے کہا:''رواہ الطبر انبی ورجالہ ثقات'' (مجمع الروائد ۱۲۵۸۸۸) اسے طبر انی نے روایت کیا اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

(۵) عبدالله بن عمر و بن العاص رُليَّةُ بُنا: آپانتها كَی جلیل القدر صحابی ہیں۔ حافظ ابن حجرنے کہا:

"أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء" (التر يــ:٣٣٩٩)

### حافظ ذہبی نے کہا:

" العالم الرباني ..... وقد كان من أيام النبي عُلَيْكُ صوامًا قوامًا تاليًا لكتاب الله طلابة للعلم" (تذرة الخفاظ ٣٢،٣١١)

آپ نے نبی مَثَالِیَّا اِسے جواحادیت تحصی، ان کاایک جموعہ (الصحیفة الصادقہ) تیار کیا تھا۔ میصیفہ ان سے ان کے پوتے شعیب اور ان سے عمر و بن شعیب بیان کرتے ہیں، آپ سے مقَالاتْ 119

تقریباً سات سو (۷۰۰) احادیث مروی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کدرسول الله مُلَا ﷺ نفر مایا:

((یخرج الدجال فی امتی فیمکٹ اربعین لا ادری یومًا او اربعین شہرًا او اربعین عامًا فیبعث الله عیسی بن مریم کانه عروة بن مسعود فیطلبه فیهلکه ثم یمکٹ الناس سبع سنین لیس بین اثنین عداوة))

دجال میری امت میں نکے گا اور چالیس سال تک رہے گا (راوی کہتے ہیں) میں نہیں جانا کہ چالیس دن فر مایا چالیس مہنے یا چالیس سال، پھر الله عیسی بن مریم کو جھے گا، گویا وہ عروہ بن مسعود ہیں، وہ دجال کو تلاش کر کے اسے ہلاک کردیں گے، پھرسات سال تک لوگ اس طرح رہیں گے کہ دو شخصوں کے در میان کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔

(صحیح مسلم ۱۲۵۸، ۲۲۵۹، ۲۲۵۹، ۱۳۵۹، النسائی فی کتاب النفیر من اسنن الکبری کما فی تحفۃ الاشراف ۲ را ۳۹۱، منداحمة ۱۷۲۷ ح ۱۵۵۵، صحیح ابن دبان ۲۳۰۹، المستد رک ۱۷۳، ۵۳۳، ۵۵۰، وصححه الحاکم ووافقه الذہبی ) اس کی سند بالکل صحیح ہے۔

(٢) ابوسر يحد حد يفه بن اسيد الغفاري الله:

عافظ ابن جرن كها: " صحابي من أصحاب الشجرة"

آب صحابی میں اور بیعتِ رضوان میں شامل تھے۔ (القریب:۱۱۵۳)

آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی مَثَلَ اللّٰیَظِم نے فرمایا:

((إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات)) فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم المناب ويا جوج وما جوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم.

جب تک دس نشانیاں طاہر نہ ہوجا کیں قیامت نہیں آئے گی ، پھرآپ ( مَثَاثَیْتُلِم ) نے ان کا

مقَالاتْ ا

بترتیب ذکر فرمایا: (۱) دھواں (۲) دجال (۳) دابہ (۴) سورج کا مغرب سے طلوع ہونا (۵) عیسیٰ بن مریم مَنْ النیْنِ کا نازل ہونا (۲) یا جوج و ماجوج کا تکانا (۷) تین جگہ زمین کا دھنس جانا: ایک مشرق میں (۸) ایک مغرب میں (۹) اور ایک جزیرہ عرب میں (۱۰) اور سب سے آخر میں اس آگ کا ذکر کیا جو یمن سے برآ مدہوگی اور لوگوں کو ہا تک کران کے محشر کی طرف لے جائے گی۔

ر (صحیح مسلم ۱۳۲۸ - ۲۲۲۷ - ۲۲۲۷ موالفظ له، مسنداح ۱۳۷۸ ، مصنف این ابی شیبه ۱۷۳۱ و ۱۳۳۱ و عنه این ماجه: ۱۳ مه ، و کذا ابوداود: ۳۳۱۱ ، سنن تر مذی: ۲۱۸۳ ، اسنن الکبر کی للنسائی کمانی تخفة الاشراف ۲۰۷۳ ، مسندالحمیدی [نتی که یو بندیه: ۸۲۷] مسندا بی داودالطیالی: ۱۷۰۷ ، اصحیح این حبان: ۲۸۰۴ ، مشکل الآ فارللطحاوی ۱۸۸۱ وغیر بم، امام تر ذی نے کہا: ' و هذا حدیث حسن صحیح'')

(2) ام المومنين عاكشه ولي في آپ دنيا وآخرت مين نبي مَاليَّيْلِم كى زوجهُ حيات، امير المومنين ابو برالصديق ولينيُو كى صاحبزادى اورانتها كى جليل القدر مومنه صحابية فقية تحين، آپ كى روش سيرت اور مناقب پرايك شخيم كتاب بھى ناكافى ہے، آپ بيان كرتى بين كه رسول الله مَاليَّةِ فِيمْ فِيمْ مِايا:

((إن يخرج الدجال وأناحي كفيتكموه ..... حتى يأتي الشام ، مدينة بفلسطين بباب لد فينزل عيسى بن مريم فيقتله ثم يمكث عيسى في الأرض أربعين سنة إمامًا عادلاً وحكمًا مقسطًا))

اگر دجال نطے اور میں زندہ ہوں تو میں تمھارے لئے کافی ہوں .....حیٰ کہ وہ شام فلطین کے ایک شہرلد کے دروازے کے پاس آئے گا، پھرعیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، پس وہ اسے قبل کر دیں گے، اس کے بعدوہ زمین میں جالیس سال تک امام عادل اور حاکم منصف کی حیثیت سے رہیں گے۔

(منداحمد ۲۸۵۷ تا ۲۳۹۷ مصنف این ابی شیبه ۱۷۳۳ میج این حبان ۱۷۸۸۳ ،الدر أمنخور ۲۲۲۳ واللفظ له) اس کی سندهسن ہے۔ (مماهققة فی تخ تج انهایة فی افقت والملاحم مخطوط ص ۱۲۱ تا ۲۲۲۳ پسرالله لناطبعه) مقالات المقالات المقا

حافظ بيتمى نے كها: " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير الحضرمي بن لاحق وهو ثقة " (مجمح الزوائد/٣٣٨)

(٨) عبدالله بن مسعود رفالند؛ آپ مشهور نقیه اور بدری صحابی ہیں۔

حافظ ذہبی نے کہا:

"الإمام الرباني ..... صاحب رسول الله عليه و خادمه و أحد السابقين الأولين ومن كبار البدريين ومن نبلاء الفقهاء و المقرئين كان ممن يتحرى في الأداء ويشد د في الرواية ويزجز تلامدته عن التهاون في ضبط الألفاظ "

آپامام ربانی ، صحابی رسول اور آپ مَنَالَیْنَا کے خادم سے ، آپ سابقین ، اولین اور برے بدری صحابہ میں سے سے آپ شریف فقہاء اور قاربوں میں سے سے اور رایت صحابہ میں سے تھے اور اینے شاگر دوں کو الفاظ یاد کرنے میں لا پرواہی پرشخت جھڑکتے تھے۔ (تذکرة الحفاظ ارسام ۱۳۱۱)

سيدناابن مسعود رطالتين فرماتے ہيں:

نی مَالَیْظِم کو جب معراج ہوئی تو آپ نے ابراہیم ، موی اورعیسی (عَلِیْلُم) سے ملاقات کی اور بہم قیامت کا تذکرہ ہوا،سب نے ابراہیم (عَلِیْلِم) سے قیامت کے بارے میں سوال کیا ،لیکن آھیں کچھ معلوم نہ تھا ، پھرموی (عَلِیْلِم) سے سوال کیا تو انھیں بھی کوئی علم نہ تھا، تو پھرعیسی (عَلِیْلِم) سے سوال کیا تو انھوں نے فرمایا:

" قد عهد إلى فيما دون وحببتها فأما وجببتها فلا يعلمها إلا الله ، فذكر خروج الدجال قال: فأنزل فأقتله فيرجع الناس إلى بلا دهم ..... إلخ" مير يساته قيامت قبل (نزول كا) وعده كيا كيا هيه اليكن اس كا وقت الله كوبى معلوم هيم علين مَا لِيَقِيم في وجال حظهور كا ذكر كيا اور فرمايا: عين نازل موكرات قتل كرول كا، يس لوگ اين اين شهرول كولوليس كي ..... الخ"

(سنن ابن باجه ۸۱ ۱۹۰۸ واللفظ له، وقال البوصيرى: "هذا إسناد سيح رجاله ثقات "منداحمدار ۳۵۵ تا ۳۵۵ مصنف ابن ابی شیبه ۱۵۸/۱۵) اورامام ها کم نے کہا: "هذا حدیث سیح الإ سنادولم یخرجاه "اورحافظ ذہبی نے کہا: "میحی "ورواه سعید بن منصور وابن المنذ رواین مردوبیوالیبی فی البعث والمتو رکمانی الدرالمنو ر۵ر۲۱۵)

یرسنده سن ہے،اس کے راوی مؤثر بن عفازہ کو ابن حبان نے کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے (۱۳۲۳۵) اور امام العجلی نے کہا:" من أصحاب عبدالله ثقة" (تاریخ الثقات:۱۲۳۹) حاکم ، ذہبی اور بوصری نے تھیج کے ساتھ ان کی توثیق کی ہے لہذاوہ حسن الحدیث ہیں اور انھیں مجہول کہنا غلط ہے۔

(٩) جمع بن جارييه رفاينه: آپ صحابي بين - (القريب: ١٣٨٩)

آپ فرماتے ہیں کررسول الله مَنَّ اللَّهُ مِنَّ اللَّهُ مِنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مِنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مِنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ اللهِ اللهُ الللهُ ال

(سنن ترذی: ۲۲۳۲، وعنه این الاثیر فی اسدالغایه بهرا۲۹، و کذا منداح ۱۸۵۳۵-۱۵۵۳۵-۲۲۹، ۲۲۹، ۲۲۹، ۱۸۵۳۵-۱۸۵۳۵، وعنه اجمد والطبر انی فی الکبیر ۱۹۷۹، مصنف عبدالرزاق: ۲۰۸۳۵، وعنه اجمد والطبر انی فی الکبیر ۱۹۷۹ م ۵۵۷۵، و کذا مندالحمیدی نوی دیوبندید: ۸۲۸ وعنه الطبر انی ۱۹۷۹ م ۸۵۷، و کذا مصنف این ابی هیبه نسخه جدیدة ۵۷٬۰۰۵ ت ۲۵۵۳ م ۲۵۵۳ می این حبان ۲۵۷۰ و اللفظ له المجمم الکبیرللطبر انی ۱۹۷۳ م ۵۵۰۱ - ۵۳۵ تر ۱۸۰۱، الموتلف و المختلف للدار قطنی این حبان ۲۵۷۴ من طرق من الزجری عن این تعلیه عن این جاریی من جمع به امام ترخدی نیاسته کها: "طفذ احدیث همچمی" اور بغوی نیان که موافقت کی ہے۔)

یہ سند حسن ہے۔ حاکم نے اس سند کے ساتھ ایک حدیث روایت کی ہے۔ (المتدرک ۱۹۳۱) اورائے سیحیین کی شرط پر سیح کہا اور حافظ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ زہری نے ساع کی تصریح کررکھی ہے اوراس کے تمام راوی جمہور کے نزدیک ثقہ وصدوق ہیں۔

(١٠) عبدالله بن مغفل والله: آپ صحابی ہیں۔

حافظ ابن جرنے کہا: '' صحابی ، بایع تحت الشجرة '' (التر یب:۳۱۲۸) آپ بیعت رضوان میں شامل سے آپ بیان کرتے ہیں کدرسول الله مَالَيْزُمُ نے فرمایا: (( ..... ثم ينزل عيسى بن مريم مصدقًا لمحمد مُلْكُلُهُ وعلى ملته إمامًا مهديًا وحكمًا عدلًا فيقتل الدجال . ))

حافظ بیثمی نے کہا:

" رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات وفي بعضهم ضعف لا يضر" الصطراني في الكبيراور المجم الابراور المجم الاسطين روايت كيا بهاور اس كراوى ثقة بين اوربعض بين ضعف ب جومعز نبين ب، أنهى -

(مجمع الزوائد عد٢٣٣)

[ منبیه: اس روایت کی سند یونس بن عبید اور حسن بصری دونوں کی تدلیس کی وجه سے ضعیف است.]

یا در ہے کئیسٹی بن مریم علیا امام مہدی ہیں، گراست مسلمہ کا امام مہدی دوسر افخص ہے، جیسا کہ متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ بیتو تھیں چند سیح یاحسن روایات ، ان کے علاوہ متعدد صحابہ سے نزول میح کی روایات آئی ہیں۔ مثلاً:

واثله بن الاسقع الثنيا

(اخرجهالحا كم في المستد رك٢٨/٣١٨ وصححه ووافقهالذ مبى وضعفه اليشمي في الجمع ٤/٣٢٨)

ابوامامه رشائند؛

(حلية الاولياء ٢٨/١- ابسن ابن ماجه: ٤٥- ٢٠٠٠ بسنن الى داود: ٣٣٢٢ منحقر أجداً)

الثنيئ عثمان بن البي العاص رشي عُوْ

(منداحد ١٨٥٢ ح ٢٠ ٨٥، مصنف اين الي شيبه ١٥١٧ ١١٠١ ، المستد رك ١٨٥٨)

و النان والنائية (سنن النسائي ٢ ر٣٥، منداحه ٥/ ٢٥٨ ح ٥٥ ٢٢٥ ، البّاريخ الكبير ٢ ر٣٥ م السنن الكبري للبيه تق

٩ر٧١،١٤١١ كأمل لا بن عدى١ ر٥٨٣)

مخضريه كهزول مسيح كي احاديث متواتر بين للبذاان تقطعي جتى يقيني علم حاصل موتا ہے۔

## آثار صحابه ومن بعدهم

متعدد صحلبه كرام برفع اورنزول ميح كاعقيده ثابت بمثلاً:

(مصنف عبدالرزاق:۲۰۸۴۲،مصنف ابن الي شيره ۱۸۵۱،۱۵۵)

🕦 ابو ہریرہ ہ طالتانہ

(مصنف ابن الى شير ١٥٣٦،١٣٨، الفتن نعيم بن حماد: ١٣٩٧)

﴿ عمر مِثَالِثَهُ: عمر رضاعة

(مصنف ابن البيشيد ١٥٢٨)، الفتن تنعيم: ١٥٣٨) وغير جم

الله بن عمر وطالله عمر وطالله عنه

اوريبي عقيده تابعين ومن بعدهم سے ثابت ہے، مثلاً:

(مصنفعبدالرزاق:۲۰۸۴۳)

طاؤس

(مصنف ابن الي شيبه ١٩٨٥)

🛈 محمر بن سيرين

(مصنف ابن الى شيد ١٥٥١/٥) وغير بم ، رحم بم الله

🕝 ابراہیم (انتخعی)

خلاصه: المضمون ميں جوآيات، احاديث اورآثار ذكركے كئے بين ان كاخلاصديہ ك

ا: عیسیٰ عَالِیَا الله قَلْ نہیں ہوئے بلکہ نھیں اللہ تعالیٰ نے آسان پراٹھالیا ہے۔

٢: عيسلى عالينا كموت سے بہلے تمام الل كتاب ان برايمان لے آئيں كے ليعنى ابھى

تك ال پرموت نہيں آئی۔

m: عیسیٰ عَالِیَّلِاً کا''نزول'' قیامت کی نشانی ہے۔

m: عیسلی عَالِیَّلِا مَا زل ہوں گے۔

۵: آپ کانزول آسان سے موگا۔

۲: آپ حائم عادل ہوں گے۔

2: آپ صلیب کوتو ژدیں گے۔

۸: خزرگوہلاک کریں گے۔

9: مال کو بہادیں گے حتی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔

ا: جنگ بخراج اور جزید کوئتم کریں گے۔

اً: آپ کے دور میں عدادت بغض اور حسد ختم ہوجا کیں گے۔

11: جوان اونٹوں کی پروانہیں کی جائے گی۔

۱۳: آپ ج یا عمره یا دونول کریں گے، اور روحاء کی گھائی ہے گزریں گے۔

اله: آپ كاقد درميانداوررىك سرخ وسفيد بادربال سيده ين-

10: آپ دمش کے مشرق کی طرف فید منارہ پر دوفر شتوں کے پروں پر دوزرد کیڑے پہنے ہوئے اتریں گے۔

١٦: آپ كے سانس كى خوشبوجس كافرتك بنچ گى، وه مرجائے گا، آپ كے سانس كى

خوشبوتاحدِ نظر پھيل جائے گا۔

۱۲: جبآپ نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا مام (مہدی) ان میں موجود ہوگا۔

1A: آپ د جال کو' لُد'' کے مقام پر تل کریں گے۔

۱۹: آپ کے دور میں اسلام کے علاوہ سارے نداہب (مثلاً یہودیت، عیسائیت، ہندوازم

وغیرہ)ختم ہوجائیں گے۔

۲۰: زمین میں امن قائم ہوگا،اونٹ شیر کے ساتھ، چیتے اور گائیں، بھیڑیے اور بکریاں اکٹھا

چریں گی ، بچسانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور وہ انھیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔

۲۱: آپزمین میں جالیس برس رہیں گے۔

۲۲: پھرآپ فوت ہوجائیں گے مسلمان آپ کا جنازہ پڑھیں گے اور آپ کو (نبی مُثَاثِیَّام کی

قبركے پاس، ججره مباركه ميں) فن كرديں گے۔

۲۳: آپ کی صورت مبار که سید نا عروه بن مسعود ردانشی سے مشابہ ہے۔

ان علامات سے معلوم ہوا کہ سے عیسیٰ بن مریم ناصری علیہ السلام ابھی تک نازل نہیں ہوئے اور نہ' د جال اکبر'' کاظہور ہوا ہے، جب کا ناد جال ظاہر ہوگا تو عیسیٰ بن مریم علیہ اللہ آسان سے نازل ہوں کر اسے قل کریں گے لہذا جو شخص آپ کے نزول سے پہلے بحکذیب احادیث، تاویلات اور باطنیت کے زور سے سیح موعود ہونے کا دعوید ارہے وہ کا فرکذ اب اور د جال ہے، ایسے خص کے ہتھکنڈوں اور حیالوں سے بچنا ہر سلم پر فرض ہے۔

ایک کذاب کا تذکرہ: ماضی قریب میں ہندوستان (پنجاب) میں ایک شخص مرزا نلام احمد قادیانی گزراہے، اس شخص نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہوئے مجدد، سیح موجود، نبی تابع اور نبی مستقل کا وعویٰ کیا اور اپنج مخالفین کو کافر قرار دیا ،علائے مسلمین مثلاً: مولانا مجرحسین بٹالوی، مولانا سیدنذ برحسین الدہلوی، الشیخ عبدالجبارغزنوی، الامام ثناء الله امرترا مرحم الله نے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے مقلدین (چاہے نبی مجھیں یا مجدد، مصلح وغیرہ) کو بالا نقاق کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا، بٹالوی صاحب وہ شخصیت ہیں جضوں نے سب سے پہلے مرزا پرنتوی کفرلگایا تھا۔ مرزا قادیانی نے صرف آپ کوئی ''اول ملکفرین'' کالقب دیا (دیکھئے تحفۃ گولو ویداز مرزا غلام احمد قادیانی ص ۱۲۱ ط قادیان ۱۹۱۳ء کوالہ حافظ مین نوط میں الدین یوسف حفظ الله) بٹالوی صاحب کافتوی ''دارالدعوۃ السلفیدلا ہور''

چونکہ اس مخضر مضمون میں متنبی کذاب مرز احمد قادیانی اور اسکی (قادیانی لا ہوری) پارٹی کی کفریات وخیانتیں جع کرنے کاموقع نہیں ہے، جوشخص تفصیل چاہتا ہے وہ امام امرتسری، امام عبداللہ معمار امرتسری کی محمد یہ پاکٹ بک اور علامہ احسان اللی ظہیر کی لا جواب کتاب ''القادیانیہ'' اوردیگر کتابوں کی طرف رجوع کرے، اس بات میں قطعاً کوئی شکنہیں ہے کہ مرز اقادیانی اوراسکی (لا ہوری یا قادیانی) پارٹی کے کافر ، مرتد اور خارج از دائر و اسلام ہونے کر پوری امت کا اجماع ہے۔ اپنے اس مخضر مضمون کی مناسبت سے آپ کے سامنے اس جھو۔ نے نبی اورخود ساختہ سے موعود کی ایک عبارت پیش کی جاتی ہے۔

مرزاغلام احملهما على النام الخبر محمول على الظاهر، لا تأريل فيه ولا استثناء وإلافاي فائدة كانت في ذكر القسم فتدبر كالدست إلى المحققين "

اور قسم اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خبر (پیش گوئی) ظاہر پرمحمول ہے، اس میں نہ تو تاویل ہے اور نہ استناء، ورنہ پھر قسم کے ذکر کرنے میں کیا فائدہ ہے، لیس غور کر تفتیش و تحقیق کرنے والوں کی طرح۔ (حاسة البشرای ص اہ نے قدیمہ)

ا یک عجیب اعتراض: بعض لوگوں نے نزول سے کی متواتر احادیث میں انتہائی معمولی اختلاف کی وجہ ہے اسے روایت بالمعنٰی قرار دے کرردکرنے کی کوشش کی ہے،مثلاً:

آ والذى نفسى بيده

اور والله

🕜 حكمًا عدلًا

اور حكمًا مقسطًا

آ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم اور لینزلن ابن مریم وغیره جواب نمبرا: جمهور کزدیک اگرراوی عالم، فقیه، عارف بالالفاظ مو (مثلاً ابو مریره رُگانُمُنُهُ وغیره) تواس کی روایت بالمعنی بھی جائز (اور صحح) ہے۔

(د يکھئے مقدمه ابن الصلاح ح٢٢٦ الاحکام للاً مدي٢٥ الوغير ہما)

جواب نمبر ۲: نبی مَنَّالَیْمِ نَے بھی والذی نفسی بیدہ! اور بھی واللّٰہ! (وغیرہ) فرمایالبدا راوی نے دونوں (یا اکثر) طرح سااور یا در کھا اور بھی ایک طرح اور بھی دوسری طرح بیان کردیا، آخراس میں اعتراض ہی کیا ہے؟

جواب نمبر۳: نزولِ میچ کی روایات اس پرمتفق بین کرمیسی بن مریم نازل ہوں گے، دجال کوقل کریں گے،صلیب کوتو ڑیں گے وغیرہ، تو کیا روایات کے'' خور دبینی'' اختلاف کی وجہ مقَالاتْ 128

الم منق عليمتن كوسليم كرني الكاركرديا جائ كارمثلاً:

ایک قابل اعتاد ذریعے سے خبر ملی:''عراقی مجاہدین کاامریکی فوج پرحملہ .....دی فوجی ہلاک'' دوسرا قابل اعتاد ذریعہ:'' بغداد میں قابض فوج اور مجاہدین میں جھڑپ ..... دس امریکی مارے گئے''

تیسرا قابل اعتاد ذریعه: ' حربیت پسندول اور غاصب امریکی فوج میں شدید مقابله ..... دس فوجی نیست ونا بود اورمتعد دزخی''

کیا پیتین خبریں س کر کوئی ہوش منداعلان کردےگا کہ چونکہ روایات میں اختلاف ہے لہذا نہ کوئی جھڑپ ہوئی اور نہ کوئی مارا گیا ہے؟ ظاہر ہے ایسا اعلان کرنے والے''ہر ہوش مند'' کی جگہ پاگل خانہ ہی ہو کتی ہے۔

جواب بمبرم: قرآن مجيد ميس :

﴿ فَانْفَجَرَتُ مِنْهُ اثْنَتَا عَشُرَةً عَيْنًا ﴿ (الِحَرِه: ٢٠) ﴿ فَانْبُحَسَتُ مِنْهُ اثْنَتَا عَشُرَةً عَيْنًا ﴿ (الامراف: ١٦٠)

اس کی اور بھی مثالیں ہیں ، بہر حال ثابت ہوا کہ اگر مفہوم ایک ہوتو الفاظ کا اختلاف

عائزے۔

جواب نمبر ۵: ان احادیث کی صحت پرامت کا اجماع ہے اور امت گرای پرجمع نہیں ہو علی لبذابعض روایات میں الفاظ کا انتہائی معمولی اختلاف چندال مصر نہیں ہے۔ جواب نمبر ۲: فقہاء ومحدثین میں ساصل متفق علیہ ہے کہ عدم ذکر نفی ذکر پرستلزم نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجرنے کہا: "ولا یلزم من عدم الذکو الشيء عدم وقوعه"

> سس چیز کے عدم ذکر سے اس چیز کاعدم وقوع لا زمنہیں آتا۔(الدرایہ ۲۲۵) مزید تحقیق کے لئے کتب اصول کا مطالعہ کریں۔

ابوالخیراسدی کا تعارف: راقم الحروف نے ابوالخیر'' فدکور کی کتاب' اسلام میں زول سیح کا تصور'' شروع سے آخر تک پڑھی ہے اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ میشخص جاہل ، کذاب، افاک اور مغالط باز ہے، شیخص پکامئر مدیث ہے یا پی کتاب (ص۸) میں لکھتا ہے:

"امام دار قطنی اور محدث ابن الصلاح فرماہتے ہیں کہ صحیحین کوتلقی بالقبول کا مقام
حاصل ہے، اس سے وہ اعادیث مشتنی ہیں جن پر بعض قابل آعتاد محدثین کی طرف
سے گرفت ہو چکی ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بخاری میں نزول مسے کی وہ روایتیں جو
ابن شہاب زہری سے مروی ہیں ان پر چونکہ بعض ائمہ حدیث قدح کر چکے ہیں اس
لئے ایس مقدوح حدیثوں پر کی اہم عقیدے کی بنیا داستوار نہیں ہوگئی۔

تو ہم واضح الفاظ میں پوچھتے ہیں کہ صحیحین کی وہ رواہیں جو ابن شہاب زہری سے مروی ہیں،ان پر س امام اور قابل اعتاد محدث نے گرفت وقد ح کی ہے؟ پورا پورا اور صحیح صحیح حوالہ چاہئے ورنہ پھر اسدی صاحب کے گذاب ہونے میں کیا شہرہ جاتا ہے۔ یا درہے کہ اسدی صاحب کے قول: '' ان پر چونکہ بعض ائمہ صدیث قدح کر چکے ہیں اس لئے الی مقدوح حدیثوں پر سسن'میں'' ان' سے مراد'' احادیث' ہیں،جیسا کہ سیاق وسباق سے ظاہر ہے، اور مقدوح '' قدح'' کے الفاظ بھی اس پرواضح دلالت کررہے ہیں۔ اگروہ صحیحین کی ان احادیث پر کسی ایک امام یا محدث کی قدح وگرفت ثابت نہ کر سکے، تواسے اگروہ صحیحین کی ان احادیث پر کسی ایک امام یا محدث کی قدح وگرفت ثابت نہ کر سکے، تواسے اگروہ صحیحین کی ان احادیث پر کسی ایک امام یا محدث کی قدح وگرفت ثابت نہ کر سکے ، تواسے

﴿ إِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِیْدٌ ﴾ بِشک تیرے رب کی پکڑ بڑی تخت ہے۔ ای کتاب (کے ص ۹۴ تا ۹۷) میں بھی شخص'' زہری سے ہارے اختلاف کی تمیں وجوہات''

على الاعلان توبه كرنى جائةٍ ،ورنه يا دركھنا جائے كه

كاعنوان بانده كركذب وفريب كاطومار يهيلا ديتام، مثلاً:

" سا: نبی کریم مَالِیَیَم کی طرف غیرواقع اقوال منسوب کرنے میں نہایت بے باک اور

آخرت کی بازیرس سے بے پرواہ معلوم ہوتے ہیں'

"٢٢، بعض سحابة سے انھیں خداداسطے کابیرے

" بسن رائی کایربت بناناان کافن تھاجودر حقیقت کذب ہی کی ایک قتم خفی ہے " وغیرہ

حالانکہ امام زہری پر میداوراس جیسے دوسرے الزامات کسی ایک بھی امام حدیث یا محدث سے بالک ثابت نہیں ہیں ، اسدی صاحب اور اسکی پارٹی کوچیلنج ہے کہ ان اقوال میں سے صرف ایک ہی کئی کابل اعتماد محدث (مثلاً ما لک ، شافعی ، احمد ، بخاری ، مسلم ، ابوداود ، ابن حبان اور

ابن خزیمه وغیراتم )سے ثابت کردیں!

گزشته صفحات میں بی ثابت کردیا گیا ہے کہ امام زہری ، نزول میسے کی احادیث میں منفر دنہیں ہے بلکہ ایسی بہت سی صحیح احادیث موجود ہیں جن کا کوئی راوی امام زہری نہیں اور وہ نزول سے رصاف دلالت کرتی ہیں۔

آخر میں صحیح بخاری کی کتاب '' فضائل الصحابہ'' سے امام زہری کی بعض مرویات کا مختصر تعارف پیشِ خدمت ہے:

ا: فضل الي بكر (والنفية) ٣- احاديث

٢: منا قب عمر (رطالفيز) ٥\_احاديث

m: مناقب عثمان (الله عنه) المحديث

٧: منا قب على (مالند؛ ) ×

۵: فضل عا نشه (رثياتیا) اـ حدیث

Y: ذكر بهند بنت عتب ( والنائة الله المحديث

قارئین: فیصله کریں که کیاانک شیعه راوی ،ابو بکر وعمر وعائشہ و ہندرضی الله عنهم اجمعین کے مناقب میں ایک بھی نہیں! لہذا یہ مناقب میں ایک بھی نہیں! لہذا یہ

مقالات

ثابت ہوا کہ امام زہری شیعہ نہیں تھے بلکہ اہل سنت کے انتہائی جلیل القدر امام تھے۔اسدی کے کذب وافتر اء کی بنیاد پر پندرھویں صدی میں انھیں شیعہ کہنا بہت بڑا جموث ہے اوراگروہ تو ہے کندر گو سینٹ کی منظم و آگئی منظم آگذین ظکمو آگئی مُنقلب یَّنقَلبُوْن ﴾ عنقریب وہ لوگ جان لیں می جنھوں نے ظلم کیا کہ انھیں کس کروٹ لٹایا جاتا ہے۔

# مرزاغلام احرقادیانی کے تیس (۳۰) جھوٹ

الحمد الله رب العالمين والصلوة والسلام على حاتم النبيين ، أما بعد:
مرزاغلام احمة قاديانى نے جب او ۱۸ء يس مي موعوداور مثيل مي موسي خاتمان كرك سيدناعيسى بن مريم عاليولا الله على موت واقع ہونے كادعوى كياتو مولا نامحر حسين بنالوى نے ايک فتو كل مرتب كر كے علاء كى خدمت بيس پيش كيا۔ اس زمانے كمشہورا الل حديث اور غير اللي حديث علاء نے ۱۹۸ء بيس مرزاغلام احمدكوكافر، دجال اور دائرة اسلام سے خارج قرار دياس فتو ك برمولا ناسيد غذير حسين د الوى، مولا نا قاضى محرسليمان منصور پورى، مولا نامجم بشير سهوانى ، مولا نا ابوالحن سيالكوئى ، مولا نا قاضى عبدالا حدخان بورى ، مولا نا عبدالعزيز وزير آبادى ، مولا نا عبدالحبار عربورى ، مولا نا قاضى عبدالا حدخان بورى ، مولا نا عبدالعزيز مرحم آبادى ، مولا نا احد حسن د الموى، مولا نا عبدالحبار عزبورى ، مولا نا حافظ عمرال القدر مولا نا حافظ عمرالحبار غربورى ، مولا نا حافظ عمرالحبار خربورى ، مولا نا حافظ عمرالحبار خربورى ، مولا نا حافظ عمرالحبار خربورى ، مولا نا عبدالحق غربورى ، مولا نا حافظ محمل القدر مولا نا حافظ محمدالحبار غربورى ، مولا نا حدمت و المورد و المورد و المولا نا حافظ محمدالحبار خربورى ، مولا نا مولا نا مام عبدالحبار غربورى ، مولا نا عبدالحبار غربورى ، مولا نا حافظ محمدالحبورى و خربورى ، مولا نا مام عبدالحبار خربورى ، مولا نا عبدالحبار خربورى ، مولا نا حدمت و خربورى ، مولا نا حدم و خربورى ، مولا نا حدمت خربورى و خربورى ، مولا نا حدمت خربورى و خربورى

سیسب سے پہلافتوی تھا جس میں مرز اادر اس کے پیرو کاروں کو کافر اور دینِ اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ اس فتوے کی تفصیلات مولانا محمد حسین بٹالوی کے مرتب کر دہ '' پاک و ہند کے علمائے اسلام کا اولین متفقہ فتوی : مرز اغلام احمد قادیا نی اور اس کے پیرو کار دائر ہو اسلام سے خارج ہیں' اور'' تحریک ختم نبوت'' (مطبوعہ مکتبہ قد وسیہ لاہور) وغیر ہما دائر ہو اسلام سے خارج ہیں' اور''تحریک ختم نبوت' (مطبوعہ مکتبہ قد وسیہ لاہور) وغیر ہما میں درج ہیں۔ اس فتوے پرسب سے پہلے سیدنذ برحسین محدث دہلوی کے دستخط اور مہر ہے۔ میں درج ہیں۔ اس فتوے پر سب سے پہلے سیدنذ برحسین محدث دہلوی کے دستخط اور مہر ہے۔ میں درج ہیں۔ اس فتوے پر سب سے پہلے سیدنذ برحسین محدث دہلوی کے دستخط اور مہر ہے۔

مرزاغلام احمد بذات خودلكهتاب:

''غرض بانی استفتاء بطالوی صاحب اور اول المكفرین میاں نذر حسین صاحب ہیں اور باقی سب ان کے پیرو ہیں جواکثر بٹالوی صاحب کی دلجوئی اور دہلوی صاحب کے دلجوئی اور دہلوی صاحب کے دائشتادی کی رعایت سے ان کے قدم پرقدم رکھتے گئے۔''

(وافع الوساوس/آئينه كمالات اسلام ص ۳۱، روحاني خزائن ج ۵ص ۳۱)

# مرزالکھتاہے:

"اور یادکرودہ زمانہ جبکہ ایک ایسا شخص تجھ سے مکر کریگا جو تیری تکفیر کا بانی ہوگا اور اقرار کے بعد منکر ہو جائیگا ( یعنی مولوی محمد سین صاحب بٹالوی ) اور وہ اپنے رفیق کو کہے گا ( یعنی مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی کو ) کہ اے ہامان میرے لئے آگ بھڑ کا لیعنی کا فربنانے کے لئے فتوی دے "

(نزول کمیسے ص۱۵۴ دوسر انسخص۱۵۲، روحانی خزائن ج۱۸ص ۵۳۰)

(سراج منیرص ۷۸،روحانی خزائن چ۲اص ۸۰)

## مرزالکھتاہے:

"اورمولوی محمد حسین جوبارہ برس کے بعداول المکفرین بنے بانی تکفیر کے وہی تھے اور اس آگ کو اپنی شہرت کی وجہ سے تمام ملک میں سلگانے والے میال نذرجسین صاحب دہلوی تھے۔"

( تحفه گولژوریس ۱۲۹، دومرانسخیص ۷۵، روحانی خزائن ج ۱۷ص ۲۱۵ حاشیه تذکره طبع دوم ص ۱۹ تحت رقم ۱۱۳) مولا نامجمه حسین بٹالوی رحمه الله کے بارے میں مرز اغلام احمد ککھتا ہے:

'' پینتیوس پیشگوئی۔ شخ محرصین بٹالوی صاحب رسالہ اشاعت السنہ جو بانی مبانی عنیر ہے اور جس کی گردن پر نذیر حسین دہلوی کے بعد تمام مکفر وں کے گناہ کا بوجھ ہے اور جس کے آثار بظاہر نہایت ردی اور یاس کی حالت کے ہیں۔ اُسکی نسبت تین مرتبہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنی اس حالت پر ضلالت سے رجوع کریگا اور پھر خدا اُسکی آٹکھیں کھولے گا۔ وَ اللّٰهُ عَلَی کُلِّ شَنی ءٍ قَدِیرٌ ہُوں''

معلوم ہوا کہ مرزاغلام احمد کے اپنے اعتراف کے مطابق ،سب سے پہلے اس کی تکفیر
کرنے والے مولا ناسیدند رسین محدث وہلوی اور مولا نامحم حسین بٹالوی تھے۔ رہام زاکا میہ
شیطانی الہام کہ بٹالوی صاحب تکفیر سے رجوع کرلیں گے، بالکل جموٹا اور باطل ٹابت ہوا۔
مولا نابٹالوی صاحب اپنی وفات تک دین اسلام پر ٹابت قدم رہے اور مرز اوذریت ِمرز اکوکا فر
ومرتہ جھتے رہے اور اس طرف قول وفعل سے دعوت دیتے رہے۔

ابوالقاسم محمد رفیق دلا وری دیوبندی تقلیدی نے مولا نا بٹالوی اورمنشی الہی بخش کے بارے میں کھھاہے:

"ان دونوں حضرات نے نہ صرف قبول مرزائیت سے اعراض کیا بلکہ مرزائیت کا پہتمہ لینے کی بجائے الثاا خیر وقت تک مرزائیت کے جسم پر چرکے لگاتے اور الہای صاحب کے سینہ پرمُونگ وَ لئے رہے۔ تر دیدمرزائیت مولا نابٹالوی کا تو دن رات کا مشغلہ تھالیکن منتقی الٰہی بخش بھی قادیان شکنی میں کسی سے پیچے نہیں رہے۔" (رئیس قادیان جسس سے سالہ میں کسی سے بیلے اللہ میں کسی سے بیلے میں کسی سے بیلے اللہ میں کسی سے بیلے اللہ میں کسی سے بیلے کیں کسی سے بیلے کی کسی سے بیلے کی کسی سے بیلے کی کسی سے بیلے کی کسی سے بیلے کسی سے بیلے کی کسی سے بیلے کی کسی سے بیلے کا کسی سے بیلے کی کسی سے بیلے کسی سے بیلے

لینی دیوبندیوں کے نزدیک مولانا بٹالوی رحمہ الله مرزائیت وقادیا نیت کے سخت مخالف اور قادیان شکنی میں پیش پیش تھے۔

اس تمہید کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کے بے شار جھوٹوں میں سے تیں (۳۰) جھوٹ باحوالہ پیش خدمت ہیں:

حجوث تمبرا: مرزاغلام احمر لکھتاہے:

''ایک اور حدیث بھی میں ابن مریم کے فوت ہوجانے پر دلالت کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آنخضرت مُل ہے اور وہ یہ ہے کہ آنخضرت مُل ہے ہو چھا گیا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ آج کی تاریخ ہے سو ''ابرس تک تمام بنی آدم پر قیامت آجائے گی۔''

(ازالهٔ ادبام ص ۱۲۷، دوسرانسخ ص ۲۵۲، دوحانی خزائن ج ساص ۲۲۷)

تبھرہ: الی کوئی حدیث جس میں آیا ہو کہ آج کی تاریخ سے سو(۱۰۰)برس تک تمام بی آدم پر قیامت آجائے گی، حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے لہذا مرزانے نبی کریم مَثَالَثِیْزِ پر جموث بولا ہے۔ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول الله سُلَّا اَیْرِمَ سے قیامت کے بارے میں بوچھا گیاتو آپ نے فرمایا: (( لا تأتی ما فہ اسنة و علی الأرض نفس منفوسة الیوم.)) سوسال نہیں آکیں گے اور زمین برآج کے دن جینے متنفس موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ (صح مسلم:۲۵۳۹ واللفظ له، المجم الصغر للطمر انی جاس الا دومر انتخص ۱۵)

اس مدیث کا مطلب سے ہے کہ جس دن رسول الله مَنَا ﷺ نے ارشاد فرمایا تو اس دن تک جتنے انسان (اور جاندار) پیدا ہو چکے تھے ان میں سے کوئی متنفس بھی سوسال کے بعد زندہ نہیں رہے گا۔ دیکھئے منداحمد (جام ۹۳ محمالے وسندہ حسن) وغیرہ.

یپش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ اگر کوئی کے کہ سوال تو قیامت کا تھا؟ عرض ہے کہ قیامت کا تھا؟ عرض ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ مَالَ اللّٰہ ہِ مِات دوسری احادیث میں بیان فرمادی ہے لہٰذا آپ نے پوچھے والوں کوان کی اپنی وفات کا آخری وقت بتادیا۔

حبوث نمبرا: مرزاغلام احدلكهتاب:

''اوراولیاء گذشتہ کے کشوف نے اس بات پر قطعی مہر لگادی کہ وہ چودھویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور نیزیہ کہ پنجاب میں ہوگا۔''

(اربعین نمبر ۲ ص ۲۹، دومر انسخ ص ۲۳، دوحانی خزائن ج ۱۷ ص ا ۲۷)

تبصرہ: اولیاء کے صیغہ جمع کوچھوڑ ہے ،کسی ایک سیچ وٹی اللہ سے بھی بید دعویٰ ثابت نہیں ہے کہ سیح موءور چودھویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور پنجاب میں ہوگا۔ نیز دیکھئے مرزا کا جھوٹ نمبر لامع تبصرہ

تنبید(۱): قولِ راجح میں نبی اور رسول کے سواکسی کوبھی کشف با الہام قطعانہیں ہوتا جیسا کصحیح بخاری کی حدیث میں اشارہ ہے:

((إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب)) يقيناً تم منهم فإنه عمر بن الخطاب)) يقيناً تم منهم فإنه عمر بن الخطاب) يقيناً تم منهم فإنه عمر بن الخطاب (موتى)- حضي الهام موتا تقا اور اگر ميرى اس امت ميس كوئى موتا تو وه عمر بن الخطاب (موتى)-

مقالات 136

(صحح بخاري: ۳۴۲۹ كتاب احاديث الانبياء باب بعد باب حديث الغار)

اس صدیث میں 'إن محان ''کے لفظ سے صاف ظاہر ہے کہ امت میں کسی کوبھی کشف والہام نہیں ہوتا۔ رہاضچ العقیدہ مسلمانوں کے رویائے صالحہ کا مسئلہ تو ان کا وقوع ممکن ہے ۔لوگوں کے بعض اندازوں اور قیاسات کوکشف والہام کا نام دیناغلط اور باطل ہے۔

تنبیہ(۲): آخری نبی محمد رسول الله مَنَّا يُنِیِّم کِ آجانے کے بعد اب قیامت تک نبیوں اور رسولوں کاسلسلختم اور منقطع ہو گیاہے۔اب نہ کوئی رسول پیدا ہو گا اور نہ کوئی نبی پیدا ہوگا۔

رسول الله مَا لَيْدَ مَا لِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ النبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي و لا نبى )) به شک رسالت اور نبوت منقطع موگئ ہے ہیں میرے بعدنہ کوئی رسول موگا اور نہ کوئی نبی۔ (سنن التر ذہی:۱۲۷۲، وقال: ''صحح غریب'' وسندہ صحح وسحہ الحاکم علی شرط سلم ۲۹/۱۳۹ ووافقه الذہبی )

رسول الله مَا إِنْ يَرْمُ فِي مِنْ مِايا: (( وأنا آخر الأنبياء وأنتُم آخر الأمم . ))

اور میں آخری نبی ہوں اورتم آخری امت ہو۔ ( کتاب النۃ لابن ابی عاصم: ۳۹۱ وسندہ صحیح، کتاب الشریعة للآجری ص۳۷ ۲۲ ۸۸۲ دسندہ صحیح ،عمر دین عبداللہ الحضر کی السیبانی ثفتة وثقه لعجلی المعتد ل وابن حبان ) نبی مَناظِیْزِم سے پہلے مبعوث ہونے والے سیدناعیسیٰ بن مریم عَلِیْزِیا جو بنی اسرائیل کی طرف

سیم کئے تھے، قیامت سے پہلے آسان سے نازل ہوں گے۔ نبی مَانَّ الْمِیْمِ نے فرمایا: در شدہ میں است سے کہلے آسان سے نازل ہوں گے۔ نبی مَانَّ الْمِیْمِ نے فرمایا:

((ثم ینزل عیسی بن مریم صلی الله علیه و سلم من السماء .)) پرعیسی بن مریم مَنَّاتِیْزِ آسان سے نازل ہوں گے۔

( كشف الاستار عن زوا كدالمرز ارمهر ۱۸۲۲ و ۳۳۹۲ وسنده صحيح )

حصوت نمبرا: مرزا قادیانی نے لکھاہے:

"مثلاً صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خرر دی گئی ہے خاصکر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں کھا ہے کہ آسان سے اسکی نسبت آواز آئیگی کہ هلذا حَلِيْفَةُ اللهِ الْمَهُدِیُّ۔اب وچو کہ بیحدیث کس پابیاورم تبہ کی ہے جواسح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔"
کی ہے جوایسی کتاب میں درج ہے جواصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔"

(شهادة القرآن كلي نزول أسيح الموعود في آخرالز مان ص ٢١ ، روحاني خزائن ج٢ص ٣٣٧)

تبصرہ: اس قتم کی کوئی حدیث سیح بخاری میں موجود نہیں ہے۔ یا در ہے کہ نماز پڑھنے اور دوسرے امور میں نبی کو سہو ہو ہو اس کے تاکہ لوگوں کو سہو کا طریقہ معلوم ہوجائے اور یہ بھی معلوم ہوجائے اور یہ بھی معلوم ہوجائے کہ نبی سالٹی ہوجائے کہ نبی سالٹی ہوجائے کہ نبی سالٹی ہوجائے کہ نبی سالٹی ہوتا اور نبیطی گئی ہے۔ نبی غلط حوالہ دیتا بی نہیں لہذا مرزائیوں قادیا نیوں کا نماز میں سہوکی روایات سے استدلال کرنا مردود ہے۔

تنبید: اس مفهوم کی ایک روایت سنن این ماجه (۴۰۸۴) والمت درک للحاکم (۴۲۳۳، ۱۳۳۳) ما ۱۳۳۳ مین مروی ہے کین همهم ح۲۳۲ م۲۳۸ (۵۱۵۳) مین مروی ہے کین اس کی سند سفیان توری (مدلس) کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے لہذا اس روایت کو شیخ قرار دینا غلط ہے۔

حجموت تمبرهم: مرزاغلام احمه نے لکھاہے:

''در کیھوتفسیر ثنائی کہ اس میں بڑے زورہے ہمارے اس بیان کی تصدیق موجودہے اور اس میں بیجھی لکھا ہے کہ ابو ہر رہ وٹائٹٹنٹ کے نزدیک بہی معنے ہیں مگر صاحب تفسیر لکھتا ہے کہ''ابو ہر رہ فہم قرآن میں ناقص ہے اور اس کی درایت برمحد ثین کواعتراض ہے۔ ابو ہر رہ میں نقل کرنے کا مادہ تھا اور درایت اور فہم سے بہت ہی کم حصد رکھتا تھا۔''اور میں کہتا ہوں۔۔۔۔''

(ضميمه براين احمد ميدهمه پنجم ص ۲۰ ، دوسرانسخه ۲۳۳ ، روحانی خزائن ج۲۱م ۲۰۰۰)

تبھرہ: سیدناابو ہریرہ وظائفۂ کے بارے میں تفسیر ثنائی یا تفسیر مظہری از ثناء اللہ پانی پتی میں اس فتم کی کوئی بات کھی ہوئی نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ وٹائٹۂ روایت ِحدیث میں اعلیٰ درجے کے ثقہ نہم قرآن کے زبردست ماہراور درایت میں عظیم الشان مرتبدر کھتے تھے۔

حجوث تمبر۵: مرزان لکھاہے:

"اور مجھےمعلوم ہے کہ ایخضرت مالی النظم نے فرمایا ہے کہ جب سی شہر میں وبانازل

مقَالاتْ 138

ہوتواس شہر کے لوگوں کو جا ہے کہ بلاتو تف اس شہر کو چھوڑ دیں ورنہ وہ خدا تعالیٰ سے لڑائی کرنے والے تھہریں گے۔'' (مجموعہ اشتہارات جلد دوم سال نبر ۲۸۹)

تبصرہ: الی کوئی حدیث کتب احادیث میں قطعاً موجود نہیں ہے کہ وبا نازل ہوتواس شہرکے لوگ بلا تو قف اس شہر کوچھوڑ دیں ورنہ وہ اللہ سے لڑائی کرنے والے تھہریں گے۔ بلکہ اس کے سراسر برعکس صحیح بخاری (۵۷۲۸) وصحیح مسلم (۲۲۱۸) کی حدیث میں آیا ہے کہ اگرتم کسی زمین میں طاعون کے بارے میں سنوتو وہاں نہ جاؤ اور اگر تمھارے علاقے میں طاعون تجائے تواپے علاقے سے باہر نہ نکلو۔

تهو شفر ۲: غلام احد نے لکھا ہے:

'' ایبا ہی اجادیثِ صححہ میں آیا تھا کہ وہ مسے موعود صدی کے سر پر آئےگا۔ اور وہ چودھویں صدی کامجة دہوگا۔''

(ضیمه براین احمه به هسینجم ص۳۵۹ دو سرانسوی ۱۸۸، دو حانی خزائن ج۱۲ ص۳۵۹) تبصره ان الفاظ یا اس مفهوم کی اکیک بھی صحیح حدیث روئے زمین پرموجو دنبیں ہے۔ نیز دیکھیے مرزا کا جھوٹ نمبر امع تبصره

حصوت تمبرك: مرزا قادياني ن كهاب:

"وقد قال رسول الله عَلَيْكُ في آخر وصاياه التي توفي بعدها خذوا بكتاب الله وهذا الكتاب الذي بكتاب الله وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا، ما عندنا شئ الاكتاب الله فخذوا بكتاب الله فخذوا بكتاب الله محسبكم القرآن، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، قضاء الله أحق، حسبنا كتاب الله، انظروا صحيح البخارى و مسلم فان هذه الاحاديث كلها موجودة فيهما \_"

(عامة البشرئاص ٥٥، روماني ترائن جـ ٢٥٣، ٢٥٣)

تُصره: أقول: لا توجد هذه الأحاديث في صحيح البخاري و لا في

صحيح مسلم فالميرزا غلام أحمد قادياني كذب عليهما

مرزانے درج بالاعر بی عبار میں لکھ کر کہا کہ یہ تمام حدیثیں صحیح بخاری ومسلم میں موجود ہیں حالانکہ بیساری صدیثیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجوز نہیں ہیں اور نہ کسی صحیح حدیث میں ان کا وجود ملتا ہے۔ پس مرزانے رسول اللہ مثل شیخ مسلم میں مصحیح مسلم پرجھوٹ بولا ہے۔

جمول نمبر ٨: غلام احمقادياني في كلهاب:

در میں وہی ہوں جس کے وقت میں اون بیکار ہو گئے اور پیشگوئی آیت کریمہ وَاذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتُ بِوری ہوئی...'

(نزول المسيح ضميم ص ۱ دوسر انسخ ص ۲ ، روحانی خزائن ج ۱۹ ص ۱۰۸)

تبھرہ: مرزاکی پیدائش سے لے کرموت (۱۹۰۸ء) تک اُونٹ بیکار نہیں ہوئے اور مرزا کی موت سے لے کر آج (۲۰۰۷ء) تک اونٹ بیکار نہیں ہوئے بلکہ اونٹوں پر سواری اور بار برداری کاسلسلہ ابھی تک جاری ہے۔

حصوت نمبر ٩: مرزاغلام احمدقادیانی نے لکھا ہے:

''اوراونٹوں کے چھوڑے جانے اور نئ سواری کا استعال آگر چہ بلا داسلامیہ میں قریباً
سوبرسے علی میں آر ہاہے لیکن سے پیشگوئی اب خاص طور پر مکہ عظمہ اور مدینہ منورہ
کی ریل طیار ہونے سے پوری ہوجائے گی کیونکہ دہ ریل جو دمشق سے شروع ہوکر
مدینہ میں آئے گی وہی مکہ عظمہ میں آئیگی ۔ اور امید ہے کہ بہت جلد اور صرف چند
سال تک یہ کام تمام ہوجائے گا۔ تب وہ اونٹ جو تیرہ سوبرس سے حاجیوں کو لے کر مکہ
سے مدینہ کی طرف جاتے تھے یکد فعہ ہے کار ہوجائیس گے…'

( تحفّهٔ گولزومیص ۱۰۸،۹۰۱دوسرانسخه ۲۳،روحانی خزائن ج ۱۹۵،۱۹۴)

مرزانے مزید کہا: ''اور عنقریب وہ وقت آتا ہے بلکہ بہت نزدیک ہے۔ جبکہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل ہو کر وہ تمام اونٹ بیکار ہوجا کمیں گے۔ جو تیرہ سو برس سے سے سفر مبارک کرتے تھے۔'' (تذکرۃ الشہادتین ۳۲ دور انسخ ۳۲ درمانی خزائن ج ۲۴ س

تبھرہ: یہ کہنا کہ مدینہ طیبہ اور مکن معظمہ کے درمیان ریل چلے گی، مرزا غلام احمد کا صرت جھوٹ ہے۔اس کی زندگی اور موت سے لے کر آج ( ۲۰۰۷ء) تک مدینے اور سکے کے درمیان کوئی ریل نہیں چلی اور نہ کوئی پٹری موجود ہے۔

حجوث نمبر ان مرزان كها:

"جیما کرآنخضرت صلح روحانی اور ربانی علماء کے لئے بیخو خری فرما گئے ہیں کہ علماء اُمتی کا نبیاء بنی اسوائیل"

(ازلد اوہام مسه، دسرانسخه،۲۵۹،۲۵۹، روحانی خزائن جسم ۲۳۰، نیز دیکھئے روحانی خزائن جه مس۳۲۳) تنصرہ: بیرکوئی حدیث نہیں ہے بلکہ بالکل بےاصل و بے سند جملہ ہے۔ دیکھئے سلسلة الا حادیث الضعیفة والموضوعة للا لبانی (۱ر۰ ۴۸م ۲۷۲۵)

جهوت نمبراا: مرزاغلام احمه ني لكها:

"داضح ہوکداس آیت کریمہ سے وہ حدیث مطابق ہے جو پیغمبر خدام اُلی اُلی فرماتے ایس مطابق ہے جو پیغمبر خدام اُلی الی فرمات ایس اسمالی میں اسمالی المام فرمان المام کوشاخت نہ کیا وہ جالمیت کی موت پرمر گیا"

(شھادة القرآن س ٣٨، روحانی خزائن ج٢ص ٣٣٣)

تبھرہ: ان الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث اہل ِسنت کی سی حدیث کی کتاب میں باسند موجود نہیں ہے۔ بیشیعوں کی بالکل بےاصل روایت ہے۔

و يكھيّ سلسلة الاحاديث الضعيفة للالباني (١٧٥٥،٣٥١ ح٣٥٠)

تنبیہ: شیحہ رافضوں کی کتاب اصول کافی (جاص ۲۷۷) میں ایک روایت شیحہ راویوں کی سند کے ساتھ امام ابوعبداللہ معفر بن محمد الصادق رحمہ اللہ سے مروی ہے جومنقطع ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

جھوٹ نمبر(۱۳۰۱: مرزاغلامِ احمدنے لکھاہے:

"بيتوسى ہے كہت اپنے وطن گليل ميں جاكر فوت ہو گيا۔"

(ازلهٔ او بام ص۲۵۳ دوسرانسخه ۳ ۲۷، دوحانی خزائن جسم ۳۵۳)

تبصره: بدبالكل باصل اورجمونى بات بريادرب كليل فلطين كاليك مقام برزاغلام احمد في دوسرى جگه كماسي :

(كشتى نوح ص ۷۸دوسرانسخە ۱۹ ،روحانی خزائن ج۱۹ص۷۷)

تنصره: ییجی بالکل جموئی اور براصل بات ہاور مرزاکی پہلی بات کے بھی سراسرخلاف ہے۔ سید ناعیسیٰ بن مریم عَیْنِالْۂ کے بارے میں مشہورتا بعی امام حسن بصری رحمہ الله (متوفی ۱۱ ھ) فرماتے ہیں:'والله إنه الآن لحتی عند الله ''الله کی شم! بے شک وہ (عیسیٰ عَائِیلًا) اب اللہ کے پاس زندہ ہیں۔ (تغیر ابن جریطبری ۲۸۱۲ م۸۵۷ اوسندہ سیح)

حن بهرى نے آیت ﴿ لَیُوْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ کا تشری میں فرمایا: 'قبل موت عیسی ، ان الله دفع إليه عیسی ، وهو باعثه قبل يوم القيامة مقامًا يؤمن به البر والفاجر . '' عیسیٰ (عَالِیَا اِ) کی موت سے پہلے ، بے شک اللہ نے عیسیٰ (عَالِیَا اِ) کواپ پاس اٹھالیا اور وہ انھیں قیامت سے پہلے ایسے مقام پر معوف فرمائے (نازل کرے) گا کہ نیک وبد (سب)

اُن پرایمان لے آئمیں گے۔ (تغییرا بن الب حاتم ۱۳۸۳ ۱۱۱ و ۱۳۵۶ وسندہ تھے) حجمہ مدنمیسرمون میزو نونسی کر محمر مؤالٹرینل کر ان سرمار الکھوا ہیں:

حموث تمبر ١٦ : مرزان ني كريم مَنْ النَّيْمُ ك بارك ميل لكهاب:

'' تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں گیارہ لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب فوت ہو گئے تھے ...''

(چشمه معرفت دوسرا حصه ص ۲۹۹ دوسر انسخه ۲۸۷، دوحانی خزاکن ج ۲۳۳ ص ۲۹۹)

تنصرہ: نبی مَثَاثِیْئِ کے گھر میں گیارہ لڑکوں کے پیدا ہونے والی بات بالکل جھوٹ ہے۔ حجمو ہے نمبر 10: مرز اغلام احمد قادیانی نے کہا:

''ابوجہلاس امت کافرعون تھا، کیونکہاس نے بھی نی کریم کی چنددن پرورش کی تھی۔'' تھی جیسا کہ فرعونِ مصری نے حضرت موکا "کی پرورش کی تھی۔'' (ملفوظات مرزاج ٢٥٠،١/١٠ يل١٠١،٥١/١٠ عنور انسخدج ١٥٠١)

تنصره: ابوجهل تعین کاسید نامحمد رسول الله مَثَلَقَیْظِم کی چند دن پیاچند منٹ پرورش کرنا مرز اغلام ریست

احد کا کالاجھوٹ ہے۔

حبوث نمبر١١: مرزا قادياني في لكهاب:

تنصره: اليي كوئي سيح حديث روئ زمين پرموجود نبيس به بلكه اس عبارت ميس مرزان مارے نبي كريم مَلَّ اللَّهِ إِرْصرَح جموت بولا اور بهتان با ندها ہے۔ عبدالرحمٰن خادم قاديانی نے كما ہے كه ' بيحديث تاریخ جمدان ديلمی باب الكاف ميں ہے۔' (پاكٹ بكس ۵۳۳۵) عرض ہے كه اصل كتاب تاریخ جمدان سے اس روایت كی ممل سندو متن مع حوالہ و تحقیق پیش كريں ورنه ك ليس كدرسول الله مَلَّ اللَّهُ عَلَيْ اللهِ مَلَى اللهِ مَلَّ اللهِ مَلَّ اللهِ مَلَّ اللهِ مَلَّ اللهِ مَلَّ اللهِ مَلَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حجوث نمبر 21: مرزا قادیانی نے لکھاہے:

" تاریخ کو دیکھو۔ که آمخضرت صلی الله علیه وسلم وہی ایک بیتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چنددن بعد ہی فوت ہوگیا اور مال صرف چند ماہ کا بچہ چھوڑ کر مرگئی تھی۔ "

(پيغام صلحص ٣٨، روهانی خزائن ج٣٣ص ٣١٥).

تنجرہ: یددونوں باتیں مرزا کا جموٹ ہیں کیونکہ نی کریم مَثَافِیْنِ کے والدآپ کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے فوت ہوگئے تھے اور آپ کی والدہ آپ کی ولادت کے چھسال بعد فوت

هو مُیں \_ دیکھئے کتب تاریخ *وسیر* .

حجوث نمبر ١٨: مرزان لكهاب:

''اورایک اُور دلیل آپ کے ثبوت نبوت پر بیہ ہے کہ تمام نبیوں کی کتابوں سے اور الیائ قرآن شریف ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدانے آدم سے کیکراخیر تک دنیا کی عمرسات ہزار برس رکھی ہے اور ہدایت اور گمراہی کے لئے ہزار ہزارسال کے دور مقرر کئے ہیں۔'' (لیکچرسیالکوٹ ص۵دوسراننج ۲۰۷ ،روحانی خزائنج ۲۰ ص۲۰۷)

تبھرہ: مرزا کا پیدوی قرآنِ مجید پرصری حجموٹ اور بہتان ہے۔

حموط نمبر 19: مرزا قادیانی نے لکھاہے:

''اورایک جگه پر جہاں اس عاجزنے ۲۰/ فروری ۱۸۸۷ء کے اشتہار میں سے پیشگوئی خدائے تعالی کی طرف سے بیان کی تھی۔ کہاس نے مجھے بشارت دی ہے کہ بعض بابرکت عورتیں اس اشتہار کے بعد بھی تیرے نکاح میں آئیں گی اور ان سے اولا د بيدا موگى-" (مجوعه اشتهارات جاس١١١)

تبصرہ: مرزا کی پہلی شادی ۱۸۵۳ء سے پہلے اور دوسری شادی ۱۸۸۴ء میں ہوئی۔ د کھنے تاریخ احمدیت (جاص ۲۲۳،۱۱)اس کے بعد موت تک اس کی کوئی تیسری شادی نېيں ہوئی للہذااس کی بيہ پيشگوئی جھوٹی ثابت ہوئی۔

حجموث تمبر ۲۰: مرز اغلام احمد نے اپنے مرید منظور محمد کے بارے میں لکھا:

"بذر بعد الهام الهي معلوم موا- كه ميال منظور محمد صاحب كي كفرييل ، يعني محمد ي بیگم کا ایک لڑکا پیدا ہوگا۔جس کے دونام ہول گے۔

(۱) بشیرالدوله (۲) عالم کباب " (تذکره ۱۰۲۵ نبر ۱۰۲۵)

### اورلكھا:

" يبليد بدوى الهي موكى تفى كدوه زلزله جونمونه قيامت موكابهت جلدا نيوالا باوراس کیلئے پینشان دیا گیاتھا کہ پیرمنظور محمہ کد ہانوی کی بیوی محمدی بیگم کولڑ کا پیدا ہوگا اور وه لركاس زلزله كيليّ ايك نشان بوگااسليّ اس كانام بشيرالدوله بوگا\_"

(هيقة الوي، حاشيص ١٠٠، روحاني خزائن ج٢٢ص١٠)

تنصرہ: اس شیطانی الہام اور شیطانی وی کے بعد نہ تو منظور محمد کا کوئی لڑکا پیدا ہوا اور نہ اس کی بیوی محمد کی بیٹی ہوگئی میں بھی بھی جمونا تابت ہوا۔ وہ لڑکا جنا۔ وہ لڑکا جننے کے بغیر ہی مرکئی اور مرز النی اس پیشگوئی میں بھی مجمونا تابت ہوا۔

حصوت نمبرا۲: مرزانے لکھاہے:

''اگر خدا چاہتا تو ان مخالف مولو یوں اور ان کے پیردوں کو آئکھیں بخشا۔ اور وہ ان وقتوں اور موسموں کو پہچان لیتے۔ جن میں خدا کے پیچ کا آنا ضروری تھا۔ لیکن ضرور تھا کہ تھے کہ قر آن شریف اور احادیث کی وہ پیشگوئیاں پوری ہو تیں جن میں لکھا تھا کہ سے موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دُکھا تھائیگا وہ اُس کو کافر قرار دینگے اور اُس کے لئے فتو سے دیے جا کینگے اور اس کی سخت تو ہیں کی جا ئیگی اور اس کو دائر ہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائیگا۔''

(ضممة تخذ كولا وبيص ١٤، دومرانسخ ١١، روحاني خزائن ج ١٥٥ ص٥١)

تبصرہ: ان الفاظ والی کوئی پیش گوئی نہ قرآنِ مجید میں موجود ہے اور نہ کی صحیح حدیث میں موجود ہے۔ بعض قادیا نیوں نے سورۃ النور کی آیت: ﴿وَمَنْ كَفَوَ بَعُدَ ذَلِكَ فَاُولَئِكَ هُمُ مُ الْفَلْسِقُونَ ﴾ [۵۵] پیش کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ اس آیت میں مرزاکی نہ کورہ با توں میں سے کی ایک کاذکریا اشارہ تک موجود نہیں ہے۔

جھوٹ نمبر۲۲: مرزاغلام احمد نے سیدناعیسیٰ بن مریم عَلَیْتَاام کے بارے میں لکھاہے: "نویں خصوصیت یہوع مسے میں بیتھی کہ جب اسکوصلیب پر چڑ ہایا گیا تو سورج کو گرنمن لگاتھا۔" (تذکرۃ الشہادتین ص۳۳دور انسخ ص۳۱، دوحانی خزائن ج ۴۰ س۳۲)

تبصرہ: سیدناعیسی عَالِیَا کوسلیب پرچڑھائے جانے کا کوئی جُوت قرآنِ مجیداورا حادیث صححه میں موجود نہیں ہے بلکہ قرآنِ مجید میں ہے کہ ﴿وَمَا قَتَلُونُهُ وَمَا صَلَبُونُهُ ﴾

مقالات 145

اورانھوں نے اسے (عیسلی کو) فقل کیا اور نیصلیب دی۔ (النمآہ:۱۵۷) لہذا مرز اغلام احمد نے اپنے اس کلام میں سید ناعیسلی عالیقیا پر جھوٹ بولا ہے۔ حجموب نم ہر ۲۲۳: مرز اغلام احمد قادیانی نے لکھاہے:

"نسائی نے ابو ہریرہ سے دجال کی صفت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صدیث کصی ہے: یہ بحوج فی اخو الزمان دجال یہ بختلون الدنیا بالدین ۔ یلبسون للنساس جلود النسان ۔ السنهم احلی من العسل وقلو بهم قلوب الذیاب یقول الله عزّ وجلّ ابی یغترون ام علی یجترؤن النے لینی آخری زمانہ میں ایک گروہ دبیا کے طالبوں کودین کے ساتھ فریب دینے لینی این ندہب کی اشاعت میں بہت سامال فرج کریں گے۔ بھیڑوں کا لیاس پہن کر آئی را نمیں شہد سے زیادہ میشی ہونگی اوردل بھیڑیوں کے ہوئے۔ خدا کے گا کہ کیا تم میرے علم کے ساتھ مغرور ہو گئے اور کیا تم میرے کلمات میں تج یف کر را تھے۔ جلد کے ساتھ مغرور ہو گئے اور کیا تم میرے کلمات میں تج یف کرنے کے جلد کے ساتھ مغرور ہو گئے اور کیا تم میرے کلمات میں تج یف کرنے کے جلد کے ساتھ مغرور ہو گئے اور کیا تم میرے کلمات میں تج یف کرنے کے جلد کے ساتھ مغرور ہو گئے اور کیا تم میرے کلمات میں تج یف کرنے کے جلد کے ساتھ مغرور ہو گئے اور کیا تم میرے کلمات میں تج یف کرنے کے جلد کے ساتھ مغرور ہو گئے اور کیا تم میرے کلمات میں تج یف کرنے کے حلالے کے ساتھ مغرور ہو گئے اور کیا تم میرے کلمات میں تج یف کرنے کیا کہ کیا تم میں کیا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھی تا کہ کیا تھا کیا کہ کیا تھا کی کیا تھا کہ کیا تھا کیا کہ کیا تھا کیا تھا کہ کیا تھا کیا تھا کہ کیا تھا کیا تھا کہ کیا

(تخذ گولز ويدحاشيم ١٢٥، دوسرانسخ ص ٢٤، روحاني خرائن ج ١٥ص١١١)

تبصرہ: 'دجال' کے لفظ کے ساتھ بیر حدیث نہ تو نسائی کی کتاب میں موجود ہے اور نہ کنز العمال میں اور نہ حدیث نہ تو نسائی کی کتاب میں موجود ہے۔ اور نہ رخال میں اور نہ حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ بیروایت میں رجال ہے نہ کہ دجال اور لفظ رجال یہ ساتھ بیروایت درج ذیل کتابوں میں موجود ہے:

کنزالعمال (جهماص۲۱۴ ح۳۸۴۳۳ بحواله ترندی) مشکلو ة المصانیح (۵۳۲۳ بحواله ترندی) سنن الترندی (۲۴۰۴) کتاب الزمد لا بن المبارک (ص ۱۷ ح ۵۰) کتاب الزمدلهناد بن السری (ج۲ص ۷۳۷ ح ۸۲۰) جامع بیان العلم وفضله لا بن عبدالبر (۱۸۹۱ ح ۱۹۹۳، دوسرا نسخه (۲۳۲۲) و شرح النة للبغوی (۱۲۲۴ ه ۳۹۴۳)

مريث مين ' رجسال " كالفظ ب جبك مرزان ' دجسال " كالفظ كها ب اوراس كا

ترجمہ بھی دجال کیا ہے تا کہ عیسائی پادر پول کے گروہ کو دجال قرار دے۔ بعض قادیا نیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کنز العمال (جے ص ۸) مطبوعہ دائرۃ المعارف حیدرآ باداوراس کتاب کے (ایک) قلمی نسخے میں '' دجال''کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ عرض ہے کہ کنز العمال کے مشہور نسخے اور ترفی ومشکلوۃ وغیر ہما کے متون کی دلیل سے اس خت ، ضعیف ومردو دروایت میں '' دجال''کا لفظ غلط ہے۔

تنبیه: درج بالا حدیث بلحاظ سند سخت ضعیف ہے۔اس کا راوی کی بن عبیدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن موہب متروک ہے۔
بن موہب متروک ہے۔ (دیکھے تقریب انتہذیب:۵۹۹۹)

حصوث تمبر٢٥،٢٥: مرزا قادياني في كلهاب:

"اورہم اس مضمون کو اس پرختم کرتے ہیں کہ اگرہم سے ہیں تو خدا تعالے ان پیشکو یوں کو پورا کردےگا۔ اور اگریہ با تیں خدا تعالی کی طرف سے نہیں ہیں تو ہمارا انجام نہایت بدہوگا اور ہرگزیہ پیشکو ئیاں پوری نہیں ہوں گی ہدب افتح بین انجام نہایت بدہوگا اور ہرگزیہ پیشکو ئیاں پوری نہیں ہوں گی ہدب افتح بین اور میں بالآخر دعا کرتا ہوں کہ اے خدائے قادر ولیم اگر آتھم کا عذاب مہلک میں گرفتار ہونا اور احمد بیک کی دختر کلاں کا آخراس عاجز کے نکاح میں آنا یہ پیشگو ئیاں تیری طرف سے ہیں تو ان کو ایسے طور پر ظاہر فرما جو خلق اللہ پر ججت ہوا ورکور باطن حاسدوں کا منہ بند ہوجائے۔ اور اگر اے خدا وندیہ پیشگو ئیاں تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ طراک کر ... " (دومانی خزائن جامی ۱۳۵۰)

تبھرہ: مرزانے عبداللہ آتھم عیسائی کی ہلاکت کے لئے جوبدت مقرر کی تھی، وہ اس میں ہلاک نہ ہوااور مرزااحد بیک کی دختر کلال (بڑی لڑکی) محمدی بیگم اس کے نکاح میں نہ آئی بلکہ مرزاکی موت تک سلطان محمد کے نکاح میں رہی لہذا مرزاکی میدونوں پیشگوئیاں جموئی ثابت ہوئیں۔

حجوث فيبر٢٦: سيدناعسي عَاليَلا ك بارے ميں مرزاغلام احد في كھا ہے:

" ہاں آپ کوگالیاں دینی اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔ ادنیٰ اونیٰ بات میں غصہ آجا تا تھا۔ اپنفس کوجذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔ مگر میر سے نز دیک آپ کی میر کات جائے افسوں نہیں کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ یہ بھی یا در ہے کہ آپ کوکسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت متھی۔" (عاشی ضمیمہ انجام آتھ میں ۵، روحانی نزائن جااس ۲۸۹)

تنجرہ: بیسب مرزا کا جھوٹ اور افتراء ہے۔ سیدناعیسیٰ عَالِیَّلِاً ان تمام الزامات سے بری ہیں۔ مرزا کا یہ کہنا کہ 'عیسیٰ عَالِیَلا کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی'' کا مُنات کا غلیظ ترین جھوٹ اور صرت کی کفرہے۔

حجموث نمبر ٢٤: مرزان لكها:

''اول تم میں ہے مولوی المعیل علیکڈ دنے میرے مقابل پرکہا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ بہلے مرجائے گا۔ سوتم جانتے ہو کہ شاید دس سال کے قریب ہو چکے کہ وہ مرکیا۔اوراب خاک میں اس کی ہڈیاں بھی نہیں مل سکتیں۔''

(نزول المسيح ص٣٣ دومر انسخص ٣١، روحاني خزائن ج١٨ص ٩٠٩)

تبصره: مولانا محداسا عيل عليكرهي رحمه الله ني نه توبيه بات كهي اور نها بي كسى كتاب مي كسى المناس المناسق البذام زاغلام احد في ان يرصر ت محموث بولائه -

جھوٹ نمبر ۲۸: ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے بیپیشگوئی کی کیمرزاغلام احمداس کی زندگی میں ہیں۔ ہی اگست ۱۹۰۸ء تک ہلاک ہوجائے گا،مرز الکھتا ہے:

''تباس نے بیپیشگوئی کی کہ میں اُس کی زندگی میں ہی ۱۹۰۸ سند ۱۹۰۸ء تک اُس کے سیاسنے ہلاک ہوجاؤں گا۔ مگر خدانے اُس کی پیشگوئی کے مقابل پر مجھے خبر دی کہ وہ خودعذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور خدا اُس کو ہلاک کریے گا اور میں اُس کے شرے تحفوظ رہوں گا۔'' (چھم یسعرف سے ۱۳۳۷، روحانی خزائن ج۳۲س ۳۳۷)

تنصرہ: مرزا قادیانی ۲۷مئی ۱۹۰۸ء کولا موریس مرگیا اور ڈاکٹریٹیالوی اس کے مرنے کے

گیارہ سال بعد تک زندہ رہااور ۱۹۱۹ء میں فوت ہوا۔ مرزا کے آخری دور کی بیپیش کوئی سراسر جھوٹی ٹابت ہوئی۔

حصوت نمبر٢٩: مرزا قادياني في الكها:

"اورب کے لوگوں کوجس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے۔ اِس کا سبب تو بیقا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب بیا کرتے تھے۔ شاید کسی بیاری کی وجہ سے بایر انی عاوت کی وجہ سے ' (عاشیہ شی نوح ص الدور انوص ۲۷ ، روحانی خزائن ۱۹۰۵ میں ۱۷

تبصره: سیدناعیسی علیبیلا کاشراب بینا قرآن وحدیث سے ثابت نہیں ہے لہذا مرزانے ان پرجھوٹ بولا ہے۔

حجھوٹ نمبر مسا: مرز ااحمد بیگ کے داماد سلطان محمد کے بارے میں مرز اقادیائی نے لکھا:

"اور پھر مرز ااحمد بیک : وشیار پوری کے داماد کی موت کی پیشگوئی جو پی ضلع لا ہور کا
باشندہ ہے جسکی بیعاد آج کی تاریخ سے جواکیس تمبر ۱۸۹۳ء ہے قریباً گیارہ مہینے باقی
دہ گئی ہے بیتمام امور جوانسانی طاقتوں سے بالکل بالاتر ہیں ایک صادق یا کاذب کی
شاخت کے لئے کافی ہیں' (شہادت القرآن م محدمر آئے ۵۸،۵۵ مدومانی ٹرائن ج مس ۲۵۵)

تنصرہ: مرزا کی مقرر کردہ میعاد میں سلطان محر نہیں مرا بلکہ سلطان محمد کی زندگی میں مرزا کی مرگیا۔ سلطان محمد نے اپنی بیوی محمد ی بیگم کے ساتھ اطمینان سے زندگی گزاری اور مرزا کی موت کے کافی عرصہ بعد اولا دچھوڑ کرفوت ہوا۔ وہ نہ تو مرزا سے ڈرااور نہ قادیا نہت قبول کی۔ قار ئین کرام! ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے مرزا غلام احمد قادیا نی وجال کے تیں (۳۰) مجھوٹ اس کی اپنی کتابوں سے باحوالہ وہا تبصرہ پیش کردیتے ہیں۔ ان کے علاوہ مرزا کے اور بھی بیش کردیتے ہیں۔ ان کے علاوہ مرزا کے اور بھی بیش کردیتے ہیں۔ ان کے علاوہ مرزا کے اور بھی بیش کردیتے ہیں۔ ان کے علاوہ مرزا کے اور بھی بیش کردیتے ہیں۔ ان کے علاوہ مرزا کے وقت اور اس میں موجود ہیں مثلاً ابوعبیدہ نظام الدین بھی بیش کردیتے ہیں۔ مرزا کی جھوٹی بین الے مرزا کی جھوٹی بین مرزا کے دوسو (۲۰۰) سے زیادہ جھوٹ جمع کر دیتے ہیں۔ مرزا کی جھوٹی بیشگو ئیاں اور جھوٹے الہامات بے حدوصاب ہیں۔

مشهورا بأل حديث علماء مثلا مولانا ثناء الله امرتسري ممولانا محد عبدالله معمارا مرتسري اور

مولا نامحد حسین بٹالوی وغیرہم رحم ہم اللہ کی تصانف اور تحریروں میں مرزاغلام احمد کے بہت سے اکا ذیب کا ذکر موجود ہے۔ فسانہ قادیان کے مصنف مولا نا حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری رحمہ اللہ (متو فی ۱۹۹۰ء) کی کتاب ' مرزا قادیانی کے دس جھوٹ ' انتہائی بلند پا بیاورنا قابل جواب ہے۔ قادیانی امت والے اپنے خودسا ختہ رسول کے جھوٹوں کو غلطیاں اور سہوو غیرہ کہہ کر مرزا غلام احمد کو کذاب و دجال ہونے سے نہیں بچاسکتے۔

مرزاا پنے بارے میں لکھتا ہے: 'سپا خداوہ ی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔'' (دافع البلاء ومعیار الل الاصطفاء س ۱۵، دوسر انسخ س اا، روحانی خزائن ج ۱۸ س ۲۳۱)

مرزانے کہا: ''ہمارادعویٰ ہے کہم نبی اور رسول ہیں۔''

(ملفوظات مرزاج ۵س ۱۹۰۷ بخت وروی ۱۹۰۸)

مرزا کااپنے بارے میں بیعقیدہ تھا کہ''ہم نے اس بندہ پر رحمت نازل کی ہے۔اور بیا پی طرف نے میں بولتا بلکہ جو کچھ تم سنتے ہو پی خداکی وحی ہے۔'' (دیکھے تذکرہ ص کے ہمر قم ۵۲۵ واربعین نمبر ۳) مرزانے اپنے بارے میں لکھا:

"اس عاجز کواپ ذاتی تجربہ سے یہ معلوم ہے کہ روح القدس کی قدسیت ہروقت اور ہردم اور ہر لحظہ بلافصل ملہم کے تمام تُوئ میں کام کرتی رہتی ہے اور دہ بغیرروح القدس اور اس کی تاثیر قدسیت کے ایک دم بھی اپنے تئیں ناپائی سے بچانہیں سکتا۔"

(دافع الوساوي ص٩٣، روحاني خزائن ج٥ص٩٣)

للندامرزاغلام قادیانی کے صریح جھوٹوں کو قادیانی فرقے والے خطایا وہم یا سہو کہدکر بری الذمة قرار نہیں دے سکتے۔

منبید: راقم الحروف نے اس مضمون مین تمام حوالے مرز اغلام احداوراس کے امتیوں کی اپنی کتابوں سے پیش کئے ہیں ۔ کمپوزنگ اور پروف ریڈنگ کی غلطی کے علاوہ ایک حوالہ بھی غلط کتابوں سے پیش کئے ہیں ۔ کمپوزنگ اور پروف ریڈنگ کی غلطی کے علاوہ ایک حوالہ بھی غلط کتابت ہونے پروس ہزاررو پیانعام دیاجائے گا۔ و ما علینا إلا البلاغ (ا/مارچ ۲۰۰۷ء)

#### مقدمة الدين الخالص (عذاب قبر)

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد : الشادِبارى تعالى ب:

﴿ يُكَبِّتُ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الله تعالى ايمان والول كوقولِ ثابت كساته دنيا وى زندگى اور آخرت يس ثابت قدم ركه تا ب- (ابرائيم: ١٢)

اس كَ تشرت وتفيير من سيدنارسول الله مَن الله عَنْ أَمْ مات بين: ((إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ، ثم شهد أن لا إله إلا الله و أن محمدًا رسول الله .)) جب مومن وقبر من بضايا جاتا م (اورفر شتول و) لا ياجاتا م يحروه لا إله إلا الله جب مومن وقبر من بضايا جاتا م (اورفر شتول و) لا ياجاتا م يحروه لا إله إلا الله

اور محمد رسول الله کی گوائی دیتا ہے، اس آیت سے یہی مراد ہے۔

( صحیح بخاری کتاب البخائز باب ماجاء فی عذاب القمر ۱۳۶۵ اصحیح مسلم: ۲۸۷۱)

الله تعالی فرماتا ہے: ﴿ سَنُعَدِّبُهُ مُ مَّوَّتَیْنِ ﴾ ہم انھیں دود فعہ عذاب دیں گے۔ (الوبدادا) اس آیت کی تشریح میں مشہور تا بعی اور مفسر قرآن قادہ بن دعامہ رحمہ الله فرماتے ہیں:

"عذابًا في الدنياوعذابًا في القبر" أيك عذاب دنيا مين اورايك عذاب قبرمين.

(تفيرابن جريرالطمري ج ااص ٩ وسنده صحح)

دیگرآیات کے لئے دیکھئے امام بیہتی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب شعب الایمان (جام ۳۵۸، ۲۵۵) اور کتاب اثبات عذاب القبر

عذابِ قبر کا ثبوت متواتر احادیث ہے ملتا ہے جنھیں روایت کرنے والے صحابہ کرام جن اُنڈز

مقالات \_\_\_\_\_

میں سے بعض کے نام درج ذیل ہیں:

🛈 سيده عا كشه ولافيها (صحح بخاري:۱۳۷۲، صحح مسلم:۵۸۹)

🕜 سيده اساء بنت الى بكر رفيافغها (صحح بنارى:١٣٧٣، صحح مسلم:٩٠٥)

سيدناانس بن ما لک والفنهٔ (صحیح بخاری:۱۳۷۳، صحیح مسلم:۲۸۷۰)

الديد البوابوب الانصارى طالفي (صحح بخارى:١٣٧٥، صحح مسلم: ٢٨ ١٩

سیدناابو بریره و باالثنهٔ (صحیح بناری: ۱۳۷۷، صحیح مسلم: ۵۸۸)

🕤 سيدناعبدالله بن عباس والثيرة (صيح بغارى:١٣٧٨، صحيم مسلم:٢٩٢)

سیدنازید بن ثابت رفاین (صحیمسلم: ۲۸۱۷)

٢٨٤١: ١٣٦٩ مين عازب دالفئ
 ٢٨٤١ مين عازب دالفئ

العاص كى بينى (ام خالد الامويه) فالنفؤ المح جنارى:١٣٤١)

ن سيدناسعد بن الي وقاص والنيء (صحح بزاري: ١٣٦٥)

نيز د يكه ينظم المتناثر من الحديث التواتر للكناني (ص١٣٣٦ ١١٣١)

عذاب قبر كامئلة توبهت براب، غذاب قبر كى جزئيات والى بعض احاديث بهى متواتريس مثلاً:

🕦 قبريين دوفرشتون (منكرونكير) كاسوال كرنا (نقم المتنارض ١٣٦٥ ١١١)

سوال کے وقت بدن میں اعادہ روح (نظم المتنا رُص ۱۳۳۳ تا۱۱)

عذابِقبرے پناہ مانگنا (نظم المتنارض ۱۳۵ ت ۱۱۱)

صحابر کرام وی این اورابل سنت کے متعدد علماء نے اپنی بیانات میں عذاب قبر کے عقیدے کی صراحت فرمائی ہے مثلاً:

ا۔ سیدنا ابوسعید الحدری رٹائٹیؤ نے ﴿مَعِیْشَةً ضَنْکًا ﴾ تگی والی زندگی (طنہ: ۱۲۴) کی تشریح میں فرمایا: 'نیضیق علیہ قبرہ حتی تحتلف اضلاعه ''

اس پراس کی قبرتنگ کردی جاتی ہے حتی کہاس کی پسلیاں ایک دوسرے میں دھنس جاتی ہیں۔ ( کتاب اثبات عذاب القبرلليم پر تقتی :۵۸ دسندہ جے)

٢- اسي آيت كي تشريح مين سيدنا عبدالله بن مسعود طالفيُّ نفر مايا: 'عذاب القبو '' لیعنی اس سے مرادعذاب قبر ہے۔ (عذاب إلقر للبهتی : ۲۰ وسندہ حن ، وكتاب الزبدلهادين السرى: ۳۵۲ وسنده حسن بعبدالله بن المخارق وثقه ابن حبان والحائم والذببي ور دى عنه جماعة وقال ابن معين بمشهور ) سیدنا ابن مسعود والفیز سے ایک موقوف روایت میں آیا ہے کہ سورۃ الملک ( کی تلاوت ) عذاب قبرسے بیاتی ہے۔ (عذاب القر للبہتی: ۱۳۵، وسند، حسن، وصححہ الحاكم ۲۸۳۹ ح۳۸۳۹ دوافقہ الذہبی) نيزو كيصيَّ عذاب القبر (ج٢٢٧ وسنده حن) وتهذيب الآثار للطبري (مندعم الر٢٥ ح ٢٣٩٥ وسنده حن) سیدنا ابو ہریرہ ڈلائٹیئہ جب نابالغ بیج کی نماز جنازہ پڑھتے تو فرماتے: اے اللہ! اے عذاب قبرسے بیا۔ ( الموطأ ار ۲۲۸ ح ۵۳۷ وسنده صحح ،عذاب القبر للبہتی: ۱۲۰، وسنده صحح ) ۳ - سیده عائشه ف<sup>انف</sup>هٔ فرماتی میں کہ کافریراس کی قبر میں ایک گنجاسانپ مسلط کیا جاتا ہے جو اس كا كوشت كها تاب \_ الخ (عذاب القبر :٢٢٩ وسنده حج) نيز و يكهيّ الزبدلهاد (٣٥٣ وسنده سن) ۵۔ تصحیح مسلم کے بنیا دی راوی مشہور تا بعی ومفسر اساعیل بن عبدالرحمٰن السد ی رحمہ اللہ ن بھی اس آیت کی تشریح میں فرمایا: 'عداب القبو" یعنی اس سے مرادعذاب قبر ہے۔ (عذاب القمر لليهتي: ١٢ وسنده صحيح)

۲۔ عبداللہ بن فیروز الداناج ( ثقہ تابعی) سے روایت ہے کہ میں اس وقت (وہاں) موجود تھا جب ایک آ دمی نے (سیدنا) انس بن مالک (دلالین سے ایسے لوگوں کے بارے میں پوچھا جوعذا بے قبر کو جھٹلاتے ہیں تو انھوں نے فرمایا: 'فلا تجالسو ا اولئك '' میں پوچھا جوعذا بے قبر کو جھٹلاتے ہیں تو انھوں نے فرمایا: 'فلا تجالسو ا اولئك '' تم ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ (عذاب القبر للبہتی: ۲۳۳ دسندہ جے)

ے۔ یزید بن عبداللہ بن الشخیر ( ثقہ تا بعی ) کے بیان کردہ قصے سے معلوم ہوتا ہے کہوہ بھی عذابِ قبر کے قائل ومعتقد تھے۔ دیکھیے عذاب القبر للبیہ تمی (ج۳۳۸ سندہ سیح)

۸۔ قادہ کا قول شروع میں گزرچکاہے۔

۹۔ ابوصالے عبدالرحلٰ بن قیس الحفی الکوفی (تابعی ) نے تنگی والی زندگی کے بارے میں فرمایا: "عذاب القبو" (تاب الزمدلهاد بن السری: ۳۵۳ وسنده میح)

تنبيه يهان في مرادقبيله بنوحنيفه كالك فردمونا ب-

ا- سيدناعبدالله بن عباس ولي الشيئ الشيئ المن القير "كها-

(تفييرا بن اني حاتم ٢ رو ١٨٧ح ١٠٣٠ وسنده حن)

اا۔ مکول شامی (تابعی) نے شہید کے بارے میں فرمایا کدوہ عذاب قبرسے بچایا جاتا ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۸را۳۳۲ - ۱۹۴۲ وسندہ کھے)

ان احادیث ِمتواترہ اور آٹارِمتواترہ کی روشنی میں اہلِسنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ عذابِ قبر برحق ہے۔

عذابِ قبر كے بارے میں صحیح مسلم كے شارح محد بن خليفه الوشتاني الابي (متوفى ٨٢٨ هـ) كھتے ہيں: "تواتر و اجمع عليه أهل السنة و أنكرته المبتدعة "

ابور کریا یجی بن شرف النووی (متوفی ۲۷۲ه) نے کہا:

"اعلم أن مذهب أهل السنة البات عذاب القبر وقد تظاهرت عليه دلائل الكتساب و السنة "بان الواكه الميسنت كاند بيب بيب كرعذاب قبر ثابت باوراس بركيم المكتساب و السنة "بوان الواكم وجود بير (شرح صح مسلم ٢٨٥٥ تحت ٢٨٢٧)

عافظ ابن حجرنے عذابِ قبر کے عقیدے کو 'جمیع اهل السنة ''لعنی تمام المُلِسنت کا عقیدہ قرار دیا ہے۔ ویکھے فتح الباری (جسم ۱۳۲۹ تحت ۱۳۲۹)

شخ الاسلام ابن تیمیدر حمدالله عذاب قبر کے بارے میں فرماتے ہیں:

"هذا قول السلف قاطبة و أهل السنة والجماعة و إنما أنكر ذلك في البوزخ قليل من أهل البدع "يتمام سلف صالحين اورا السِنت والجماعت كاقول ب (كمعذابِ قبرحق بي) اوراس كا انكار صرف تھوڑے سے برعتوں نے كيا ہے۔

(مجوع فآويٰ جسم ٢٧٢)

اور یقیناً رسول اللہ مکا پینے سے عذاب القیر ، قبر کی تعتوں اور قبر میں فرشتوں کے سوال (وجواب) کے متعلق تواتر کے ساتھ احادیث مردی ہیں ، اس شخص کے لئے جواس کا مستحق ہے ۔ ان احادیث پر اعتقادر کھنا اور ایمان لا ناضر وری ہے البتہ ان کی کیفیت کے بارے میں ہم پر خیبیں کہیں گے ۔ اس لئے کہ عقل ان کی کیفیت معلوم کرنے سے قاصر ہے اور اس جہان میں اس کا علم ممکن نہیں ، نیز شریعت ایسی باتوں کا ذکر نہیں کرتی جنوں ( انسانوں کی ) عقلیں محال مجھتی ہیں ، البتہ ایسی باتوں کا ذکر کرتی ہے جس میں عقلیں حیران ہوتی ہیں ۔ عقلیں محال محتی ہیں ، البتہ ایسی باتوں کا ذکر کرتی ہے جس میں عقلیں حیران ہوتی ہیں ۔ ظاہر ہے کہ روح کا جسم میں واپس آنا اس طرح نہیں جس طرح دنیا میں معروف ہے بلکہ روح کا اعادہ (برزخی ہے اور ) اس اعادے کے خلاف ہے جو دنیا میں معلوم ہے ...

(شرح عقيده طحاويي ٢٥١،٢٥٠)

ان داضح دلائل اورائمہ وین وعلائے اسلام کی تصریحات کے باوجود بعض اہلِ بدعت عقیدۂ عذابِ قبر کاا نگار کرتے ہیں جن میں درج ذیل گروہ زیادہ مشہور ہیں:

بعض معتزله ﴿خوارج ﴿ جميه ﴿ مَكْرِينِ حديث ﴿ روافض
 و يكھيئا حاديث حيا ة البرزخ في الكتب التسعة (ص٩٣ مطبوعة دارابن جزم بيروت، لبنان)

مُلکِ یمن میں میری بعض ایسے رافضی نمازید یوں سے بھی ملاقات ہو کی تھی جوعذابِ قبر کا علانیہا نکار کرتے تھے۔ بیلوگ سلف صالحین کے بجائے ضرار بن عمرو، کیجیٰ بن کامل اور بشر بن غیاث المر لیمی جیسے گمراہوں کے پیرو کار ہیں جبکہ بیع قیدہ صحح اور متواتر احادیث سے مقالات 155

ئابت ہے۔

صاحب شرح العقيدة الطحاوية ايك حديث كربار سيس لكصة بين:

''و ذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث وله شواهد من الصحيح ''تمام المسنت اورالم موتف ك من الصحيح مين اس كثوام بين - (شرع عقيده لماديت احمد شاكر سمور المرسعة من الرسم عقيده لماديت احمد شاكر سمور المرسمة المرسمة

برادرمحترم مولانا ابو جابرعبداللد دامانوى حفظه اللدائي دور ميس گراه فرقول اورائل بدعت كي خلاف نگى تلوار بين ـ انھوں نے اپنے اس جہاد مسلسل بين منکر ين عذاب القبر اور مكر بن ائمة السلمين كوآڑے ہاتھوں كے كركتاب وسنت كے دلائل كے ساتھان گراہوں كے پر فچے اُڑاد يے بين ـ عذاب قبر كے اثبات اور منکر بن عذاب قبر كى تر ديدوالى يہ كتاب دالد بن الخالص'' آپ كے ہاتھوں ميں ہے ـ الله تعالى سے دعا ہے كہ وہ ڈاكٹر صاحب كو دنيا اور آخرت ميں جزائے خير عطافر مائے ، صحت كالمه كے ساتھ لمي زندگى اور وسائل مطلوب دنيا اور آخرت ميں جزائے خير عطافر مائے ، صحت كالمه كے ساتھ لمي زندگى اور وسائل مطلوب خشت تاكہ وہ مسلك حق كودن بدن سر بلندكر نے اور باطل كو برمحاذ پر شكست دينے ميں مصروف رہيں ۔ آمين (۲۲/ اپريل که ۲۰۰۰)

[بیمقدمه و اکثر ابوجابر عبدالله دامانوی حفظه الله کی کتاب پر لکھا گیا ہے-]

# صیح حدیث جحت ہے، چاہے خبرِ واحد ہویا متواتر

ارشادِ بارى تعالى ب: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ ٤ ﴾

جسنے رسول کی اطاعت کی اُس نے اللہ کی اطاعت کی۔ (انسآء:۸۰)

اس آیت کریمدودیگر آیات سے رسول کریم منافیظم کی اطاعت کا فرض ہونا ثابت ہے۔

سیدناعبداللدین عمر دلاتی سے روایت ہے کہ لوگ قبا (مدینے) میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک فخض نے آکر کہا: رسول اللہ مَلَّ اللَّهِ اللهِ مَلَّ اللَّهُ اللهِ اللهِ مَلَّ اللهِ اللهُ الله

معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عقیدے میں بھی سیجے خبر داحد کو جمت سیجھتے تھے۔

نی کریم مَنَّالَیْنِمْ نے عیسائیوں کے بادشاہ ہرقل کی طرف دعوتِ اسلام کے لئے جو خط بھیجا تھا،اسے سیدنا دحیہ الکلمی رہائٹیؤ کے ہاتھ بھیجا تھا۔ (دیکھے سیج ابخاری: ۷)

اس سے معلوم ہوا کہ بھی خبر وا حد ظنی نہیں ہوتی بلکہ یقینی قطعی اور جحت ہوتی ہے۔

حافظ ابن الصلاح الشمر زوري لكصة بين:

'دصحیحین میں جتنی احادیث (حدثنا کے ساتھ بیان کردہ) ہیں وہ قطعی طور پر جمیح ہیں کیونکہ اُمت (اجماع کی صورت میں) معصوم عن الخطأ ہے لہٰذا جسے اُمت نے صحیح سمجھا ہے اس پڑمل (اورائمان) واجب ہے اور بیضروری ہے کہ بیروایات حقیقت میں بھی صحیح ہی ہیں۔''

اس برمی الدین نووی کا اختلاف ذکر کرنے کے باوجود حافظ ابن کثیر الدشقی کھتے ہیں:

مقالات

''اور بیاستنباط اچھاہے... میں اس مسئلے میں ابن الفعلاح کے ساتھ ہوں ، اُٹھوں نے جو کہااور راہنمائی کی ہے (وہی شیخ ہے) واللہ اعلم ''

(اختصار علوم الحديث مع تحقيق الشيخ الالباني جاس ١٢٦،١٢٥)

حافظ ابن كثير رحمة الله مزيد فرمات بين

داس كے بعد مجھے مارے استاد علامدائن تيميد كاكلام ملاجس كامضمون بيات

جس حدیث کو (ساری) امت کی (بالا جَماع) تلقی بالقول حاصل ہے، اس کا قطعی الصحت ہونا ائمہ کرام کی جماعتوں سے منقول ہے۔ ان میں قاضی عبدالوہاب المالکی ، شخ ابو حامد الاسفرائن ، قاضی ابوالطیب الطبری اورشافعیوں میں سے شخ ابواسحاق الشیر ازی ، حنابلہ میں سے شخ ابواسحاق الشیر ازی ، حنابلہ میں سے (ابوعبداللہ الحن ) ابن حامد (البغد ادی الوراق) ، ابویعلی ابن الفراء ، ابوالخطاب ، ابن الزاغونی ادران جیے دوسر سے علماء ، حنفیہ میں سے شس الائمہ السرحی سے بہی بات منقول ہے۔ الزاغونی بالقول والی احادیث قطعی الصحت ہیں)

ابن تیمیہ (رحمہ اللہ) نے فرمایا: اشاعرہ (اشعری فرقے) کے جمہور مشکلمین مثلاً ابواسحاق الاسفرائن ادرابن فورک کا بھی تول ہے ...اور بھی تمام الل حدیث (محدثین کرام اوران کے عوام) اور عام سلف صالحین کا ند جب (دین) ہے۔ یہ بات ابن الفسلا جے نے بطور استنباط کمی تھی جس میں انھوں نے ان اماموں کی موافقت کی ہے۔''

(اختصارعلوم الحديث ج اص ١٢٨٠ ١٢٨)

جوحدیث نبی کریم من النیز مسے ثابت ہوجائے ،اس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اسے ترک کرنا جائز نبیس ہے۔ (مناقب الثافی للیبنتی جام ۴۸۳ وسند ، تیج)

ا مَامُ ثَافَعَى رَحْمَ اللَّهُ فَرَمَا عَنْ حَصْدَ أَنْ مَتَى رويتُ عن رسول الله عَلَيْكِ حديثًا صحبحًا فلم آخذ به و الجماعة \_ فأشهد كم أن عقلي قد ذهب "

مقالات

معلوم ہوا کہ امام شافعی کے نزدیک میچے حدیث پڑل نہ کرنے والا شخص پاگل ہے۔ امام شافعی خبرواحد (میچے) کو قبول کرنا فرض سیجھتے تھے۔ (دیکھے جماع اعلم للشافعی ملاقرہ:۱) امام شافعی نے امام احمد بن حنبل سے فر مایا:تم ہم سے زیادہ میچے حدیثوں کو جانتے ہو، پس اگر خبر (حدیث) میچے ہوتو مجھے بتادینا تا کہ میں اس پڑمل کروں چاہے (خبر) کونی ، بھری یا شامی ہو۔ (حلیة الاولیاء ورد کا، وسندہ میچی ،الحدیث ۲۵ میں)

معلوم ہوا کہ محیح حدیث چاہے مجیح بخاری و سیح مسلم میں ہو پاسنن اربعہ و مسنداحمہ و غیرہ میں ہو یا سنن اربعہ و مسنداحمہ و غیرہ میں ہو یا دنیا کی کسی معتبر و مستند کتاب میں صبح سند سے موجود ہوتو اس پرایمان لا نا اور عمل کرنا فرض ہے۔اسے طنی ، خبر واحد ، مشکوک ، اپنی عقل کے خلاف یا خلاف قر آن وغیرہ کہہ کرر دکر دینا باطل ، مردود اور گراہی ہے۔

امام الل سنت امام احمد بن حنبل رحمه الله نے فرمایا: جس نے رسول الله مَثَالَّيْنِمُ كى (صحیح) حدیث ردكی تو و هخص و الکت کے كنارے ير ( گراه) ہے۔

(مناقب احدص ۱۸۱، وسنده حسن، الحديث: ۲۲ص ۲۸)

امام مالک کے سامنے ایک حدیث بیان کی گئی تو انھوں نے فرمایا:''بیحدیث حسن ہے، میں نے بید مایا:''بیح میں کے مطابق فتو کی نے بیحدیث اس کے بعد امام مالک اس حدیث کے مطابق فتو کی ویتے تتھے۔ (تقدمة الجرح والتعدیل لابن الی حاتم ص۳۲،۳۳ جا، وسندہ حسن)

ام ابو حنیفہ کے بارے میں حنفی علماء یہ کہتے ہیں کہتے حدیث ان کا ند ہب تھا۔ عبد الحی کھنوی کھتے ہیں:

''أما بالخبر الواحد فقال بجوازه الأئمة الأربعة''

قرآن کی خبرواحد (صحیح) کے ساتھ تخصیص ائمہُ اربعہ کے نزدیک جائز ہے۔

(غيث الغمام ص ٢٧٧)

معلوم ہوا کہ زمانہ مدوینِ حدیث کے بعد، اصولِ حدیث کی رُوسے مجھے روایت کو ایمان، عقائد، صفات اوراحکام وغیرہ سب مسائل میں قبول کرنا فرض ہے۔ (۱۲۴/فروری ۲۰۰۷ء)

## نبى مَنَا لِيَنِيمُ بِرِجِهو له بولنے والاجہنم میں جائے گا

نی کریم مَنَّاتِیْنِم نے فرمایا: (( من یقل علیّ مالم أقل فلیتبو أ مقعده من النار )) جس شخص نے مجھ پرالی بات کہی جو میں نے نہیں کہی تووہ اپنا ٹھکانا (جہنم کی ) آگ میں بنالے۔ (صحح بخاری:۱۰۹)

ارشادِنبوی ہے کہ ((من روی عنی حدیثًا وهو یری انه کذب فهو اُحد الکاذبین)) جس نے مجھے ایک خدیث بیان کی اور وہ جانتا ہے کہ بیروایت جھوٹی (میری طرف منسوب) ہے قویم جھوٹوں میں سے ایک یعنی کذاب ہے۔

(مندعلى بن الجعد: ١٨٠٠ وسنده صحيح مسلم: ١)

متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ مَنَّالَیْنَظِ برجھوٹ بولنے والاُخْصُ جہنمی ہے۔اس کے باوجود بہت سے لوگ دن رات اپنی تقریروں بخریروں اور عام گفتگو میں جھوٹی، بے اصل اور مر دودروایتیں کثرت سے بیان کرتے رہتے ہیں اور اس سلسلے میں آلی تقلید کافی نڈرواقع ہوئے ہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ ان کی کتابیں اور تقریریں جھوٹی روایات کا بلندا ہیں تویہ مبالغہ نہ ہوگا ،مثلاً محمد زکریا کا ند ہلوی دیو بندی لکھتے ہیں:

"حضرت عبدالله بن عباس فرماتے بین که ابتدا میں حضور اقدی رات کو جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنے کوری سے باندھ لیا کرتے کہ نیند کے غلبہ سے گرنہ جا کیں۔ اس پر طام مَآ اَنْوَ لَنَا عَلَیْكَ الْقُوْ اَنَ لِعَشْقَی نازل ہوئی''

(فضائل نمازص٨ تيسراباب مديث٨ تبليني نصابص ٣٩٨)

زکریا صاحب کی بیان کردہ بیروایت تاریخ دشق لا بن عسا کر (۱۰۰،۹۹۰) میں ''عبدالو هاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس'' کی سندے مروی ہے۔ حاکم نیٹا پوری فرماتے ہیں: 'یروی عن أبیه أحادیث موضوعة 'عبدالوہاب بن مجاہد المحیح ص الله المحیح ص الله الله عین نے ایک باپ سے موضوع حدیثیں بیان کرتا تھا۔ (المدخل الی الصحیح ص الا) ابن معین نے کہا: لاشی وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ (سوالات ابن الحبنید: ۲۲۳) نسائی نے کہا: متروک الحدیث کماب الفعفاء والمتر وکین: ۲۵۵) علی بن المدین نے کہا: غیسو شقة و لا یہ کتب حدیثه وه تقد نہیں ہے اور اس کی حدیث نہ میں جائے۔ (سوالات محدین بن الی شدید، ۱۲۵)

مافظ ابن تجرف كها: "متروك" إلى (تقريب المبديب ٢٦٦٣)

ایسے خت مجروح راوی کی موضوع روایت عوام الناس کے سامنے پیش کی کئی ہے حالا تکہ اس کے برکسے حجے روایت میں آیا ہے کہ نبی مُلَا لَیْنِیْم نے ایک رسی بندھی ہوئی دیکھی تو پو چھا: یہ کیا (اور کس لئے) ہے؟ کہا گیا کہ یہ زینب (ڈالٹیٹ) کے لئے ہے۔ جب وہ (عبادت کرتے ہوئے) تھک جاتی ہیں تو اس سے کھول دو، جب تک جاتی ہیں تو اس سے کھول دو، جب تک بشاش بٹاش رہوتو نماز پڑھوا ور جب تھک جائے تو بیٹے جائو تو بیٹے جائے رہی جائے رہی بائد ھنے کے مل سے منع فرمار ہے ہیں اور زکریا صاحب نہ کورہ موضوع روایت کے ذریعے سے سے کہتے ہیں کہ ' تو اپنے کوری سے بائد ھالیا کرتے کہ نینڈ کے غلبہ سے گرنہ جائیں'!!

جهو في اورمر دودروايات معلوم كرنے كئي طريقے بين مثلاً:

- روایت بیان کرنے والا کذاب ومتر وک ہو۔
  - روایت بےسندو بے حوالہ ہو۔
- محدثین کرام نے روایت ندکورہ کوموضوع، باطل اور مرد دو دغیرہ قرار دیا ہوا گرچہاس
   کے راوی ثقہ وصدوق ہوں اور سند بظام صحح یا حسن معلوم ہوتی ہو۔

یاد رکھیں کہ نبی مَالیَّیْوَمْ پر جھوٹ بولنے والاشخص جہنم میں جائے گا۔ اس وعیدِ شدید میں آپ مَالیَّیْوَمْ پر جھوٹ بولنے والا ورآپ پر جھوٹ کو پغیر تر دید کے آگے لوگوں تک پہنچانے والا دونوں یکسال شامل وشر یک ہیں۔و ما علینا الا البلاغ

### اہل حدیث ایک صفاتی نام اوراجماع

سلف صالحین کے آثارے بچاس (۵۰) حوالے پیش خدمت ہیں جن سے بیثابت ہوتا ہے كه المل حديث كالقب اور صفاتى نام بالكل صحيح ہے اور اى پراجماع ہے۔

1) بخاری: امام بخاری نے طائقہ منصورہ کے بارے میں فرمایا:

"يعنى أهل الحديث" كتى اس مرادابل الحديث بي -

(مسألة الاحتجاج بالشافعل لخطيب ص ٧٢ وسنده صحيح ،الحجة في بيان الحجة الر٢٣٧)

امام بخاری نے لیمیٰ بن سعیدالقطان سے ایک راوی کے بارے میں نقل کیا:

(البّاريخ الكبير٢ ١٩٦٧، الضعفاء الصغير: ١٨١)

Y) مسلم: امام سلم مجردح راو یون کے بارے میں فرماتے ہیں:

"هم عند أهل الحديث متهمون" وه المل حديث كزوكيم بين -

[صحیح مسلم،المقدمه ۲ (قبل الباب الاول) دوسرانسخه ج اص۵]

امام مسلم نے مزید فرمایا:

'' وقد شرحنا من مذهب الحديث وأهله ...''

ہم نے حدیث اور اہل حدیث کے مذہب کی تشریح کی۔ (حوالہ مذکورہ)

ا مام مسلم نے ابوب السختیانی ، ابن عون ، ما لک بن انس ، شعبه بن الحجاج ، یجی بن سعید القطان ، عبدالرحمٰن بن مہدی اوران کے بعد آنے والوں کو'' من اھل السحد پسٹ''

اہل حدیث میں سے قرار دیا۔

وصحيمسكم،المقدمه ٢٦ (باب حجة الاحتجاج بالحديث أمعنعن ) دوسرانسخة الر٢٣ تيسرانسخة الر٢٣]

مقَالاتْ 162

۳) شافعی: ایک ضعیف روایت کے بارے میں امام محمد بن ادریس الشافعی فرماتے ہیں:
"لایشبت أهل الحدیث مثله"اس جیسی روایت کواہل حدیث ثابت نہیں سمجھتے۔
(اسنن الکبری للیم قی ار۲۹ وسندہ صححے)

امام شافعی نے فرمایا:

"إذا رأيت رجلاً من أصحاب الحديث فكأني رأيت النبي عَلَيْكُ حياً" جب مين اصحاب الحديث مين سي كمى شخص كود يكمنا مون تو گويا مين نبي مَالَّيْنِكُمْ كوزنده و يكم امون - (ثرف اصحاب الحديث لتخليب: ٨٥ وسنده صحح)

 احمد بن حنبل: امام احمد بن حنبل سے طائفہ منصورہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے فرمانا:

"إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم؟" اگريطائفة منصوره اصحاب الحديث بين بين تو پهرمين بين جانتا كدوه كون بين؟

(معرفة علوم الحديث للحائم ص ارقم: اوسنده حسن، وسحد ابن جرنی فتح الباری ۲۹۳/۱۳ تحت ر ۲۳۱) • سیجی بن سعید القطان: امام سیجی بن سعید القطان نے سلیمان بن طرخان التیمی کے بارے میں فرمایا: ''کان التیمی عندنا من أهل الحدیث''

تیمی ہمارے نزدیک اہل حدیث میں سے ہیں۔

(مندعلی بن الجعد ار۵۹۴ ح۳۵۳ اوسنده صیحی دوسرانسی:۱۳۱۳ اوالجرح والتعدیل لابن ابی حاتم ۱۲۵۰ اوسنده صیح) ایک راوی حدیث عمران بن قدامه العمی کے بارے میں بیچی القطان نے کہا:

" ولكنه لم يكن من أهل الحديث "كين وه المل حديث مي سينبيس تها-(الجرح والتعديل ٢٠١٦ وسنده مج )

۲) ترندی: امام ترندی نے ابوزیدنامی ایک راوی کے بارے میں فرمایا:
 "وأبو زید رجل مجھول عند أهل الحدیث"

Ŕ

اورابل حدیث کے نزد کی ابوزید مجہول آدی ہے۔ (سنن الرندی: ۸۸)

ابوداود: امام ابوداود البحستانى فرمایا:

"عند عامة أهل الحديث" عام المي حديث كنز ديك (رسالة اني داودالي كمدني وصف سندص ٣٠، وتخطوط شا)

المائن: المامنسائی نے فرمایا:

"و منفعة لأهل الإسلام ومن أهل الحديث والعلم والفقه والقرآن" الل اسلام ك لئ نفع باورا بل حديث علم وفقه اورقر آن والول ميس سه-(سنن النسائي ١٣٥٠ ت ١٣٥٧، التعليقات السلفية ١٣٥٠)

- ) ابن خزیمہ امام محمین اسحاق بن خزیمہ النیسا بوری نے ایک حدیث کے بارے میں فرمایا:

  "لم نو خلافًا بین علماء أهل الحدیث أن هذا الخبو صحیح من
  جهة النقل" بهم نے علائے اہل حدیث کے درمیان کوئی اختلاف نہیں و یکھا
  کہ بیرحدیث روایت کے لحاظ سے میجے ہے۔ (صحیح ابن خزیمہ اراس ۲۰۱۲)
  - 1) ابن حبان: حافظ محربن حبان البستى نے ایک حدیث پردرج ذیل باب باندها:

    د'ذکر خبر شقع به بعض المعطلة على أهل الحدیث، حیث حرموا توفیق الإصابة لمعناه''ال حدیث کاذکرجس کے ذریعے سے بعض معطلہ فرقے والے اہل حدیث پر تقید کرتے ہیں کیونکہ یہ (معطلہ) اس کے معنی کی توفیق سے محروم ہیں۔ (میح این حبان، الاحیان: ۲۱ ۵ دور انخ نامی دوسرے مقام پر حافظ ابن حبان نے اہل الحدیث کی بیصفت بیان کی ہے:

    ایک دوسرے مقام پر حافظ ابن حبان نے اہل الحدیث کی بیصفت بیان کی ہے:

"ینتحلون السنن ویذبون عنها و یقمعون من حالفها"
وه حدیثوں پڑمل کرتے ہیں،ان کا دفاع کرتے ہیں اور اپن کے مخالفین کا قلع قع کرتے ہیں۔(صحح ابن حبان،الاحمان:۱۲۹ دوسرا فنحۃ:۱۲۲٪) نیز دیکھئے الاحمان (۱روسماقبل ح۲۲) 11) ابوعوانه: امام ابوعوانه الاسفرائ الك مسئل ك بار ييس امام مزنى كوبتات بين: "اختلاف بين أهل الحديث"

ال میں اہل حدیث کے درمیان اختلاف ہے۔ (دیکھے مندانی واندج اص ۲۹)

١٢) عجل: امام احمد بن عبدالله بن صالح العجلي في امام سفيان بن عيينه كي بار مين فرمايا:

"وكان بعض أهل الحديث يقول: هو أثبت الناس في حديث النوهري ... "اور بحض المل جديث كم تقديد كم من المرابع عن المرابع الم

سے زیادہ تقدین ۔ (معرفة التقات الهاست ١٣١، دومرانسخ: ٥٧٥)

۱۳ حاکم: ابوعبدالله الحاکم النيسابوري نے امام يجيٰ بن معين کے بارے ميں فرمايا:

" إمام أهل الحديث "الل عديث كامام (المعدرك ١٩٨١ - ١٥)

15) عام كبير: ابواحدالحاكم الكبيرني ايك كتاب كلهي ب

"شعار أصحاب الحذيث" اصحاب الحديث كاشعار

بيكتاب داقم الحروف كي تحقيق اورزج سے چپ چكى ہے۔ ويكھئے اہنام الحديث ٩٥ م٠١٦٠٠

10) فرياني: محد بن يوسف الفرياني في كها:

" رأينا سفيان الثوري بالكوفة وكنا جماعة من أهل الحديث" بم في الله الحديث " من أهل الحديث " من أيك جماعت تهـ

(الجرح والتعديل ارو٢ وسنده حيح)

17) فریانی: جعفر بن محمدالفریانی نے ابراہیم بن موی الوز دولی کے بارے میں کہا:

" وله ابن من أصحاب الحديث يقال له:إسحاق"

اس کابیٹا اصحاب الحدیث میں سے ہے،اسے اسحاق کہتے ہیں۔

(الكامل لابن عدى ارائح دوسر انسخه ارويه ١٩ وسنده صحيح)

14) الوحاتم الرازى: اساء الرجال كمشهورامام الوحاتم الرازى فرمات مين: "واتفاق أهل الحديث على شئ يكون حجة"

مقالات مقالات

اور کسی چیز پراہلِ حدیث کا اتفاق ججت ہوتا ہے۔ (کتاب الرائیل ص۱۹ انقرہ: ۲۰۰۰) ۱۸) ابوعبید: امام ابوعبید القاسم بن سلام ایک اثر کے بارے میں فرماتے ہیں:

" وقد يأ حد بهذا بعض أهل الحديث "العض المي مديث است ليت بيل "

19) ابوبکرین ابی داود: امام ابوداو دالبحتانی کے صدوق عندالجمہور صاحب زادے ابو بکرین ابی داود فرماتے ہیں:

'' و لا تك من قوم تلهو بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح'' اورتُو اس قوم ميں سے نه ہونا جواپئے دين سے کھيلتے ہيں (ورنه) تو اہلِ حديث پرطعن وجرح كربيٹھے گا۔ (كتاب الشريعة لحمد بن الحسين الآجرى ص ٩٧٥ وسند صحح)

• ٢) ابن ابی عاصم: امام احمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد عرف ابن ابی عاصم ایك داوی كرار در ابن ابی عاصم ایك داوی كرار در میں فرماتے ہیں:

۲۱) ابن شاہین: حافظ ابوحفص عمر بن شاہین نے عمران العمی کے بارے میں کی القطان کا قول نقل کیا:

٢٢) الجوز جانى: ابواسحاق ابرائيم بن يعقوب الجوز جانى نے كها:

"ثم الشائع في أهل الحديث ..." كير المي حديث ميل مشهور --(احوال الرجال صصرة من عير و كيسي صصرة من المراد علي المراد المر

٧٧) احد بن سنان الواسطى: امام احد بن سنان الواسطى في فرماياً:

"ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث"

مقَالاتْ 166

د نیامیں کوئی ایسابدعی نہیں ہے جواہل الحدیث سے بغض نہیں رکھتا۔

· (معرفة علوم الحديث للحائم ص ٢ رقم: ٢ وسنده صحح )

معلوم ہوا کہ جوشخص اہلِ حدیث سے بغض رکھتا ہے یا اہلِ حدیث کو بُرا کہتا ہے تو وہ شخص پکابدعتی ہے۔

**۷۶**) علی بن عبداللہ المدین: امام بخاری دغیرہ کے استادامام علی بن عبداللہ المدینی ایک روایت کی تشریح میں فرماتے ہیں:

'' يعني أهل البحديث''لغني وه ابل ِحديث (اصحاب الحديث) ہيں۔ (سنن الرّ مذی:۲۲۲۹،عارضة الاحوذی۹ ۲۴۷)

٢٥) قنيه بن سعيد: امام قنيه بن سعيد فرمايا:

"إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث .... فإنه على السنة" الرُوْكي آدمي كود يكھے كه وہ اہل الحديث معمومت كرتا ہے تو سيخض سنت پر

(چل رہا) ہے۔ (شرفِ اصحاب الحدیث کخطیب ۱۳۳۰ وسندہ سیجی)

۲۶) ابن قتیبه الدینوری: المحدث الصدوق امام ابن قتیبه الدینوری (متوفی ۲۷۱ه) نے ایک تتاب کسی ہے:

"تأويل مختلف الحديث في الرد على أعداء أهل الحديث" السين المول في الله الحديث كوشمنون كاز بردست روكيا ہے۔

۲۷) بيهق: احمد بن الحسين البيهقى في مالك بن انس، اوزاعى، سفيان تورى، سفيان بن عيدية عماد بن زيد، حماد بن سلمه، شافعى ، احمد اوراسحاق بن راجوبيو غير بهم كود من أهل المحديث "
المل حديث ميس سع ، لكها ب- (كتاب الاعتقاد والهداية الى مبيل الرشاد للبيه قى ص١٨٠)

۲۸) اساعیلی: حافظ ابو بکراحمد بن ابراہیم الاساعیلی نے ایک راوی کے بارے میں کہا:
 دلم یکن من أهل الحدیث "وواہل حدیث میں سے نہیں تھا۔

لمعجم ار۲۹ ۳ تا ۱۲۱ مجمد بن جبریل النهوی).

مقَالاتْ 167

۲۹) خطیب: خطیب بغدادی نے اہلِ حدیث کے فضائل پرایک کتاب ''شرف أصحاب الحدیث''کھی ہے جو کہ مطبوع ہے۔

خطیب کی طرف 'نصیحة أهل الحدیث ''نامی کتاب بھی منسوب ہے۔ نیز و کیسے تاریخ بغداد (۱٬۲۲۲ت ۵۱)

• ٢) ابونعيم الاصبهاني: ابونعيم الاصبهاني في ايك راوي كي بارے ميں كها:

"لا يخفى على علماء أهل الحديث فساده"

علمائے اہلِ حدیث پراس کا فساؤخفی نہیں ہے۔(اُستر جعل سیح مسلم جاس ۲۷ فقره: ۸۹) ابونعم الاصبمانی نے کہا:''و ذھب الشافعي مذھب أهل الحدیث''

اورشافعی اہلِ حدیث کے مذہب پرگامزن تھے۔ (حلیۃ الاولیاء ۱۳۸۹) ۲۴) یہ ابن المنذر: حافظ محمد بن ابراہیم بن المنذر النیسا بوری نے اپنے ساتھیوں اور امام شافعی وغیرہ کو'' اہل الحدیث'' کہا۔ دیکھئے الاوسط (۷۲۲۔ ۳۳ تحت ح: ۹۱۵)

٣٢) الآجرى: امام ابو بمرحمد بن الحسين الآجرى في المن حديث كوا ينابعاني كما:

''نصیحة لإخواني من أهل القرآن وأهل الحدیث وأهل الفقه وغیرهم من سائر المسلمین ''میرے بھائیوں کے لئے تھی خت ہے۔ اہل قرآن اہل صدیث اور اہل فقہ میں (جو) تمام سلمانوں میں سے ہیں۔

(الشریعة سم، دور انتخص ع)

تنبید: منکرینِ حدیث کواہلِ قرآن یا اہلِ فقہ کہنا غلط ہے۔ اہلِ قرآن اہلِ حدیث اور اہلِ فقہ وغیرہ القاب اور صفاتی نام ایک ہی جماعت کے نام ہیں۔والحمد لله

٣٣) ابن عبدالبر: حافظ بوسف بن عبدالله بن محد بن عبدالبرالا تدلى نے كها:

"وقالت طائفة من أهل الحديث"

اہلی حدیث کے ایک گروہ نے کہا: (التمہیدج اس١٦)

ابن تميه افظائن تميه الحراني في الكسوال عجواب من فرمايا:

مقالات مقالات

"الحمد لله رب العالمين، أما البخاري وأبو داود فإما مان في الفقه من أهل الإجتهاد وأما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وأبو يعلى والبزار ونحوهم فهم على مذهب أهل الحديث ، ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء ولا هم من الأئمة المجتهدين على الإطلاق..."

الحمد للدرب العالمين، بخارى اور ابوداو دتو فقه كے امام (اور) مجتهد (مطلق) تقے در ب امام مسلم، ترفدى، نسائى، ابن ماجه، ابن خزيمه، ابو يعلى اور البزار وغير ہم تو وہ اہل حدیث کے فدہب پر تقے، علماء میں ہے کسى کی تقليد معین کرنے والے، مقلدین نہیں تقے اور نہ جہد مطلق تھے۔ (مجوع فاول جرم س)

تنبیہ: ابن تیمیہ کا ان کبارائمہ حدیث کے بارے میں بیکہنا کہ'' نہ جہر مطلق سے'' محلِ نظر ہے۔

۳۵) ابن رشید: ابن رشیدالفهری (متوفی ۲۱ه) نے امام ابوب استختیانی وغیره کبارعلاء کے بارے میں فرمایا: "من أهل الحدیث" (وه) اہلِ حدیث میں سے تھے۔ (اسنن الابین ص۱۱۹، نیز دیکھے اسن الابین ص۱۲۹)

٣٦) ابن القيم: حافظ ابن القيم في البيامشهور قصيد في وني مين كها:

" یا مبغضًا اُهل الحدیث وشاتمًا أبشر بعقد و لا یة الشیطان " اے اہلِ حدیث سے بغض رکھنے والے اور گالیاں دینے والے، کچھے شیطان سے دوتی قائم کرنے کی بشارت ہو۔

(الكافية الثافية فى الانتصارللفرقة الناجية ص 9 وانعمل فى ان المال الحديث بم انصار رسول الله تالينظ وخاصة) 

٣٧) ابن كثير: حافظ اسماعيل بن كثير الدمشقى في سورة بنى اسرائيل كى آيت: الم كى تفسير ميس فرمايا:

" وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن

إمامهم النبي مُلطِين "بعض سلف (صالحين) نے كہا: يه (آيت) اصحاب الحديث كى سب سے برسى فضيلت ہے كيونكه ان كامام نبى مَثَّلَقَيْمَ مِيں -(تفسرابن كثيرہ ١٦٢٠)

۳۸) ابن المنادی: امام ابن المنادی البغد ادی نے قاسم بن زکریا یجی المطر زکے بارے میں کہا:

" و كان من أهل الحديث والصدق "اوروه المل حديث مين سے (اور) سچائى والوں ميں سے تھے۔ (تاریخ بنداد ۲۲ ارسم سے ۱۹۱۰ وسنده حسن)

۳۹) شیرویه الدیلی دیلم کے مشہور مؤرخ امام شیرویه بن شهردار الدیلی نے عبدوس با (عبدالرحمٰن) بن احمد بن عبادات قلی الهمد انی کے بارے میں اپنی تاریخ میں کہا:

"روى عنه عامة أهل الحديث ببلدنا وكان ثقة متقنًا"

ہمارے علاقے کے عام اہلِ حدیث نے اُن سے روایت بیان کی ہے اور وہ تقد مُتقن تھے۔ (سراعلام النبل عمار ۲۸۸ والاحجاج بیجی لا ن الذہبی بروی من کتابه)

• ٤) محمد بن على الصورى: بغداد كمشهورامام ابوعبدالله محمد بن على بن عبدالله بن محمد الصورى

نے کہا:

أضحى عائباً أهله ومن يدعيه أم بجهلٍ فالجهل خلق السفيه الدين من الترهات والتحويه"

" قل لمن عاندالحديث و أبعلم تقول هذا، أبن لي أيعاب الذين هم حفظوا

حدیث سے دشمنی اور اہلِ حدیث کی عیب جوئی کرنے والے سے کہدو! کیاتو سے علم سے کہدرہ ا ہے؟ مجھے بتا و سے یا جہالت سے تو جہالت بیوتو ف کی عاوت ہے۔ کیا اُن لوگوں کی عیب جوئی کی جاتی ہے جضوں نے دین کو باطل اور بے بنیاد باتوں سے بیچایا ہے ؟

( تذكرة الحفاظ للذبي اركالات المناوسنده صن سير اعلام البلاء عدار الهم المنتظم لا: اجزري ١٥ (٣٢٥)

13) سيوطى: آيتِ كريمه ﴿ يَوْمَ مَدْعُو ْ كُلَّ الْنَاسِ بِإِمَامِهِمْ ﴾ (بن امرآئيل: ١٥) كاتشر تح مين جلال الدين السيوطى فرمات مين:

''لیس الأهل الحدیث منقبة أشرف من ذلك الأنه الا إمام لهم غیسر ه مُلَّالِلهِ ''ابلِ حدیث کے لئے اس سے زیادہ فضیلت والی اور کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں ہے کیونکہ آپ مُلَّالِیْمُ کے سوا اہلِ حدیث کا کوئی امام نہیں ہے۔

(تدریب الراوی ۱۲۲ ۱۱، نوع ۲۷)

**٤٢)** قوام النه: قوام السنه العيل بن محد بن الفضل الاصبهاني نے كها:

" ذكر أهل الحديث وأنهم الفرقة الظاهرة على الحق إلى أن تقوم الساعة" الم مديث كاذكراوروبى فرقه قيامت تك حق برغالب ہے۔ (الجدنی بیان الجدوشرح عقیدة الل النة ار١٣٩٦)

۲۶) رامبرمزی: قاضی حسن بن عبد الرحمٰن بن خلاد الرامبر مزی نے کہا:

" وقد شرف الله الحديث وفضل أهله "الله ف حديث اورا بل حديث الله الحديث كوفضي الله الحدث الفاصل بين الرادي والواع ص ١٥ ارتم: ١)

انھوں نے کہا: " " هم خیر أهل الدنیا" وه دنیا میں سب سے بہترین ہیں۔

(معرفة علوم الحديث للحاكم ص٣ ح٣ وسنده صحح)

23) نفر بن ابراہیم المقدی: ابوالفتح نفر بن ابراہیم المقدی نے کہا:

"باب : فصيلة أهل الحديث" الل صديث كافضيلت كاباب

(الجيمالي تارك المجةج اس٣٢٥)

**٤٦**) ابن معلى ابوعبدالله محد بن معلى المقدى نے كها:

" أهل الحديث هم الطائفة الناجية القائمون على الحق" الله المحديث ناجى كروه ب جوت برقائم ب- (الآداب الشرعية ارا٢١)

171

٤٧) الاميراليماني: محدبن اساعيل الاميراليماني نے كها:

"عليك بأصحاب الحديث الأفاضل تجد عندهم كل الهدى والفضائل" فضيلت والاصحاب الحديث كولازم يكروبتم ان كي ياس برتم كى ہدایت اور خشیاتتیں یاؤ گے۔ (الروش الباسم فی الذب عن سنة ابی القاسم جام ۲۳۳۷) ابن الصلاح سیح حدیث کی تعریف کرنے کے بعد حافظ ابن الصلاح الشہر زوری

" فهاذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث "بيره و حديث ب جي تحيح قرار ديني پرانل حديث كررميان كوئي اختلاف نہیں ہے۔ (علوم الحدیث عرف مقدمة ابن الصلاح معشر ح العراق ص٢٠)

**٤٩**) الصابونی: ابواساعیل عبدالرحمٰن بن اساعیل الصابونی نے ایک کتاب کسی ہے: " عقيدة السلف أصحاب الحديث" سلف: اصحاب الحديث كاعقيره اس میں وہ کہتے ہیں:

" ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سموات على عرشه " الل حديث يعقيده ركت اوراس كى كوابى دیتے ہیں کہ انتد سجانہ د تعالیٰ سات آسانوں سے او پرعرش پرہے۔

(عقيدة السلف اصحاب الحديث ١٣٠٥)

• ( عبدالقابرالبغد ادى: ابومنصورعبدالقابربن طابربن محدالبغد ادى في شام وغيره كى سرحدول بررہے والول کے بارے میں کہا:

"كلهم على مذهب أهل الحديث من أهل السنة "وهسبابلسنت میں سے اہل جدیث کے فد جب پر ہیں۔ (اصول الدین ص ۱۲)

اُن پچاس حوالوں سے ثابت ہوا کیہ سلم انوں کا مہاجرین ،انصاراور ہل سنت کی طرح صفاتی نام اورلقب اہل جدیث ہے اور اس لقب کے جواز پر اُمتِ مسلمہ کا اجماع ہے۔ تحسى ایک امام نے بھی اہلِ حدیث نام ولقب کوغلط، ناجائز یا بدعت ہر گزنہیں کہاللہذا بعض خوارج اوران سے متاثرین کا اہل حدیث نام سے نفرت کرنا ، اسے بدعت اور فرقہ وارانهنام كهدكرمذاق ازانااصل ميستمام محدثين اوراست مسلمه كياجاع كي خالفت كرناب\_ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے حوالے ہیں جن سے اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث وغیرہ صفاتی ناموں کا ثبوت ملتا ہے۔محدثین کرام کی ان تصریحات اور اجماع سے معلوم ہوا کہ اہل حدیث ان میچ العقیدہ محدثین وعوام کا لقب ہے جو بغیر تقلید کے کتاب وسنت پر فہم سلف صالحین کی روشنی میں عمل کرتے ہیں اوران کے عقائد بھی کتاب وسنت اوراجماع کے بالكل مطابق ہیں۔ یا در ہے كہ اہل حدیث اور اہل سنت ایک ہی گروہ کے صفاتی نام ہیں۔ بعض ابل بدعت مير كهتے بين كما بل حديث صرف محدثين كو كہتے بين جا ہے وہ ابل سنت ميں ہے ہوں یا اہل بدعت میں ہے ،ان لوگوں کا بیقول فہم سلف صالحین کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ اہل بدعت کا القول سے سالانم آتا ہے کہ مراہ لوگوں کو بھی طائقہ منصورہ قرار دیا جائے حالانکہ اس قول کا باطل ہوناعوام پر بھی ظاہر ہے۔بعض راویوں کے بارے میں خودمحد ثین نے بیصراحت کی ہےوہ اہلِ حدیث میں سے نہیں تھے۔ ( دیکھے فقرہ: ۲۸،۲۱،۵) ونیا کاہر بدعتی اہل حدیث سے نفرت کرتا ہے تو کیا ہر بدعتی اپنے آپ سے بھی نفرت کرتا ہے۔ حق بدہے کماہل حدیث کے اس صفاتی نام ولقب کے مصدات صرف دوگروہ ہیں:

🛈 حدیث بیان کرنے والے (محدثین)

صدیث برهمل کرنے والے (محدثین اور اُن کے عوام)

حافظ ابن تیمیدر حمدالله فرماتے ہیں:

"و نحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته ، بل نعني بهم : كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرًا و والطنًا ، واتباعه باطنًا وظاهرًا ، وكذلك أهل القرآن . " مم الل حديث كابيم مطلب بيس ليت كه اس سے مراد صرف و اي لوگ بيس

جنھوں نے حدیث سی ہکھی یا روایت کی بلکہ اس سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ ہر آدمی جواس کے حفظ ،معرفت اور فہم کا ظاہری و باطنی لحاظ سے ستحق ہے اور ظاہری و باطنی لحاظ سے اس کی اتباع کرتا ہے اور یہی معاملہ ہل قرآن کا ہے۔ (مجموع ناوی این تیسہ ۹۵٫۷)

حافظ ابن تیمیہ کے اس فہم سے معلوم ہوا کہ اہل حدیث سے مراد محدثین اور ان کے عوام ہیں۔ آخر میں عرض ہے کہ اہل حدیث کو گی نسلی فرقہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک نظریاتی جماعت ہے۔ ہروہ خص اہل حدیث ہے جو قر آن وحدیث واجماع پرسلف صالحین کے فہم کی روشنی میں عمل کرے اور اس پر اپناعقیدہ رکھے۔ اپنے آپ کو اہل حدیث (اہل سنت) کہلانے کا یہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ اب بیش خص جنتی ہوگیا ہے۔ اب اعمال صالحہ ترک ، خواہشات کی مطلب ہر گرنہیں ہے کہ اب بیش خص جنتی ہوگیا ہے۔ اب اعمال صالحہ ترک ، خواہشات کی پیروی اور من مانی زندگی گزاری جائے بلکہ وہی خص کا میاب ہے حس نے اہل حدیث راہل سنت ) نام کی لاج رکھتے ہوئے اپنے اسلاف کی طرح قرآن وسنت کے مطابق زندگی گزاری۔ واضح رہے نجات کا دارو مدار گزاری۔ واضح رہے نجات کا دارو مدار گوب واذ ہان کی ظہیر اور ایمان وعقید ہے کی درشتی کے ساتھ اعمال صالحہ پر ہے۔ یہی خص اللہ کے فضل وکرم سے ابدی نجات کا مستحق ہوگا۔ ان شاء اللہ (۲۹ رجب ۱۳۲۷ھ)

اس تحقیقی مضمون میں جن علاء کے حوالے پیش کئے گئے ہیں ان کے ناموں کی ترتیب بلحا ظِرونے جنجی درج ذیل ہے:

ابن ابی عاصم (متوفی ۱۸۷هه): ۲۰ تر مذی (متوفی ۱۷۹ه): ابن تیمیه (متوفی ۲۸۷هه): ۳۳ جعفر بن محد الفریا بی (متوفی ۱۰۳هه): ۲

ابن حبان (متوفی ۳۵۴هه): ۱۰ جوز جانی (متوفی ۲۵۹هه): ۲۲

ابن خزيمه (متوفي ۱۳۱۱ه): ۹ حاكم صاحب متدرك (متوفي ۴۰،۵ هـ):۱۳

ابن رشید (متوفی ۲۱۷ه): ۳۵ حاکم کبیر (متوفی ۲۷۸ه): ۱۴

ابن شابین (متوفی ۱۹۸۵ه): ۱۱ حفص بن غیاث (متوفی ۱۹۸۳ه):

174

۸۶ خطیب بغدادی (متوفی ۲۳۳هه): ۳۳ رامهرمزی(متوفی۲۰۳هه): ٣ ۲۶ سيوطي (متوفى ۱۱ فرهـ): 3 ٣٦ شافعي (ستوفي ٢٠١٥): ۳۷ شیرویهالدیلمی (متوفی ۵۰۹ ھ): ٣٩ ٢٦ عبدالرحن الصابوني (متوفي ١٩٣٩ هـ): 79 ۳۸ عبدالقاهر بن طاهر (متوفی ۲۹ه ه): ۳ عجل(متوفی۲۲۱ه): ۱۲ ١٩ على بن عبدالله المديني (متوفى ٢٣٠هه) ٢٣٠ ا قتيبه بن سعيد (متوفي ٢٥٠هـ): ٢٥ ۷ قوام النة (متونی ۵۳۵ھ): ١٨ محمد بن اساعيل الصنعاني (متوفي ١٨٥٥): ١٨ المحمر بن الحسين الآجري (متوفى ١٠٠هه) ٣٢ ( ۳۰ محد بن علی الصوری (متو فی ۱۳۴۱ھ): ٣ محمد بن يوسف الفريالي (متوفى ٢١٢هـ): ١٥ ۲۳ مسلم (متوفی ۲۱۱ه): ۲ ۲۸ نسائی(متوفی۳۰۳ھ): ا فعربن ابرائيم المقدى (متوفى ٢٥٠هه): ٢٥

يُلُّ يَكِيٰ بن سعيد القطان (متو في ١٩٨هـ):

ابن عبدالبر (متوفی ۲۳ مهره): ابن قتيبه (متوفى ١٧٦ه): ابن القيم (متوفى ا24ھ): ابن كثير (متوفى ١٩٧٧ه): ابن مفلح (متوفی ۲۳ کھ): ابن المنادي (متوفي ٢٣٣هه): ابن المنذ ر (متوفی ۱۳۱۸ هـ): ابو بكر بن الي واود (متوفى ١٣١٧هـ): ابوحاتم الرازي (متوفى ١٤٧ه): ابوداود(متوفی۵۷۲ه): ابوعبيد (متوفى ٢٢٧ه): ابوعوانه (متوفى ١٦٦ه): ابونعيم الاصبهاني (متوني ١٣٧٠هـ): احد بن خنبل (متوفی ۱۲۲۱ه): احمه بن سنان (متوفی ۲۵۹ه): اساعيلي (متوفي ايسه): بخاری (متوفی ۲۵۲ه): بيهقی (متوفی ۴۵۸ھ):

ابن الصلاح (متوفی ۲۰۸ه):

A,

# اہل حدیث پربعض اعتراضات اوران کے جوابات

الحمد لله رب العالمين والصالوة والسلام على دسوله الأمين ، أما بعد:
صحح العقيده محدثين كرام اورتقليد كي بغير ،سلف صالحين كفهم بركتاب وسنت كى اتباع
كرف والول كالقب اورصفاتى نام: المل حديث بهد، المل حديث كنزد يك قرآن مجيد،
احاديث صححه (على فهم السلف الصالحين ) اوراجماع شرعى حجت بين - أهيس ادله شرعيه بهى كها
جاتا ب- ادله شرعيه سے اجتماد كا جواز ثابت باوراجتماد كى متعدد اقسام بين:

- 🕥 كتاب دسنت كيعموم ومفهوم وغير جماسے استدلال
- 🕝 آ ٹارسلف صالحین سے استدلال 🌘 وہ قیاس جوادلہ شرعیہ کے مخالف نہ ہو۔
  - 🕜 مصالح مرسله وغيره

اہلِ حدیث کے نزدیک اجتہاد جائز ہے لہذا ادلہ شرعیہ ثلاثہ سے استدلال کے بعد دلیلِ رابع پر بھی عمل جائز ہے، بشرطیکہ کتاب وسنت ،اجماع اور آثار سلف صالحین کے خلاف نہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں اہلِ حدیث کے نزدیک ادلہ کا ربعہ درج بالامفہوم کے ساتھ ججت میں۔

تنبید: اجتهاد عارضی اور وقتی ہوتا ہے لہذا اسے دائمی قانون کی حثیت نہیں دی جاسکتی اور نہ ایک شخص کا اجتهاد دوسر مے شخص پر دائمی و لازمی جمت قرار دیا جا سکتا ہے۔اس تمہید کے بعد بعض الناس کے اہل حدیث پراعتراضات ومغالطات کے جوابات پیشِ خدمت ہیں: اعتراض نمبرا: ''اہلِ حدیث کے زدیک شرعی دلیلیں صرف دو ہیں:

🛈 قرآن 🕥 حدیث تیسری کوئی دلیل نہیں ہے۔''

جواب: نبى كريم مَنَاتَيْتُم كاارشاد ب: (( لا يجمع الله أمتى على ضلالة أبدًا ))

الله میری امت کو بھی گراہی پرجمع نہیں کرےگا۔ (المتدرک للحائم ار ۱۱۹ تا ۱۹۹۰وسندہ بھیج) اس حدیث ہے اجماع امت کا حجت ہونا ثابت ہے۔ (دیکھیے اہنا سالحدیث: اص جون،۲۰۰۹ء) حافظ عبداللہ غازیپوری محدث رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۳۷ھ) فرماتے ہیں:

''اس سے کوئی سینہ سمجھے کہ اہل حدیث کواجماع امت وقیاس شرعی سے انکار ہے۔ کیونکہ جب بیدونوں کتاب وسنت سے ثابت ہیں تو کتاب وسنت کے ماننے میں ان کا ماننا آگیا''

(ابراءابل الحديث والقرآن ٣٢)

معلوم ہوا کہ اہل حدیث کے نزدیک اجماع امت (اگر ثابت ہوتو) شرعی جحت ہے۔
اسی وجہ سے ماہنامہ الحدیث حضرو کے تقریباً ہمر شارے پر لکھا ہوتا ہے کہ '' قرآن وحدیث اور
اجماع کی برتری'' یہ بھی یا در ہے کہ اہل حدیث کے نزدیک اجتہاد جائز ہے جبیبا کہ تمہید میں
عرض کردیا گیا ہے۔والحمد للد

اعتراض نمبر۲: اہل حدیث کے نزدیک ہر شخص کو اختیار ہے کہ دہ قر آن وحدیث کونہم سلف صالحین کے بجائے اپنے ذاتی فہم کے ساتھ سجھنے کی کوشش کرے۔

جواب: ریاعتراض بالکل غلط ہے۔ بلکہ اس کے برعکس حافظ عبداللدرو پڑی محدث رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۸۴ھ) فرماتے ہیں: '' خلاصہ سے کہ ہم تو ایک ہی بات جائے ہیں وہ سے کہ سلف کا خلاف جائز نہیں' ( نآدی اہل صدیث جامی ۱۱۱۱) معلوم ہوا کہ اہل صدیث کے نزدیک قرآن وصدیث کوسلف صالحین کے نہم سے محصا جا ہے اور سلف صالحین کے نہم کے مقابلے میں ذاتی انفرادی نہم کودیوار پردے مارنا چاہئے۔ اسی وجہ سے ماہنا مہ الحدیث حضر و کے تقریباً ہر شارے کے آخری ٹائنل پر لکھا ہوتا ہے کہ ''سلف صالحین کے متفقہ نہم کا یہ جار''

اعتر اض نمبرس: اہلِ حدیث کے نزد یک صرف صحیح بخاری اور ضیح مسلم ہی جحت ہیں۔وہ حدیث کی دوسری کتابوں کوئییں مانتے۔

جواب: یا عتراض بھی باطل ہے، کیونکہ اہلِ صدیث کے نزدیک سیح احادیث جمت ہیں چاہدہ صحیح بخاری و سیح اسلام میں ہوں یا سنن ابی دادد سنن التر مذی سنن النسائی سنن ابن ماجہ،

مقالات المقالات المقالات المقالات المقالات المعالم الم

منداحد،مصنف ابن ابی شیبه اور دیگر کتب حدیث میں صیح وحسن لذانة سند کے ساتھ موجود ہول ۔ ہماری تمام کتابیں بشمول ماہنامہ الحدیث حضرو، اس پر گواہ ہیں کہ ہم صحیحیین کے ساتھ ساتھ دوسری کتب حدیث کی صحیح روایتوں سے بھی استدلال کرتے ہیں۔

اعتراض نمبره: اہلِ حدیث تقلید نہیں کرتے۔

جواب: جی ہاں! اہلِ حدیث تقلید نہیں کرتے ، کیونکہ تقلید کے جوازیا وجوب کا کوئی شوت قرآن ، حدیث اور اجماع میں نہیں ہے اور نہ آ ٹارسلف صالحین سے تقلید ٹابت ہے بلکہ سید نا معاذین جبل رٹی تینے نے فرمایا: 'و اُما زلة عالم فإن اهتدی فلا تقلدو ہدید کم '' رہاعالم کی غلطی کا مسئلہ تو اگر وہ ہدایت پر بھی ہوتو اپنے دین میں اس کی تقلید نہ کرو۔

(كتاب الزبدللا مام وكيع حاص ١٠٠٠ ما عوسنده حسن ، دين مين تقليد كاستلاص ٣٦)

اہلِ سنت کے جلیل القدر امام محمد بن ادر لیس الشافعی رحمہ اللہ نے اپنی اور دوسروں کی تقلید سے منع کیا ہے۔ (کتاب الام مختر المزنی ص۱۰ دین میں تقلید کامسکام ۲۸۰)

اہل ِسنت کے مشہور عالم حافظ ابن القیم رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بیر (تقلید کی ) بدعت چوتھی صدی ( چجری ) میں پیدا ہوئی ہے۔ (اعلام الموقعین جام ۲۰۸۰ دین میں تقلید کا سیاری ۲۳

ظاہرہے کہ کتاب وسنت پڑھل اور بدعت سے بیخنے میں ہی دونوں جہانوں کی کامیا بی کا یقین ہے۔

اعتر اض نمبر ۵: وحیدالزمان حیدرآبادی نے بیکھا ہےاورنواب صَدیق حسن خان نے وہ کھاہے نورالحن نے بیکھاہےاور بٹالوی نے وہ کھاہے۔

جواب وحیدالزمان صاحب ہویا نواب صدیق حسن خان صاحب ،نورالحسن ہویا بٹالوی صاحب ہوں اگر ہوتے بھی صاحب ہوں ،ان میں سے کوئی بھی اہلِ حدیث کے اکابر میں سے نہیں ہے اور اگر ہوتے بھی تو اہل حدیث اکابریرست نہیں ہیں۔

وحيدالزمان صاحب تومنزوك تقهير يكھئے اہنامہ الحديث حضرو ٢٣٠،٣٦ ٣٠،٣٦

ماسرامین او کاڑوی دیوبندی تقلیدی نے پہنلیم کیا ہے کہ اہلِ حدیث کے علاء اور عوام بالا تفاق

مقَالاتْ الله 178

وحیدالزمان وغیره کی کتابول کوغلط قرار دے کرمستر دکر چکے ہیں۔ ( تحقیق مسکة تعلید ۲۰ ) شبیراح دعثانی دیوبندی کووحیدالزمان کا (صحیح بخاری کا) ترجمه پیند تھا۔

( د کھے فضل الباری جام ۲۳۰ ازقلم محمہ یجیٰ صدیقی دیو بندی )

وحیدالزمان صاحب عوام کے لئے تقلید کو واجب سمجھتے تھے۔ [دیکھئے نزل الا برار (ص ک) شائع کردہ آل دیو بندلا ہور ]لہذا انصاف یہی ہے کہ وحیدالزمان کے تمام حوالے آل دیو بند اور آل تقلید نے اور آل تقلید کے خلاف پیش کرنے چاہئیں ۔ نواب صدیق حسن خان صاحب (تقلید نہ کرنے والے) حفی تھے۔ (بائر صدیق حصہ چہارم ص ا، دیکھئے صدیث اور اہلِ حدیث ص ۸۸) نور الحن مجہول الحال ہے اور اس کی طرف منسوب کتابیں اہلِ حدیث کے نزد یک

ورا کی بہوں ہیں ہے اور اس کی سرت کوب سایں ہیں بھریت کے روید معتبر کتابوں کی فہرست میں نہیں ہیں بلکہ یہ تمام کتابیں غیر مفتیٰ بہااور غیر معمول بہامسائل پر مشتل ہونے کی وجہ سے مردود ہیں۔

محرحسین بٹالوی صاحب رحمہ اللہ اہل صدیث عالم تھے کین اکا برمیں سے نہیں تھے،

بلکہ ایک عام عالم تھے جضوں نے سب سے پہلے مرزاغلام احمہ قادیانی پر کفر کافتو کی لگایا۔ ان

کی کتاب 'الاقتصاد' مردود کتابوں میں سے ہے۔ بٹالوی صاحب کی پیدائش سے صدیوں
پہلے روئے زمین پر اہل ِ حدیث موجود تھے۔ مثلاً دیکھئے ماہنامہ الحدیث ۲۹ ساتا ۱۳۳۳

خلاصہ یہ کہ ان علاء اور دیگر علاء اصاغر کے حوالے اہل حدیث کے خلاف پیش کرنا ظلم عظیم
ہے۔ اگر کچھ پیش کرنا ہے تو اہل ِ حدیث کے خلاف قرآن مجید ، احادیث ِ سیحیہ ، اجماع اور
سلف صالحین مثلاً صحابہ و ثقہ تابعین و تعابی و کبار محدثین کے حوالے پیش کریں
بصور نے دیگر دندان شکن جواب یا کیں گے۔ ان شاء الله

تنبیه: اہلِ حدیث کے نزدیک قرآن وحدیث اوراجهاع کے صریح مخالف ہرقول مردود ہے خواہ اسے بیان کرنے یا لکھنے والا کتناہی عظیم المرتبت کیوں نہ ہو۔

اعتر اض نمبر ۲: مفتی عبدالهادی دیوبندی وغیرہ نے لکھا ہے کہ' بیا یک تاریخی حقیقت ہے کہ غیر مقلدین (جوخودکوا ہلحدیث کہتے ہیں ) کا وجو داگریز کے دور سے پہلے نہ تھا۔'' مقَالاتْ 179

(نفس کے بجاری شا)

جواب: دوتم كاوكون كوابل مديث كتيم بين:

🕦 صحیح العقیدہ ( ثقه وصدوق)محدثینِ کرام جوتقلید کے قائل نہیں ہیں۔

🕜 محدثینِ کرام کے عوام جو تھے العقیدہ ہیں اور بغیر تقلید کے کتاب وسنت پڑمل کرتے

ہیں۔ بید دونوں گروہ خیرالقرون سے لے کرآج تک ہر دور میں موجودر ہے ہیں۔

دلیل اول: صحابه کرام سے تقلیدِ تخصی وتقلیدِ غیر شخصی کا کوئی صریح ثبوت نہیں ہے بلکہ

سیدنامعاذبن جبل را النی نفر مایا: 'و أمازلة عالم فإن اهتدی فلا تقلدوه دینکم'' رہا عالم کی غلطی کا مسّله تو (سنو)وه اگر سید ھے راستے پر بھی (چل رہا) ہوتو بھی اپنے دین

رم باس کی تقلید نه کرو ـ ( سمار از بدلا مام دکیج جام ۱۳۰۰ جار دسنده هست ، دین مین تقلید کامسکاری ۳۲) مین اس کی تقلید نه کرو ـ ( سمار از بدلا مام دکیج جام ۱۳۰۰ جار دسنده هست ، دین مین تقلید کامسکاری ۳۲)

سيدناابن معود والنفؤ فرمايا: " لا تقلدوا دينكم الرجال "اين وين يس لوكول كى

تقليد نه كرو - (السنن الكبري للبهقي ج بص ١٠ دسنده صحى ، نيز ديكهيّا دين مِن تقليد كامتله ٣٥)

صحابہ میں سے کوئی بھی ان کا مخالف نہیں ہے لہذا ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کااس پراجماع ہے

کے تقلید ممنوع ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام صحابہ اہلِ حدیث تھے۔ یا در ہے کہ اس اجماع

کے خالفین ومنکرین جو' دلائل' پیش کرتے ہیں ان میں تقلید کالفظنہیں ہے۔

دلیل دوم: مشہورجلیل القدر تابعی امام معنی رحمہ اللہ نے فرمایا: بیلوگ تحقیے رسول اللہ مَثَاثِیْزِ مَ کی جوحدیث بتا ئمیں اسے (مضبوطی سے ) بکڑلواور جو بات وہ اپنی رائے سے (کتاب و

سنت کے خلاف ) کہیں اسے کوڑے کرکٹ (کے ڈھیر) پر پھینک دو۔

(مندالداري جاص ٢٥ ح٢ ٢٠ وسنده صحح ، دين مين تقليد كامسئله ص ٣٧)

ابراہیم نخعی کے سامنے کسی نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا قول پیش کیا تو انھوں نے فر مایا: رسول اللہ مثالی نیز کم کے حدیث کے مقابلے میں تم سعید کے قول کو کیا کروگے؟

(الاحكام لا بن حزم ج ٢ص ٢٩٣ وسنده صحيح ، دين مين تقليد كاستله ١٣٨)

تابعين ميں ہے کسى ايك ہے بھى تقليد كاجوازيا وجوب ثابت نہيں ہے لہذاان اقوال

اوردیگراقوال سے صاف ظاہر ہے کہ تقلید کے ممنوع ہونے پر تابعین کا بھی اجماع ہے اور بید اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تمام ثقہ وضح العقیدہ تابعین اہلِ حدیث تھے۔

دلیل سوم: تبع تا بعی علم بن عتبیہ نے فر مایا: آپ لوگوں میں سے ہرآ دمی کی بات لے بھی سکتے ہیں اور رد بھی کر سکتے ہیں سوائے نبی مَالْتَیْمِ کے۔ (الا حکام لابن جزم ۲۹۳/۹ وسندہ سمج)

تبع تابعین میں ہے کسی ایک ثقہ تبع تابعی سے تقلید تخصی وتقلید غیر شخصی کا کوئی ثبوت نہیں ہے لہٰذااس پر بھی اجماع ہے کہ تمام ثقہ وضح العقیدہ تبع تابعین اہلِ حدیث تھے۔ ا

ولیل چہارم: اتباع تبع تابعین میں ہے ایک جماعت نے تقلید سے منع کیا ہے، مثلاً امام ابوعبداللہ محمد بن ادر لیس الشافعی رحمہ اللہ نے اپنی اور دوسروں کی تقلید سے منع کیا۔ دیکھئے کتاب الام (مخضر المرنی مس)

ا مام شافعی نے فرمایا: اور میری تقلید نه کرو۔ (آداب الثانق دمنا قبلا بن ابی عاتم ص۵۱ دسند وسن) امام احمد نے فرمایا: اپنے دین میں ان میں سے کسی آیک کی بھی تقلید نه کرو۔

(مسائل الي داودص ٢٧٤)

ا کی صحیح حدیث میں ہے کہ طائقہ منصورہ (اہلِ حق کاسچا گروہ) ہمیشہ حق پر غالب رہے گا۔ اس کی تشریح میں امام بخاری فر ماتے ہیں: لیعنی اس سے مراداہل الحدیث ہیں۔

(مسألة الاحتجاج بالثافعي لخطيب ص ٢٧ وسنده يحج)

ا مام قتیبہ بن سعید نے فرمایا: اگر تو کسی آ دمی کو دیکھے کہ وہ اہلِ حدیث سے محبت کرتا ہے تو بیہ هخص سنت پر (عمل پیرا) ہے۔ (شرف اصحاب الحدیث للخلیب ۱۳۳۰ ت ۱۳۳۰ وسندہ مجع) ا مام احمد بن سنان الواسطی نے فرمایا: دنیا میں کوئی بھی الیبا برعتی نہیں جو اہلِ حدیث سے بغض نہیں رکھتا۔ (معرفة علوم الحدیث للحائم ص۳وسندہ مجعے)

مزیدحوالوں کے لئے دیکھنے ماہنامہ الحدیث حضرو: ۲۹ص ۱۳ تا ۲۳

معلوم ہوا کہ تمام صحیح العقیدہ اور ثقة اتباع تبع تابعین اہلِ حدیث تتے اور تقلید نہیں کرتے تتے، بلکہوہ دوسروں کوبھی تقلید ہے روکتے تتے۔ دلیل پنجم: حافظ ابن تیمیه رحمه الله نے لکھا ہے کہ (امام) مسلم، ترندی ، نسائی ، ابن ماجه، ابن خزیمه ، ابویعلیٰ اور البز اروغیر ہم اہلِ حدیث کے مذہب پر تھے، وہ علماء میں سے کسی کی تقلید معین کرنے والے مقلدین نہیں تھے اور نہ مطلق طور پر مجتهد تھے۔

(مجوع فآوي ابن تيميهج ٢٠ص٣٠)

معلوم ہوا کہ تمنا صحیح العقیدہ اور ثقه محدثین کرام تقلید نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اہلِ حدیث تھے۔ آج کل بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ غیر مجہد پر تقلید واجب ہے۔ حافظ ابن تیمیہ کے درج بالاقول سے ان کے دعوے کی تر دید ہوتی ہے کیونکہ ندکورہ محدثینِ کرام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک مطلق طور پر مجہز نہیں تھے اور نہ تقلید کرتے تھے۔

یادرے کران جلیل القدر محدثین کا مجتهدند ہونا محل نظر ہے۔ دیکھے دین میں تقلید کا مسئلہ اللہ ولیل ششم: تیسری صدی ہجری کے آخری دور میں فوت ہونے والے امام قاسم بن محد القرطبی (متوفی ۲۷۱ه) نے تقلید کے رد پرایک کتاب "الإیت حف الود علی المقلدین "کھی۔ (براعلام النیلاء جسام ۲۳۳ه۔۱۵)

دلیل ہفتم: چوتھی صدی ہجری میں فوت ہونے دالے سچامام ابو بکر عبداللہ بن الی دادو البحتانی (متوفی ۱۳۱۲ھ)نے فرمایا: اور تواس قوم میں سے نہ ہونا جوا پنے دین سے کھیلتے ہیں ورنہ تواہل حدیث برطعن وجرح کر بیٹھے گا۔ (کتاب الشریعة للا جری ۱۵۵ وسندہ مجے)

ولیل ہشتم: یا نچو میں صدی ہجری میں حافظ ابن حزم طاہری اندلی نے صدابلند کی کہ

تقلید حرام ہے۔ (الدبذة الكافيه في احكام اصول الدين ص٠٤)

دلیل نم : حافظ ابن قیم الجوزید نے اعلان کیا: اور (تقلید کی) یہ بدعت چوتھی صدی میں پیدا ہوئی ہے جس صدی کی ندمت رسول الله مَنَّ الْنَیْزُمُ نے اپنی (مقدس) زبان سے بیان فرمائی ہے۔ (اعلام الموقعین ۲۰۸ میں ۲۰۸)

حافظ ابن قیم نے اپنے مشہور تصیدے''نونیہ''میں فر مایا: اے اہلِ حدیث سے بغض رکھنے اور گالیاں دینے والے! تجھے شیطان سے دوتی قائم کرنے کی''بشارت' ہو۔ (الکانیہ الثانیم ۱۹۹)

ولیل وہم: پانچویں صدی ہجری میں فوت ہونے والے ابومصور عبدالقاہر بن طاہر بن التحمی البغد ادی (متوفی ۲۹ مرے) نے اپنی کتاب میں فرمایا: 'فی تغور الروم والجزیرة و تغور الشام و تغور آذربیجان وباب الأبواب کلهم علی مذهب أهل المحدیث من أهل المسنة ''روم، جزیرہ، شام، آذر یجان اور باب الابواب کی سرحدوں پرتمام لوگ اہل سنت میں سے اہل حدیث کے ذہب پر ہیں۔ (اصول الدین سے ۱۳) فرورہ (ودیگر) دلائل سے صاف ثابت ہے کہ اہل حدیث اہل سنت ہیں اور نبی کریم مُن اللّٰ اللّٰم موجودر ہے ہیں۔ والحمد للّٰد

آب چندالزامی دلاکل پیشِ خدمت ہیں:

دلیل نمبرا: مفتی رشیداحدلدهیانوی دیوبندی نے لکھا:

'' تقریباً دوسری تیسری صدی ہجری میں اہلِ حق میں فروی اور جزئی مسائل کے حل کرنے میں اختلاف انظار کے پیش نِظر پانچ مکا تب ِفکر قائم ہو گئے یعنی ندا ہب اربعہ اور اہل ِ عدیث۔ اس زمانے سے لیکرآج تک انہی پانچ طریقوں میں حق کو محصر سمجھا جاتا رہا۔''

(احسن الفتاويل ج اص ١٣١٦، مودودي صاحب اورتخ يب اسلام ص٠٢)

اس دیوبندی اعتراف سے معلوم ہوا کہ اہلِ حدیث ا ۱۰ ہجری اور ۲۰ ہجری سے روئے زمین پرموجود ہیں۔

دلیل تمبر ۱۳: تفیر حقانی کے مصنف عبد الحق حقانی و ہلوی نے کہا '' اور اہل سنت شافعی خنبلی ماکلی حنی ہیں اور اہل صدیث بھی ان ہی میں واخل ہیں۔' (حقانی عقائد الاسلام ۲۳)

یہ کتاب مجمد قاسم نا نوتو ی کی پیند کردہ ہے۔ و کیھئے حقانی عقائد الاسلام کا آخر ۲۲۳ و کیل نمبر سا: درج بالاحوالے کی رُوسے محمد قاسم نا نوتو ی دیوبندی نے بھی اہل حدیث کو اہل سنت قر اردیا ہے اور اہل سنت کے بارے میں حافظ این تیمید رحمہ اللہ نے کھا ہے: "ومن اہل السنة و الجماعة مذهب قدیم معروف قبل أن یحلق الله أباحنيفة ومالکا والشافعي وأحمد فإنه مذهب الصحابة ... "اور ابو صنيف، مالک ، شافعی اور

مقَالاتْ

احدى پيدائش سے پہلے الملِسنت والجماعت ميں سے ايك قديم مشہور فد ب ب، بيشك يد فرب صحاب كا ہے ... (منهاج النة المعویدج اص ٢٥٦مطبوعددار الكتب العلمیه بیروت)

اس حوالے سے معلوم ہوا کہ اہلِ حدیث اہلِ سنت ہیں اور مذاہبِ اربعہ کے وجود سے پہلے روئے زمین پر موجود ہیں۔والحمد للد

ولیل نمبر ۲۰: مفتی کفایت الله دہلوی دیو بندی ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ککھتے ہیں:
'' ہاں اہل حدیث مسلمان ہیں اور اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں۔ ان سے شادی بیاہ کا
معاملہ کرنا درست ہے۔ محض ترک تقلید سے اسلام میں فرق نہیں پڑتا اور نہ اہل سنت
والجماعت سے تارک تقلید باہر ہوتا ہے۔'' (کفایت کمفتی جام ۳۲۵ جواب ۲۵۰۰)

دلیل نمبر۵: اشرفعلی تفانوی دیوبندی نے لکھاہے:

''اگر چاس امر پراجماع نقل کیا گیا ہے کہ فدا ہب اربعہ کوچھوڑ کر فدہب خامس مستحدث کرنا جائز نہیں یعنی جومسئلہ چاروں فدہبوں کے خلاف ہواُ سپر عمل جائز نہیں کہ حق دائر وشخصر ان چار میں ہے گر اسپر بھی کوئی دلیل نہیں کیونکہ اہل ظاہر ہرز مانہ میں رہے اور یہ بھی نہیں کہ سب اہل ہوی ہوں وہ اس اتفاق سے علیحدہ رہے دوسرے اگر اجماع ثابت بھی ہوجادے گر تقلید شخصی پرتو بھی اجماع بھی نہیں ہوا۔'' (تذکرة الرشیدج اص ۱۳۱)

خلاصة التحقیق: مفتی عبدالهادی وغیرہ جیسے کذابین کا یہ کہنا کہ'' اہلِ حدیث کا وجود اگریز کے دور سے پہلے نہ تھا'' بالکل جھوٹ اور باطل ہے۔ علمائے حق کے حوالوں اور تقلید یوں کے اعترافات وبیانات سے نابت کردیا گیاہے کہ تقلید نہ کرنے والے اہملِ حدیث کا وجود مسعود پہلی صدی ہجری سے لے کر ہر دور میں رہا ہے۔ دوسری طرف دیو بندی و تقلیدی فرقوں کا وجود خیرالقرون کا مبارک دور گزرجانے کے بعد مختلف ادوار میں پیدا ہوا ہے مثلاً ویؤ بندی مذہب کی بنیادے ۱۸۲۷ء میں انگریزوں کے دور میں رکھی گئی۔

اشرفعلی تھانوی دیو بندی ہے پوچھا گیا کہ اگر تمھاری حکومت ہوجائے تو انگریزوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرو(گے )؟ انھوں نے جواب دیا: مقَالاتْ

'' محکوم بنا کر کھیں کیونکہ جب خدانے حکومت دی تو محکوم ہی بنا کر کھیں گے مگر ساتھ ہی اسکے نہایت راحت اور آ رام سے رکھا جائے گا اس لئے کہ انھوں نے ہمیں آ رام پہو نچایا ہے اسلام کی بھی تعلیم ہے اور اسلام جیسی تعلیم تو دنیا کے سی مذہب میں نہیں مل سکتی۔''

(ملفوظات حكيم الامت ع٢ص٥٥ ملفوظ: ١٠٤)

معلوم ہوا کہ انگریزوں نے دیوبندیوں کو بہت آرام پہنچایا تھا۔ ایک انگریز نے جب مدرسہ دیو بند کامعائد کیا تو اس مدرسے کے بارے میں نہایت اچھے خیالات کااظہار کر کے لکھا:
'' یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں بلکہ موافق سرکار مد معاون سرکار ہے۔'' (محد احس نانوتوی از محدایہ بنادری میں ۲۱۲ ، فخر العلماء میں ۱۰۰ ) انگریز سرکار کے اس موافق (حمایت وموافقت کرنے والے) مدر مدد کرنے والے) اور معاون (تعاون کرنے والے) مدرسے کے بارے میں بیا کی ایک اہم حوالہ ہے جسے دیوبندیوں نے بذات خود لکھا ہے اور کوئی تر دیونہیں کی۔ اعتراض نم سرک: مفتی عبد الہادی دیوبندی وغیرہ کہتے ہیں کہ محدثین سب کے سب مقلد رہے ہیں۔

جواب: حافظ ابن تیمیدر حمد الله نے انگریزوں کے دور میں بنے والے مدرستہ دیوبند کے بانی محمد قاسم نانوتوی کی پیدائش سے صدیوں پہلے محدثین (مسلم، ترفدی، نسائی وغیرہم) کے بارے میں اکھا ہے: 'فہم علی مذھب اھل الحدیث لیسوا مقلدین لواحد بعینه من العلماء و لاهم من الائمة المجتهدین علی الاطلاق'' کی وہ اہل حدیث کے ذہب پر تھے، علماء میں سے کی کی تقلیم عین کرنے والے مقلدین نہیں تھے اور نہم جہر مطلق تھے۔ (مجموع الفتادی جسم سے میں کی تقلیم عین کرنے والے مقلدین نہیں تھے اور نہم جہر مطلق تھے۔ (مجموع الفتادی جسم سے میں کی تقلیم عین کرنے والے مقلدین

صرف اس ایک حوالے سے بھی عبدالہادی (اوراس کے ہر حای ) کا کذاب ہونا ٹابت ہے۔ یادر ہے کہ تقد وضح العقیدہ محدثین میں سے کسی ایک کا بھی مقلد ہونا ٹابت نہیں ہے۔ طبقات حنفیہ وغیرہ کتب کا بیہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ ان کتابوں میں نہ کور سار بے لوگ مقلد تھے۔ عینی حنفی (!) نے کہا: مقلد طلی کرتا ہے اور مقلد جہالت کا ارتکاب کرتا ہے اور ہر چیز کی آفت تقلید کی وجہ ہے ہے۔ (البنایہ فی شرح الہدایہ جاس ۱۳۷)
زیلعی حنی (!) نے کہا: پس مقلم خلطی کرتا ہے اور مقلد جہالت کا ارتکاب کرتا ہے۔
(نصب الرایہ ج اص ۲۱۹) نیز دیکھئے دین میں تقلید کا مسئلہ ۲۲،۳۵ مسئلہ ۲۱،۳۵ مسئلہ ۱۹۵۰ مسئلہ ۱۹۵۰ مسئلہ ۱۹۵۰ مسئلہ ۱۹۵۰ مسئلہ ۱۹۵۰ مسئلہ میں اہلی حدیث کا وجود انگریزوں کے دور سے پہلے نہیں ملتا۔
جواب: چوتھی صدی ہجری کے مؤرخ محمد بن احمہ بن ابی بکر البشاری المقدی (متوفی جواب: منصورہ (سندھ) کے لوگوں کے بارے میں کہا:

"مذا هبهم أكثر أصحاب حديث ورأيت القاضي أبا محمد المنصوري داو ديًا إمامًا في مذهبه وله تدريس و تصانيف، قدصنف كتبًا عدة حسنةً " داو ديًا إمامًا في مذهبه وله تدريس و تصانيف، قدصنف كتبًا عدة حسنةً " ان كي ذاهب يه بين كروه اكثر اصحاب حديث بين اور بين نے قاضى ابومُحم منصورى كود يكھا جوداودكى تقے اورائ خدہب كي امام تھے وہ تدريس وتصنيف پركار بند تھے ۔ انھول نے كى اچھى كيا بين كھى بين ۔ (احن القاسم في معرفة الا تاليم ص ۱۸۸)

راود بن علی الظاہری کے منبج برعمل کرنے والے ظاہری کہلاتے تھے اور تقلید سے دور تھے۔
احمد شاہ درانی کوشکست دینے والے مخل بادشاہ احمد شاہ بن ناصر الدین محمد شاہ (دور حکومت الااہ برطابق ۲۵۸۱ء) کے دور میں فوت ہوجانے والے شخ محمد فاخر الد آبادی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۱۳ھ برطابق ۱۵۷۱ء) فرماتے ہیں کہ''جہور کے نزدیک کی خاص ند جب کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے بلکہ اجتہاد واجب ہے۔ تقلید کی بدعت چوتھی صدی ہجری میں پیدا ہوئی ہے۔'' (رسالہ نجاتی اردومتر جم ۲۲۰۰۷)

شَيْعُ مُحِدُ فَاخْرِ مَرْ يَدِفْرِ مَاتِي بِينَ "لَكِن أَحَقَ مَذَاهِبِ أَهِلَ حَدِيثُ سَت "

گراہل حدیث کا فدہب دیگر فداہب سے زیادہ حق پر ثابت ہے۔ (رسالہ نجاتیں ۳۱) معلوم ہوا کہ مدرسرّہ دیو بند و مدرسرّہ بر کی کی پیدائش سے بہت پہلے ہندوستان میں اہلِ حدیث موجود تھے لہٰذا ہے کہنا کہ'' اگریزوں کے دور سے پہلے اہل حدیث کے وجود کا ثبوت نہیں ملیا'' بالکل جھوٹ اور باطل ہے۔ نیز دیکھتے جواب اعتراض نمبر ۲ اعتراض 9: عبدالرحل پانی پی کہتا ہے کہ (مشہوراال حدیث عالم) عبدالحق بناری (مشہوراال حدیث عالم) عبدالحق بناری (سیدہ) عائشہ ڈائٹیٹا کومر تد کہتا تھا اور کہتا تھا کہ صحابہ کاعلم ہم ہے کم تھا۔ دیکھئے پانی پی کی کتاب کشف الحجاب ص ۲۷ عبدالحق بناری پرعبدالخالق نے تنبیدالضالین ص ۱۳ میں تقید کی ہے۔

جواب: عبدالرحمان پائی پی ایک خت فرقه پرست تقلیدی تھا اور مولا ناعبدالحق بناری کا سخت نخالف تھا۔ اس پائی پی نے فدکورہ الزام کا کوئی حوالہ مولا ناعبدالحق کی کسی کتاب سے پیش نہیں کیا اور نہ الیمی کوئی بات ان کی کسی کتاب میں موجود ہے لہذا عبدالرحمان پائی پی نے تعصب و نخالفت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مولا ناعبدالحق بناری رحمہ الله پر جھوٹ بولا ہے۔ عبدالخالق تقلیدی بھی مولا ناعبدالحق کے مخالف گروہ کا ایک فرد تھا۔ میاں سیدنذ بر حسین دہلوی رحمہ الله کے سر ہوئے کا بیہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ عبدالخالق سے العقیدہ اور سپا تھا۔ کتنے ہی دیو بندی سسر ایسے ہیں جن کے داماد اہل حدیث ہیں! یہ بات عام لوگوں کو معلوم ہے کہ کسی بھی شخص کی اپنے مخالف بے حوالہ اور بے بھوت بات مردود ہوتی ہے۔ کہ کسی بھی شخص کی اپنے مخالف بے حوالہ اور بے بھوت بات مردود ہوتی ہے۔ مولا ناعبدالحق بناری کے بارے میں ابوالحس ندوی کے باپ حکیم عبدالحق (تقلیدی) نے لکھا ہے: ''الشیخ العالم المحدث المعمود ن احد العلماء المشھودین ''

اس کے بعد علیم عبدالحی نے مولانا عبدالحق کی گتاخی میں چند باطل با تیں لکھ کر حمد بن عبدالعزیز الزینبی سے قال کیا کہ 'ولم أربعینی أفضل منه ''میں نے ان (عبدالحق بناری) سے زیادہ افضل کوئی نہیں دیکھا۔ (زبہۃ الخواطر ن ۲۲۷) نیل الاوطار کے مصنف محمد بن علی الشوکانی نے اپ شاگر دعبدالحق بناری کے بارے میں لکھا: 'الشیخ العلامة ... کثر الله فوائدہ بمنه و کومه و نفع بمعارفه ... '(زبہۃ الخواطر ۲۸۸۷) سیدعبدالله بن محمد بن اسماعیل الامیر الصنعانی نے لکھا: 'الولدالعلامة زینة أهل الإستقامة سیدعبدالله بن اسماعیل الامیر الصنعانی نے لکھا: 'الولدالعلامة زینة أهل الإستقامة

ذوالطريقة الحميدة والخصال الشويفة المعمورة ''بييًا،علامه،المراستقامت

کی زینت، ایجھے طریقے والا اوراجھی شریف خصلتوں والا۔ (زبہۃ الخواطر ۱۲۷۷)
علماء کی اس تعریف کے بعد مولانا عبدالحق بناری (متوفی ۱۲۷۱ ھے بمطابق ۱۸۲۰ء) کے
خلاف عبدالرحمٰن پانی پتی ،عبدالخالق اورآ لی تقلید کا جھوٹا پرو بیگنڈ اکیامعنی رکھتا ہے؟
یا در ہے کہ منی ( مکہ مکرمہ) میں فوت ہونے والے مولانا بناری سے آلی تقلید کو بیر تشنی اور
عصہ ہے کہ انھوں نے تقلید کے ردمیں ایک کتاب 'والدرالفرید فی المنع عن التقلید' اکھی اور

اعتراض نمبر ۱۰: اہلِ حدیث نے انگریزوں کی حمایت کی ہے۔

جواب: ۱۸۵۷ء میں جب انگریزوں کے خلاف مسلمانوں اور کا فروں نے جنگ آزادی لڑی تو علماء سے جہاد کے بارے میں پوچھا گیا۔علماء نے جہاد کے بارے میں فتو کی دیا: '' درصورت مرقومہ فرض مین ہے۔''

اس فتوے پر اہلِ حدیث علماء میں ہے ایک مشہور عالم سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ (سابق حنفی و بخفیق اہلِ حدیث) کے دستخط روزِ روشن کی طرح چمک رہے ہیں۔و کیھئے محمد میاں دیوبندی کی کتاب علماء ہند کا شاندار ماضی (جسم ۱۵۹۵) جا نباز مرزا (دیوبندی) کی کتاب 'انگریز کے باغی مسلمان' (ص۲۹۳)

اس فتوے ئے بعد جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کرلیا تو سیدنذیر حسین کو گرفتار کر کے راولپنڈی جیل میں ایک سال تک بندرکھا گیا، جَبَددوسری طرف عاشق اللی میر تھی دیو بندی نے رشیدا حمد گنگوہی اور محمد قاسم نا نوتوی وغیر ہماکے بارے میں لکھا:

"جیسا کہ آپ حضرات اپنی مہر بان سرکار کے دلی خیرخواہ متے تازیت خیرخواہ ہی ثابت رہے۔ " (تذکرۃ الرشیدج اص 2) ساری زُندگی اگریز سرکار کے "خیرخواہ ہی" ثابت رہنے والوں کے بزرگ فضل الرحمٰن تنج مراد آبادی نے کہا: " لڑنے کا کیا فائدہ خضر کوتو میں اگریزوں کی صف میں پار ہا ہوں۔ "(حاشیہ وائح قائی ج اص ۱۰ ملاء بند کا شائدار ماضی ج اس ۲۸۰) میں بات سخت عجیب وغریب ہے کہ خضر علیہ السلام (اپنی وفات کے بعد دوبارہ زندہ ہو

188

مقالات

کر) کس طرح انگریزوں کی فوج میں آگئے تھے؟ دیو بندیوں کا خصر علیہ السلام کو انگریزی فوج میں شامل کرنا تاریخ کابہت بڑا جھوٹ اور فراڈ ہے ..

تنبید: ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے فتوے پر کسی ایک دیوبندی کے بھی دستخطانہیں ہیں۔

# آل تقلید کے سوالات اوران کے جوابات

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد:

[تقليدى حفرات آئے دن طرح طرح كر سوالات الدى كرائل مديث وام سے مطالبہ كرتے رہے ہيں كہ ان كے جوابات ديں۔ يسوالات اين اوكا ژوى كلچركا بنيادى حصہ ہيں۔ اگر ان لوگوں سے جوابی سوالات كئے جائيں توبيان كائمى جواب نہيں ديتے بلكہ أخيس سانپ سوگھ جاتا ہے۔ ایک صاحب نے گھروضلع سانگھ شندھ سے ديو بنديوں كے دس سوالات بھي جين اور يہ مطالبہ كيا ہے كہ ان كے جوابات لكھ كرا بنے سوالات بھى لكھے جائيں۔ اس مطالبے كے مطابق درج ذيل مضمون لكھا كيا ہے۔]

نبی کریم مَثَاثِیْنِم کومشکل کشاسیجھنے والے اور وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے دیو بندیوں کے دس سوالات اوران کے جوابات مع سوالات درج ذیل ہیں۔والحمدللہ [مشکل کشا کے لئے دیکھئے کلیاتِ امدادیوس ۹۱، وحدت الوجود کے لئے دیکھئے کلیاتِ امدادییس ۲۱۹،۲۱۸ ومقالات سواتی جاص ۳۷۵]

تقلیدی سوال نمبرا:'' آپ لوگ جب اکیلے نماز پڑھتے ہوتو تکبیرِ تحریمہ الله اکبرآ ہت کہتے ہو۔ قرآن کی صرح آیات یا حدیث سے صراحتۂ جواب دیں کہ اکیلا نمازی تکبیرِ تحریمہ آہتہ کہے۔''

جواب: سیدنازید بن ارقم طالفیئو سے روایت ہے کہ' فیامسون ابالسکوت "پھرہمیں سکوت (خاموثی) کا تھم دیا گیا۔ (میح بزاری:۲۵۳۳،میح مسلم:۵۳۹)

اس حدیث پرعمل کر کے اہلِ حدیث نمازی مکبرنہ ہونے کی حالت میں تکبیرِ تحریمہ آہتہ کہتے ہیں۔ امام کی جہری تکبیروں کے لئے دیکھئے اسنن الکبری للیہ تی (۱۸/۲اوسندہ حسن) ابل حدیث ، سوال تمبرا: دیوبندیون کے روحانی باپ حاجی امداداللہ صاحب نے لکھاہے:

"اوراس کے بعداس کو ہُو ہُو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہوجانا چاہئے کہ خود فہ کور

یعنی (اللہ) ہوجائے اور فنا در فنا کے یہی معنی ہیں اس حالت کے حاصل ہوجانے پر
وہ سرایا نور ہوجائے گا۔" (کلیات الدادیص ۱۸ منیاء القلوب)

بندے کا اللہ بن جانا کس آیت یا صدیث سے ثابت ہے؟

واضح رہے کہ بریکٹ میں لفظ اللہ خودصاحب کتاب کی طرف ہے۔

تقلیدی سوال نمبر ۲: "آپلوگ مقتدی بن کرامام کے پیچھے اللہ اکبر آہتہ کہتے ہو صاف قرآن یا حدیث میں لکھا ہوا پیش کریں کہ مقتدی امام کے پیچھے اللہ اکبر آہتہ کہ حدیث میں مقتدی کی بھی تصریح ہواور آہتہ کا بھی لفظ ہو۔ "

جواب: مقدی ہو یا منفردسب مبرنہ ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ آہتہ کہیں گے جیسا کہ سیدنا زید بن ارقم رہائی کی بیان کردہ حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھنے سی بخاری (۲۵۳۴) وسیح مسلم (۵۳۹)

اہلِ حدیث ، سوال نمبر ۲: دیو بندیوں کے روحانی باپ اور بانی مدرستہ دیو بند محکہ قاسم نانوتوی نے لکھاہے:

'' بلکه اگر بالفرض بعداز زمانه نبوی مَالیَّیْنِم کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیتِ محمدی میں فرق نه آئے گا۔'' (تحذیرالناس ۸۵ مطبع مکتبه هیلیه گوجرانواله)

وہ آیت یا حدیث پیش کریں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ نبی کریم مَثَانَّتِیْم کی وفات کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے سے ختم نبوت میں کچھ فرق نہ آئے گا۔

تقلیدی سوال نمبر۳: ''اگرکوئی نمازی تئبیرتجریمهالاً اکبر کے بجائے الله اعظم یا الله اجل کہدیتا ہے تو اس کی نماز ہوجائے گی یانہیں۔صاف قر آن وحدیث سے تھم بیان فرمائیں قیاس واجتہا دنہ فرمائیں۔''

جواب: تحكيرِ تحرِيمه الله اكبرك بجائے "الله اعظم" اور" الله اجل" كاكوكى ثبوت قرآن و

حدیث واجماع اور آ نارسلفِ صالحین مین بین ہے لہذاتکبیرِ تحریمہ کی جگدیدالفاظ کہنا بدعت ہے۔ رسول الله مَالِيُّنِمُ نے فرمایا: (( و کلّ بدعة ضلالة )) اور ہر بدعت گراہی ہے۔ رسول الله مَالِيُّنِمُ نے فرمایا: (( و کلّ بدعة ضلالة ))

لہٰذااس حالت میں نمازنہیں ہوگی کیونکہ گمراہی والی نماز فاسد ہے۔

اہلِ حدیث، سوال تمبر ۳: دیوبندیوں کے روحانی پیشواا شرفعلی تھانوی نے نور محمد (نامی شخص) کے بارے میں بطورِ اقرار لکھاہے:

' آسراد نیامیں ہے ازبس تمھاری ذات کا تم سوااوروں سے ہرگز کچھنہیں ہے التجا بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہوخدا آ بکا دامن ککڑ کریہ کہوں گا ہر ملا اےشہنور محمد وقت ہے امداد کا''

(امدادالمشتاق ص١٦افقره نمبر٢٨٨)

یہ کہنا کہ نور محمد کے سوا دنیا میں کوئی آسرانہیں ہے اور حشر کے دن اللہ کے سامنے بھی نور محمد کو پکارنا: '' وقت ہے امداد کا'' کس آیت یا حدیث سے ثابت ہے؟
تقلیدی سوال نمبر ۲۲: '' آپ حضرات امام کے پیچھے مقتدی بن کر جبر سے آمین کہتے ہو جبری نماز دوں میں کوئی ایک آیت یا حدیث الیمی پیش کریں کہ جس میں صراحثاً مقتدی کا لفظ ہوا در جبری کے ساتھ آمین کی بھی تصریح ہو، ور نہ جواب قابلِ قبول نہ ہوگا۔'' جواب قابلِ قبول نہ ہوگا۔''

" أمن ابن الزبير و من وراء ٥ حتى إن للمسجد للجة " ابن الزبير (صحالي بطالتين )اوران كمقتريول في آمين كهي حتى كم مجدمين شور موار (قبل ح ٢٥٠)

صحابہ وتابعین کے اس عمل پر کسی کا انکار ثابت نہیں ہے لہذا جہری نماز میں سور ہ فاتحہ کے اختیام پر آمین بالجبر کے جواز پر صحابہ کرام و تابعین کا اجماع ہے۔ سری نمازوں میں آمین بالسر پراجماع ہے۔ تنبیہ: اجماع شری جمت ہے۔ دیکھئے المتد رک للحا کم (ار۱۱۱ ص۹۹ وسندہ صحیح) وابراء اہل الحدیث والقرآن شخ عبداللہ غازیفوری (ص۳۳) و ماہنا مدالحدیث حضرو: ا (ص۴) اہل حدیث ،سوال نمبر م: دیو بندیوں کے روحانی پیشوارشید احد کنگوہی ایک خط میں اللہ تعالیٰ کوئنا طب کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "اوروہ جو میں ہوں وہ تو ہے'

( نضائل صدقات ص٥٥٨ واللفظ له م كاتيب رشيديي ١٠)

اس معلوم ہوا کہ گنگوہی کے نز دیک وہ جو گنگوہی ہے وہ اللہ ہے۔ امعاذ الله

اس عقیدے کا ثبوت آیت یا حدیث ہے پیش کریں؟

تقلیدی سوال نمبر ۵: "باجماعت نمازین امام بلند آواز سے سلام کہہ کرنمازختم کرتا ہےاور مقتدی حضرات آہتہ سلام کہتے ہیں، صاف طور پرامام اور مقتدی کا بیفرق قرآن یا حدیث میں کھا ہوا پیش کریں، قیاس اورالزامی جواب کی طرف جانے کی زحمت نہ کریں۔''

جواب: مقتد ہوں کا آہتہ سلام کہنا سیدنا زید بن ارقم والٹیئو کی عِدیث سے ثابت ہے۔ د کیھئے سیح بخاری (۲۵۳۴) وضیح مسلم (۵۳۹)

امام كالمندآ واز سے سلام كہنا اجماع سے ثابت ہے۔ والحمد للد

اہلِ حدیث ،سوال نمبر ۵: دیوبندیوں کے ایک بزرگ صوفی عبدالحمید سواتی نے فوائد عثانی نامی کسی کتاب سے محمد عثان نامی ایک آ دمی کے بارے میں بغیرا نکار کے لکھا ہے:

د نواجه مشکل کشا: بیروشگیر" (نیوضات مینی عرف تضایرانهمیه س ۱۸)

محمدعثان کے'' خواجہ مشکل کشا'' اور'' پیردشگیر'' ہونے کا ثبوت آیت یا حدیث سے کریں؟

تقلیدی سوال نمبر ۲: ''غیر مقلد حضرات نمازِ جنازه کی پہلی تکبیر کے بعد سورة فاتحہ اور سورة اخلاص جرکے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سوال میہ ہے کہ حضورا کرم مُثَّا ﷺ کی صحیح حدیث سے آپ کا بیمل ثابت ہے کہ حضورا کرم مُثَاثِینِ مِنْ نمازِ جنازہ میں پہلی تكبيركے بعد فاتحہ اور سورة اخلائس برھی یعن تكبير اول کے بعد کی تصریح ہو۔''

جواب: سیدنا ابن عباس را این سے روایت ہے کہ انھوں نے جنازے میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت جمراً پڑھی اور فر مایا:''سنۃ و حق''یہی سنت اور تن ہے۔

(سنن النساكي مرم ٧٥،٧٥ ح ١٩٨٩ ملخساً وسنده ميح)

صحابی جب سی کام کوسنت کے تو اس سے مراد نبی کریم مُثَالِّیْ کِم است ہوتی ہے۔ دیکھے اصول حدیث کی مشہور کتاب مقدمة ابن الصلاح مع شرح العراقی (ص ۲۹)

اس حدیث پرعمل کرتے ہوئے اہلِ حدیث امام سور و فاتحہ اور ایک سورت مثلاً سور و اسلام معروبہ منظم سور و مثل سور و ا اخلاص وغیرہ جبراً پڑھتا ہے۔

سيرنا ابوامامه والتي عروايت مكر السنة في الصلوة على الجنازة أن تكبر ثم تقرأ بأم القرآن و للمرادة التحديد على المجنازة التحديد على المعنازة التحديد على المعنازة التحديد على المعنازة التحديد على المعنازة التحديد الت

(منتفى ابن الجارود: ۵۴۰ وسنده مجع، ما منامه الحديث حضرو: ۳۳ ص۲۲)

اسی روایت میس آیا ہے کہ 'ولا تقو اُلا فی التکبیرة الأولیٰ ''اورتم قراءت صرف پہلی تحبیر میس بی کرو۔ (منتی ابن الجاردد:۵۴۰ دمسنف عبدالرزاق:۸۳۲۸)

ا يكروايت من آيا ، "السنة في الصلوة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة " "ثماز جنازه من سنت بيه كتبيراُولى من سورة فاتحذ فير آستم المرام القرآن مخافقة المحتاج المعربي جائد المام ١٩٩١، وعومد يث مح وحد ابن الملقن في تخة الحتاج ١٩٨٨)

ریرحدیث مرفوع ہےاوراس بڑمل کرتے ہوئے اہلِ حدیث مقتدی تکبیرِ اولی کے بعد سورۂ فاتحہ آہت، پڑھتے ہیں۔ والحمدللہ

اہلِ حدیث ،سوال نمبر ۲: دیوبندیوں کے بزرگ زکریا تبلیفی کاندہلوی اپنی کتاب فضائلِ درود میں نبی کریم مَثَانِیَّئِلِ کو مخاطب کرتے ہوئے ، جامی کے اشعار کا ترجمہ بلاا نکار کھتے ہیں: ''رسولِ خدانگاہِ کرم فرمائیے اے ختم الرسلین رحم فرمائیے ...' عاجزوں کی دشگیری، بیکسوں کی مدفر مائیے ... (نضائلِ دروس ۱۳۵۱) ان اشعار کا ثبوت قرآن مجید کی آیت یا نبی مَنَّالَیْمِ کی مجمح حدیث سے پیش کریں؟ تقلیدی سوال نمبر ک: ''کسی صحابی کے جنازہ میں حضور اکرم مَنَّالِیْمِ نے فاتحہ پڑھی اور سورہُ اخلاص پڑھی اور جہر کیا؟ ایسی حدیث صحیح ہوجس میں نمازِ جنازہ کی تصر تک ہواور جہر کی بھی تصر تک ہو حضور اکرم مَنَّالِیْمِ کے قول وقعل کی بھی تصر تک ہواور کسی کا قول نہ ہو، بلکہ حضور اکرم مَنَّالِیْمِ کی سچی اور صحیح حدیث ہو۔''

جواب: سابقه سوال (نمبر۲) کے جواب میں باحوالہ ثابت کر دیاہے کہ سیدنا ابن عباس ڈاٹھ کھا نے نما زِ جنازہ میں سورۂ فاتحہ اور ایک سورت جہر آپڑھی اور فر مایا: پیسنت اور حق ہے۔ (سنن النسائی:۱۹۸۹، دسندہ صححی)

صحابی جب سی عمل کوسنت کہے تو اس سے مراد نبی مُلاہینے کم کسنت ہوتی ہے جیسا کہ اصولِ حدیث سے ثابت کردیا گیا ہے۔

اہلِ حدیث ہسوال نمبر نے: دیوبندیوں کے روحانی بزرگ محمود حسن اسیر مالٹانے رشید احمد گنگوہی کی موت پر مرجیے میں کہا:

"المُعاعالَم على وكى باني اسلام كا ثانى" (كليات في البدس ١٨٥)

آیت یا حدیث سے ثابت کریں کہ گنگوہی صاحب، بانی اسلام (اللہ تعالی یا رسول اللہ مَنَا ﷺ کے ثانی تھے؟ (نعوذ باللہ من ذلک)

تقلیدی سوال نمبر ۸: 'نماز جنازه کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں؟ کتنی چیزیں واجب ہیں؟ کتنی سنت اور کتنی مستحب ہیں؟ سب بچھ صدیث صحیح سے ثابت کریں۔''

جواب مقتدیوں کے لئے نماز جنازہ کامخصرطریقہ درج ذیل ہے:

(۱) تکبیر(اللّٰدا کبر)کہیں(۲) سورۂ فاتحہ پڑھیں (۳) تکبیرکہیں ادر درو دِابرا ہیمی پڑھیں

(۴) تکبیر کہیں اور دعا پڑھیں (۵) ایک طرف سلام پھیر دیں۔

بيب اعمال آسته وازي كرير

[دلائل کے لئے ویکھ منتفی این الجارود (۵۴۰ دسند صحیح) مصنف عبدالرزاق (۱۳۲۸ دسند وصحی)]

جنازہ اس طریقے سے پڑھنا جاہیے ، باقی رہار کہ کیا فرض ہے اور کیا واجب؟ تو بیرسوال بدعت ہے ۔ دیکھئے مسائل الامام احمد و اسحاق بن راہویہ ( ۱۳۳۱،۱۳۳۱ ت ۱۸۹) اور ماہنامہ الحدیث حضر و:۱۳ص ۹۹

یادر ہے کہ ہر بدعت گراہی ہے۔(صحیمسلم: ۸۷۷)

اہل حدیث ہسوال نمبر ۸: ماسٹرامین او کاڑوی دیوبندی نے نبی کریم مَثَاثِیَّا کے بارے میں کھاہے:

''لیکن آپ نماز پڑھاتے رہے اور کتیا سامنے کھیلتی رہی ،اور ساتھ گدھی بھی تھی ، دونوں کی شرمگا ہوں ریجی نظر پڑتی رہی۔''

(غيرمقلدين كى غيرمتندنمازص ٣٣، مجموعدرساكل ج٥٣ سواله:١٩٨١ بخليات صفورج ٥٥ م٥٨)

و صحیح حدیث پیش کریں جس میں شرمگا ہوں پرنظر پڑنے کا ثبوت کھا ہوا ہو۔

تقلیدی سوال ۹: "نماز جنازه کے اندرآپ کا امام بلندآ واز سے تکبیریں کہتا ہے اور

آپ کے مقتدی آ ہتہ آواز ہے ، کیا حدیث سے صاف صری طور پر ثابت ہے کہ امام نماز جنازہ کی تلبیریں بلند آواز سے کہاورمقتدی آ ہتہ؟''

جواب: سیدنا ابوسعیدالخدری طالتین نے رکوع و جود والی نماز پڑھائی تو تکبیر بالجبر کہی اور نماز کے بعد فر مایا کہ میں نے رسول اللہ مَالِی ﷺ کواسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھاہے۔
(اسن اکبری کلیب تی ۱۸/۱ وسندہ حسن لذانہ)

اس پراجماع ہے کہ نمازِ جنازہ میں امام بلندآ داز سے ادر مقتدی آہتہ آواز سے تکبیریں کہیں گےادر میسلم حقیقت ہے کہا جماعِ اُمت شرعی ججت ہے۔ رئیس کے ادر میسلم حقیقت ہے کہا جماعِ اُمت شرعی ججت ہے۔

ابل حدیث ،سوال نمبر ۹: دیوبندیوں کے بزرگ شبیراحمد عثانی کھے ہیں:

"اوررسول الله مَنْ الْيُعْمِ جوابِ أمتول كے حالات سے پورے واقف بين أن كى صداقت وعدالت ير گواه مول كے - " (تغيرعثاني صداقت وعدالت ير گواه مول كے - " (تغيرعثاني صداقت وعدالت الله الله الله على الله على

وہ آیت یا حدیث تکھیں جس سے بیرثابت ہوتا ہو کہ رسول الله مَنَّ الْمِیْرِمُ اینے اُمتوں کے

حالات سے پورے داقف ہیں؟

تقلیدی سوال نمبر • ا ( آخری ): "آپ کاامام نماز جنازه کاسلام بلندآواز سے کہتا ہے اور مقتدی آ ہستہ۔ کیاامام اور مقتدیوں کا پیفر ق صراحة حدیث صحیح سے ثابت ہے؟" جواب: حدیث صحیح سے اجماع اُمت کا حجت ہونا ثابت ہے۔ (دیکھے المحدرک اردالا) امام کا بلند آواز سے سلام کہنا اجماع سے ثابت ہے اور مقتدیوں کا آ ہستہ سلام کہنا سیدنا زید

ا مام کا بلندا وارسے مطام مہنا اجمال سے قابت ہے اور مقید یوں کا استہ مطام مہنا سیدنا زید بن ارقم ڈلائٹوئز کی حدیث سے قابت ہے۔ دیکھئے میچ بخاری ( ۳۵۳۴) وضیح مسلم (۵۳۹) لہندا المل حدیث کاعمل قر آن وحدیث سے قابت ہے۔ والممدللہ

ا ہلِ حدیث ،سوال نمبر ۱۰ (آخری): دیوبندیوں کے ایک بزرگ عاشق الہی میر شی دیوبندی (اشر فعلی تھانوی کے بارے میں) لکھتے ہیں:''واللہ العظیم مولانا تھانوی کے پاؤں دھوکر پینانجاتِ اُخروی کا سبب ہے۔'' (تذکرة الرشیدج اس ۱۱۳)

وہ آیت یا صدیث کھیں جس سے بیثابت ہوتا ہو کہ اشر فعلی تھا نوی دیو بندی کے پاؤں دھوکر پینا نجاتے اُخروی کاسبب ہے؟!

سوال وجواب كااختتام:

آل دیوبندوآل تقلید کے دس سوالات کے جوابات مع دس سوالات پیش کردیئے گئے ہیں۔
روئے زمین کے تمام دیوبندیوں و تقلیدیوں سے مطالبہ ہے کہ وہ اہل صدیث کے ان دس
سوالات کو نقل کر کے سوالات کے مطابق جوابات تکھیں۔ان تمام سوالات کا تعلق عقیدہ و
ایمان سے ہے اور فروی اختلافات سے قطع نظر عقیدہ و ایمان کے بیسوالات بطور جواب
اس لئے کھے گئے ہیں کہ دیوبندیوں کے ساتھ اہل صدیث کا اصل اختلاف: عقائدہ ایمان
اوراصول میں ہے۔

تنبیہ: آلِ تقلید نے جوفروی وفقہی سوالات کئے ہیں ان کے جوابات وہ اپنے مزعوم امام کے اللہ میں است میں مام کے اللہ کی اللہ کا میں کہ اللہ کی تقلید کے میاوگ مدی ہیں ) سے باسندھی کہ کھی پیش نہیں کر سکتے۔

ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا. ﴿ ٣ اشْعَبَانَ ١٣٢٤ هـ )

# چند مزید سوالات اوران کے جوابات

تقلیدی (سوال نمبرا): ''جینس کا گوشت کھانا دودھ بینا دہی کی استعال کرنا،اس کے بارے میں صدیث پیش کریں''

جواب: اس پراجماع ہے كہ بينس گائے كے حكم ميں ہے۔ (الا جماع لامام ابن المنذر، رقم: ٩١)

معلوم ہوا کہ جمینس کا حلال ہونا اجماع سے ثابت ہے اور اجماع شرقی حجت ہے جمیبا کشچے حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھئے المتدرک للحاکم (۱۲۱۱ ح9۹۳ وسندہ سیجے)

جب بھینس کا حلال ہونا ٹابت ہو گیا تو گوشت ، دودھ ، دہی اور کسی کا حلال ہونا خود بخو د ٹابت ہو گیااوراس پراجماع ہے۔ والحمد لللہ

الل حديث (سوال نمبرا): قاوى عالمكيرى مين كلحابواب كد" إذا ذبح كلبه وباع

لحمه جاز "اگرکوئی شخص اپنا کتاذی کرے اس کا گوشت بیچتو جائز ہے۔ (جسم ۱۱۵)

اس مسئلے کی دلیل کیا ہے اور کیا فقاوئی عالم گیری کو کتاب وسنت کا نچوڑ بھے والوں نے خوداس مسئلے پر مجھی عمل کیا ہے؟

تقلیدی (سوال نمبر۲): '' قربانی فرض ہے یا واجب یا سنت صریح تھم قرآن وحدیث ہے دکھائیں''

جواب: قربانى سنت ب، و يكه صحيح بخارى، كتاب الاضاحى، باب سنة الأضحية حصورة

اہل حدیث (سوال نمبر): ملاکا سانی حنی نے لکھا ہے کہ 'قال مشایع خنا فیمن صلّی وفی کمه جرو کلب أنه تجوز صلاته 'نهمارے مشائخ نے اس آدی کے بارے میں کہا جو آستین میں کتے کا بچداٹھا کرنماز پڑھے (بشرطیکہ اس کا منه بندھا ہوا ہو)

مقَالاتْ 198

اس کی نماز جائز ہے۔ (بدائع الصنائع جام، ۲) كياآل تقليد ني بهي اس مسلة برخود مل كياب؟ تقليدي (سوال نمبرس ): 8٪ و اوت كس س جرى ميں شروع موئيں حديث دكھا ئيں'' جواب: آٹھ رکعات کا ثبوت نی کریم مَالیّٰتُیم ہے حسن لذاتہ سند کے ساتھ ہے۔ د میکهنی این خزیمه (۱۳۸٫۲ ح-۷۰ اوسی این حبان ،الاحسان ۱۴، ۱۴، ۹۴ ح ۲۴۰ (۲۴۰ ۲۴۰) اس روایت کے راوی عیسیٰ بن جاریہ اور لیعقوب اہمی دونوں جمہور محدثین کے نزد یک ثقة وصدوق ہیں لبذا ثابت ہوا کہ البھے سے پہلے محد نبوی میں آٹھ رکعات ' تر اوت کو ' پڑھائی جاتی تھیں۔ الل حديث (سوال نمبر٣): فأوى عالمكيرى من كهابواب كن ولو ترك وضع البدين والركبتين جازت صلاته بالإجماع "اوراگر(سجدے ميں)دونوں ہاتھ دونوں گھٹے (زمين پررکھنا) ترک کرویتواس کی نماز (اہل الرائے کے نزدیک) بالا جماع جائز ہے۔ (جام 4) كياآپ نے ايس نماز كبھى لوگوں كے سامنے پڑھى ہے؟ تقلیدی (سوال نمبرسم):''8 تراوی کے پہلے امام کانام حدیث کے اندرہے بتا کیں'' جواب: ﴿ مُحِدُ رسولُ اللهُ مَنَا يُنْتِلُمْ ، و يَكِيمُ صحيح ابن خزيمِه ( ح٠٤٠ ) وضحح ابن حبان (ح۱۰۲۴۰۱۲) اور جواب سوال نمبر ۲

ابل حدیث (سوال نمبرم): دیوبندیوں کے پیرحاجی امداداللہ صاحب نے لکھا ہے کہ "یارسول کبریافریاد ہے یا محملے مطفی فریاد ہے "آپ کی امدادہومیر ایا نبی حال اہتر ہوافریاد ہے سخت مشکل میں بھنسا ہوں آج کل اے مرے مشکل کشا فریا و ہے" (کلیات امدادیوس،۹۱۹)

کیا رسول الله مَنَّا اللَّهِ عَلَیْمُ کومشکل کشاسمجھنا اور آپ کے سامنے (آپ کی وفات کے بعد) فریادیں کرناامام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت ہے؟

تقلیدی (سوال نمبر۵): کبلی مجد کانام بتا کیں جس میں آٹھر آاوی شروع ہوئیں؟ جواب: مبدالنبی مَلَافِیْتِم ۔

دلیل کے لئے دیکھے محج ابن خزیمہ (ح م ع م ا) وصحح ابن حبان (ح ا ۲۴۰ ۲۴۳۹)

الل حديث (سوال نمبر ٥): حاجى الدادالله كتم بين:

"جہازامت کاحق نے کردیا ہے آ کیے ہاتھوں بس اب چاہوڈ باؤیاتر اؤیار سول اللہ" پھنسا ہوں بطرح گردا بغم میں ناخدا ہوکر مری کشتی کنارے پرلگاؤیار سول اللہ" (کلیات الدادیمی ۲۰۵)

کیارسول الله مَنْ النَّیْمُ کوشتی کنارے برلگانے کے لئے پکارنا قرآن وحدیث سے ثابت ہے؟ تقلیدی (سوال نمبر ۲): ‹‹تکبیرتر یمه فرض ہے یا واجب یا سنت یا مستحب تھم صراحتهٔ حدیث سے یا قرآنی آیت سے ہو۔''

جواب: محکمیرتر یمه داجب یعنی فرض ہے۔

وليل نمبرا: نبى مَنَا لَيْهُمْ نِحَمُ دياكُ أنه استقبل القبلة فكبو "كيرقبلدرخ بوكرتبيركبدر وليل نمبرا: (ميح الخارى: ١٢٥١)

ولیل تمبر۲: سیدناعبدالله بن مسعود والنفط نے فر مایا: 'و إحسر امهاالله کبیس ''اورنمازکا احرام تکبیرے ہے۔ (اسنن الکبرئ للبہ بی ج۲ص ۱ اوسند سیح)

پیر مدیث مرفوع حکما ہے لہذا ثابت ہوا کہ تبیر تحریمہ شرا نظانماز میں سے ہے۔

الل حديث (سوال نمبر٢): محدز كرياتليني ويوبندى لكصة إن

''میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ دونوں کی جو تیوں کی خاک اپنے سر پرڈ الناباعث نجات اور فخر اور موجب عزت سمجھتا ہوں'' ( آپ بی جام ۵۹ ہ آل بحمد زکر یابرائے رائے پوری د مدنی صاحبان )

اس کا ثبوت قرآن وسنت سے پیش کریں؟

# آ ثارِ صحابه اورآ ل تقليد

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد: استخفیق مضمون میں صحابہ کرام رضی الله عنهم اجمعین کے وہ صحح وثابت آثار پیشِ خدمت ہیں جن کی آلِ تقلید (تقلیدی حضرات) مخالفت کرتے ہیں:

1) مسئله تقليد

سیدنامعاذ بن جبل رکانتی نے فرمایا:''امسا السعبالسم فیان اهتىدى فیلا تىقىلىدو ہ دینىڭم''اگرعالم ہدایت پربھی ہوتواپنے دین میں اس کی تقلید نہ کرو۔

(حلية الاولياء ٥٤/٥ ومنده حسن وقال الونعيم الاصباني: 'وهو الصحيح'')

سيدناعبدالله بن مسعود رَّاللَّيْدُ فِي فرمايا: "لا تقلدوا دينكم الرجال"

تم اینے دین میں لوگوں کی تقلید نه کرد\_(اسنن الکبری للبیبقی ارو اوسنده میح)

ان آ ٹار کے مقابلے میں آل تقلید کہتے ہیں کہ''مسلمانوں پر (ائمہُ اربعہ میں سے ایک امام کی ) تقلیدِ شخص واجب ہے''!

٢) سورهٔ فاتحه

سيدنا ابو ہر ريه رُلَائينَ نے فرمايا: 'في كلّ صلوةٍ يقرأ''

ہرنماز میں قراءت کی جاتی ہے۔ (صحح بناری:۷۷۲ وصح سلم:۳۹۷/۳۳ دوارالسلام:۸۸۳) سیدنا ابن عمر رفی خیا جاروں رکعتوں میں قراءت کرتے تھے۔

(مصنف ابن الى شيبه ارا ٢٥٥ ح ٢٥٤١ وسنده ميح

اس کے مقابلے میں آل تقلید کہتے ہیں کہ' چار کعتوں والی نماز میں آخری دور کعتوں میں قراءت نہ کی جائے تو نماز ہوجاتی ہے۔''! مثلًا دیکھئے القدوری (باب النوافل ص۲۳،۲۳)

مقَالاتْ 201

## ٣) أمين بالحبر

نافع رحمالله عروايت مكر" عن ابن عمر كان إذا كان مع الإمام يقرأ بأم القرآن فأمن الناس أمن ابن عمر ورأى تلك السنة"

ابن عمر ( را النائي) جب امام كے ساتھ ہوتے سورہ فاتحہ پڑھتے۔ پھرلوگ آمین كہتے ( تو ) ابن عمر ( را النائي) آمین كہتے اور اسے سنت سجھتے تھے۔ ( سجے ابن تزیمہ ارد ۲۸۷۵ ۵۷۷ دستہ وسن صحیح بخاری میں تعلیقاً روایت ہے كہ عطاء ( بن ابی رباح رحمہ اللہ ) نے فر مایا: '' آمین دعا ہے، ابن الزبیر ( را النائی) اور ان كے مقتد يوں نے آمين كہی حتی كہ مجد گوئے أتھی۔

(كتاب الاذان باب جمرالا مام بالتامين قبل ٢٠٨٥)

ان آثار کے مقابلے میں آمین بالجبر کی آل تقلید بہث مخالفت کرتے ہیں۔ ندیر

ع) مئلهُ رفع يدين

مشہورتا بھی نافع رحمہاللّٰہ فرماتے ہیں کہ'' کان یو فع یدید فی کل تکبیر ۃ علی الجناز ۃ'' وہ(ابن عمر ﷺ) جناز ہے کی ہرتبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔

(مصنف ابن الى شيبة ١٩٤٦ ح ١٣٨٠ ااوسنده ميح

اس کے مقابلے میں آلِ تقلید جب نمازِ جنازہ پڑھتے ہیں تو ہرتئبیر کے ساتھ رفع یدین نہیں کرتے۔

### مسئلهٔ تراوت کا

خليفه راشدامير المومنين سيدنا عمر الليفئة ني سيدنا أبي بن كعب ولا نفئة اورسيدنا تميم الدارى والفئة كوصحه راشدامير المومنين سيدنا مرفعاً المام الكار ١١١٥ و ٢٣٩ وسنده مح وصححه الليموى في توالسنن ٢٤١١ در ١٤٦ و المطاوى في معانى الآثار ار ٢٩٣)

وقال اليوطى: "بسند في غاية الصحة" يربهت زياده مح سندي ب)

ان آ ٹار صححہ کے مقابلے میں آل تقلید بید دعویٰ کرتے ہیں کہ' صرف بیں رکعات تراوی سنتِ مؤکدہ ہے اوراس تعداد سے کم یازیادہ جائز نہیں ہے۔''!

٦) نماز جنازه میں سورهٔ فاتحه

طلح بن عبدالله بن عوف رحمه الله (تابعي ) سے روایت ہے:

" صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب"

میں نے ابن عباس ( واٹیٹو) کے بیچھے نماز جناز ہ پڑھی تو انھوں نے سور وَ فاتحہ پڑھی۔

ابن عباس ( والفير) نے فرمایا: تا کہ مصیر معلوم ہوجائے کہ بیسنت ہے۔ (صحح بخاری: ١٣٣٥)

اس کے مقابلے میں آل تقلید نما نے جنازہ میں سورۂ فاتخیز بیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ جنازے میں سورۂ فاتحہ لطور قراءت (قرآن سمجھ کر) پڑھنا جائز نہیں ہے۔!

" تنبیبہ: ایک روایت میں آیا ہے کہ سیدنا ابن عمر ڈھاٹھ کا جنازے میں قراءت نہیں کرتے تھے۔ اس کامطلب بیہ ہے کہ وہ سور ہ فاتحہ کے علاوہ قراءت نہیں کرتے تھے۔

سیدنا ابن عباس را الفیکا نماز جنازہ میں سور و فاتحہ کے علاوہ ایک اور سورت پڑھنے کے قائل تھے۔ دیکھئے فقرہ: ۳۸

٧) نمازعصر كاونت

اسلم رحماللد (تابعی) سے روایت ہے: "کتب عمر بن الحطاب ان وقت النظهر إذا كان النظل ذراعاً إلى أن يستوي أحد كم بظله "عمر بن الخطاب (طالغین ) نے لكھا كہ ظہر كاوقت ایک ذراع سامیہ ونے سے لے كرآ دی كے برابر سامیہ ونے تك ہے ۔ (الاوسطلابن المنذر ٣٢٨٠٢ وسند صحح)

اس کے بھس آلِ تقلیدووشل کے بعد عصر کی اذان دیتے ہیں۔!

انماز فجر کاونت

سيدنا عمر والفيز في سيدنا ابومول الاشعرى والفيز كوهم ديا:

" صلّ الصبح والنجوم بادية مشتبكة" صبح كى نماز پرهواورستار عال كَبْ مُون مُرادَ پرهواورستار عال كَبْ مُون ورموا الم الكارا والاداميج)

اس كَ مقالِل مِن آلِ تقليد صبح كى نماز خوب روشى ميس برا منت بين \_

تنبید: جس روایت میں آیا ہے کہ کے نمازخوب روشیٰ میں پڑھو، وہ منسوخ ہے۔ دیکھئے الناسخ والمنسوخ للحازمی ص ۷۷

### ٩) تعديل اركان

اس کے مقابلے میں آلِ تقلید کہتے ہیں کہ تعد ملِ ارکان فرض نہیں ہے۔ مثلاً دیکھئے الہدایہ (۱۷۲۱-۱۰۵۱)

# ٠١) جرابول يرسح

ان آ ٹار کے مقابلے میں آل تقلید کہتے ہیں کہ جرابوں پرسے کرنا جائز نہیں ہے۔

# 11) نماز مین سلام اوراس کا جواب

سیدناعبداللہ بن عمر ڈالٹیؤنے نے ایک آ دی کوسلام کیا اور وہ نماز پڑھر ہاتھا اس آ دی نے زبان سے جواب دے دیا تو ابن عمر ڈالٹیؤئانے فر مایا: اس کے مقابلے میں آل تقلید کے نزدیک حالتِ نماز میں سلام کرنا اور اس کا جواب دینا سی نہیں ہے۔

#### ١٢) صحدهٔ تلاوت

سيدناعمر والثنون عجمعدك دن خطبه ديا:

"ياأيها الناس ! إنّا نمرّ بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا الله عليه " ولم يسجد عمر رضى الله عنه .

ا الوگوا ہم مجدوں (والی آیات) سے گزرتے ہیں، پس جس نے سجدہ کیا توضیح کیا اور جس نے سجدہ نہ کیا تواس پرکوئی گناہ نہیں ہے اور عمر دلیا شئے نے سجدہ نہیں کیا۔ (صیح بخاری: ۱۰۷۷) اس فاروقی تھم سے معلوم ہوا کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے جبکہ اس کے برعکس آلی تقلید کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت واجب ہے۔

## ۱۳) ایک رکعت وز

سيدنا ابوايوب الانصاري دالني في في مايا:

"الوتر حق فمن أحبّ أن يوتر بخمس ركعات فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل "

وترحق ہے، جوشخص پانچ رکعات وتر پڑھنا جاہے تو پڑھ نے، جو تین رکعات وتر پڑھنا جا ہے تو پڑھ لے اور جوا یک رکعت وتر پڑھنا جا ہے تو پڑھ لے۔

(السنن الصغر كاللنمائى ٢٣٩،٢٣٨ ح١٢ اوسنده ميح ،السنن الكبر كاللنمائى ٣٣٣) سيد تاسعد بن الى وقاص والنيئة كواكي صحافي نے ايك ركعت وتر پڑھتے ہوئے ديكھا۔ (ميح بخارى: ٢٣٥٢) مقَالاتْ 205

سیدنامعاویه رفانتین نے عشاء کے بعدایک وتر پڑھا۔ (میح بخاری:۳۷۲) سیدناعثان بن عفان ڈالٹیئنے نے ایک رکعت پڑھ کر فر مایا کہ بیر میراوتر ہے۔

(السنن الكبرى كليبه على ١٥٦٣ وسنده حسن)

ان کے علاوہ اور بھی بہت ہے آثار ہیں جن میں سے بعض آثار کو نیموی (حنفی ) نے سیح یا حسن قرار دیا ہے۔ دیکھیے آثار السنن باب الوتر بر کعة

ان آ ٹار کی مخالفت کرتے ہوئے آل تقلید ایک ور بر مناصح منہیں سمجھتے۔

1:5) وترسنت ہے

سیدناعلی دلیانٹیؤ نے فرمایا: 'لیس الو تو بحتم کا لصائوۃ ولکنه سنۃ فلا تدعوہ'' نمازی طرَّح وترحتی (واجب وفرض) نہیں ہے لیکن وہ سنت ہے پس اسے نہ چھوڑو۔ (منداحدارے ۱۹۲۰ وسندہ حسن)

اس کے خلاف آلِ تقلید کہتے ہیں کہ وتر واجب ہے۔

10) تین وتر دوسلاموں سے پڑھنا

سید ناعبدالله بن عمر رفی ناخ اور کی ایک رکعت اور دور کعتول میں سلام پھیرتے تھے۔ (میح بزاری:۹۹۱)

> آلِ تقلیداس طریقے سے ورّ پڑھنے کو جائز نہیں سجھتے۔ 11) ہم اللہ الرحمٰن الرحیم جہر اُپڑھنا

عبدالرحمٰن بن ابزی ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ میں نے عمر ڈٹاٹٹؤ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے بسم اللّٰد بالحجر (اونچی آ واز سے ) پڑھی۔

(مصنف ابن انی شیبه ار۱۳۷ ت ۵۷ مرد مهانی الآثار ار ۱۳۷ و سنده محی السنن الکبر کالمیبی ۲۸۸۳) سید ناعبد الله بن عباس اور سید ناعبد الله بن الزبیر را الفیجاسے بھی بسم الله الرحمٰن الرحیم جهز آپڑ هنا ثابت ہے۔ (ویکھئے جز والخطیب وسحی الذہبی فی مختمر الجبر بالبسملة للخطیب م ۱۸ ت ۲۱۱) ان آثار کے برعکس آلی تقلید کے نزویک نماز میں بسم اللہ جبر سے پڑھنا جا تزنہیں ہے۔

تنبیہ: بسم الله سرأ پڑھنا بھی شیخ اور جائز ہے۔ دیکھئے سیم (۱۲۱ کا ۱۳۹۶) ۱۷) تکبیراتِ عیدین

نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے (سیدنا) ابو ہریرہ را اللہ کے پیچھے عید الاضی اورعید الفضی کے میں بارچے۔ اورعید الفطر کی نماز پڑھی ، آپ نے بہلی رکعت میں سات تکبیریں کہیں اور دوسری میں پارچے۔ (موطا امام الک ار ۱۸م ۳۵۵ وسندہ میج

بارە تكبيرات سيدناعبدانلە بنءباس ڈھائئا سے بھی ثابت ہیں۔

(و يكيئ احكام العيدين للفرياني: ١٢٨ اوسنده محيح)

ان آ ٹار کے مقابلے میں آلی تقلید ہارہ تکبیرات عیدین پر بھی عمل نہیں کرتے۔

۱۸) بارش مین دونمازین جمع کرنا

سیدناابن عمر ڈکالٹنؤ بارش میں دونمازیں جمع کرکے پڑھ لیتے تھے۔

(و كيهيئه موطأ امام ما لك امر ١٢٥ ح ٣٢٩ وسنده صحح )

اس کے سراسر خلاف آل تقلید بارش میں دونمازیں جمع کر کے پڑھنے کو کبھی جائز نہیں سمجھتے۔ 19) گڑی برمسح

سیدناانس بن مالک دلائنیا عمامے پرسے کرتے تھے۔(مصنف ابن ابی شیبار۲۲ ح۲۲۳ دسندہ صحیح) سیدنا ابوا مامہ دلائنیا نے عمامے پرمسے کیا۔ (ابن ابی شیبار۲۲۲ ح۲۲۲ دسندہ حسن)

ان آثارے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص عمامے پرشے کرنا چاہتو جائز ہے۔اس کے مقابلے میں آلی تقلید کہتے ہیں کہ عمامے پرشتے جائز نہیں ہے۔

۳) سفر میں دونمازیں جمع کرنا

سیدنا ابومویٰ الاشعری والفیئوسفر میں ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھتے تھے۔(مصنف ابن الیشیبۂار ۴۵۷ح ۸۲۳۵ دسندہ چح)

سيد ناسعد بن اني وقاص والله ين بحى جمع بين الصلا تين في السفر ك قائل تھ\_

(ابن اليشيبة مر٧٥٤م ح٨٢٣٣ وسنده حسن)

ان آٹار کے خلاف آل تقلید کہتے ہیں کہ سفر میں دونمازیں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ ۲۱) اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو

سيدنا جابر بن سمره وللفيئة فرمات بين: "كنا نتوضاً من لحوم الإبل "بهم اونث كا كوشت كهاني سه وضوكرت تقد (مصنف ابن الى شيبار ٢٩ م ١٥٥ وسنده صحح)

اس كے مقابلے ميں آل تقليد كہتے ہيں كہ اونث كا كوشت كھانے سے وضونييں او شا۔

تنبید: جس روایت میں آیا ہے کہ سیدنا ابن عمر رفاظ نبنانے اونٹ کا گوشت کھایا اور وضونہیں کیا۔ (ابن ابی شیبہ ارسم ح ۵۱۵) بیروایت کیلی بن قیس الطائلی کی جہالتِ حال کی وجہ سے ضعف ہے۔ کیلی ذکورکو ابن حبان کے سواکسی نے ثقہ نبیس کہا۔ والله أعلم

۲۲) نماز میں باآ داز بلند بننے سے وضو کا نہوشا

سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری ڈالٹیئؤ کے نزد یک نماز میں با آوازِ بلند ہننے سے وضو نہیں ٹو فٹا۔(دیکھیئے سنن الداقطنی اری ۱۵-۲۵ وسندہ صحح)

اس کے مقالبے میں آلِ تقلید کہتے ہیں کہ نماز میں با آواز بلند بننے سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔

۲۲) اینی بیوی کاشهوت سے بوسه لینااوروضو؟

سيدناابن عمر طالنينُ نے فرمایا:''فی القبلة و ضوء''

بوسه لینے میں وضو ہے۔(سنن الدارقطنی ار۱۳۵ حسا۵ وقال:''صحح'' وسندہ صحح ک

اس کے مقابلے میں آل تقلید کہتے ہیں کہ بوسہ لینے میں وضوئییں ہے۔

۲۶) اینا آکهٔ تناسل جھونے سے وضو

سیدناعبدالله بن عباس اورسیدناعبدالله بن عمر رئی نظیانے فرمایا: ''من مس ذکر ۵ تو صا'' جس نے اپنا آکہ تناسل چھواوہ وضوکر ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبدار۱۲۴ ح۲۳۷ اوسندہ صحح) سیدنا ابن عمر رفیانیئز جب اپنی شرمگاہ کو چھوتے تو وضوکر تے تھے۔

(ابن الى شيبه ار ١٦٢ حسس اوسند منح )

اس کے مقابلے میں آل تقلید کہتے ہیں کہ آلہ تناسل چھونے سے وضونہیں او شا۔

تنبيه: جس روايت ميں آيا ہے كه''يه تير ہے جم كا ايك كلزا ہے'' و منسوخ ہے۔ د كيھئے اخبارا بال الرسوخ فی الفقہ والتحد بيث بمقد ارالمنسوخ من الحديث لا بن الجوزی ص (ح۵) اور الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ الآٹارللحازی (ص ۷۷)

۲۵) نماز کا اختتام سلام سے

سيدناعبداللد بن مسعود النفظ في فرمايا: "مفتاح الصلوة الطهور وإحرامها التكبير وانقضاؤها التسليم" نمازى جا بي طهارت،اس كااحرام (آغاز) تكبيراورا ختام سلام سي هـ (اسنن الكبرى للبيتى ١٧/١وسده ميح)

اس کے برعکس آلِ تقلید کہتے ہیں کہ نماز سے خروج سلام کے علاوہ کسی اور منافی صلوۃ عمل سے بھی ہوسکتا ہے۔مثلاً دیکھئے المحقر للقد وری (ص۲۲ باب الجماعۃ) ۲۶) نماز جنازہ میں صرف ایک طرف سلام پھیرنا

نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ (سیدنا) ابن عمر رہائٹی جب نماز جنازہ پڑھتے تو رفع پرین کرتے پھرتکبیر کہتے ، پھر جب فارغ ہوتے تو دائیں طرف ایک سلام پھیرتے تھے۔

(مصنف ابن الى شيب ١٦٧ سرح ١٩٩١ اوسنده مح

اس کے برعس آلِ تقلید کے نزدیک نمازِ جنازہ میں صرف ایک طرف سلام پھیر ناصیح نہیں ہے۔

**۲۷**) نمازِ جمعه میں قراءت ِسورة الاعلیٰ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا

عمیر بن سعید رحمہ اللہ سے روایت ہے: '' میں نے ابوموی (الا شعری و الله الله علی الله و الله و

(مصنف ابن أبي شيبة ١٨٠٥ ح ١٨٠٨ وسنده ميح )

سيدناعبدالله بن الزبير رِنْالَيْنِيُّ نِهُ هِ سَبِّى اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْمَالَى ﴾ كاقراءت كے بعد ''سُنْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى'' برُحا۔ (ابن البشيبة ١٩٠٥ح١٣٢٨ وسنده مجع)

اس کے بھس آل تقلید کا اس بڑمل نہیں ہے بلکہ اُن کے عام امام نمازِ جمعہ میں سورۃ الاعلیٰ کی قراءت ہی نہیں کرتے۔ قراءت ہی نہیں کرتے۔

۲۸) تابالغ بي كامامت

سیدناعمر و بن سلمہ صحابی دلائٹۂ سے روایت ہے کہ لوگوں نے مجھے امام بنایا اور میں چھ یا سات سال کا (بچیہ ) تھا۔ (صحح بناری ۳۳۰۲)

اس کے خلاف آل تقلید کہتے ہیں کہ نابالغ بچے کی امامت مکروہ یا ناجائز ہے۔

ال سامان و بیرہ یاں دہ بات کی اور میں باتھ اور قدم سے قدم ملانا میں ساتھ والے کے کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملانا

سیدناانس بن ما لک دالنین صف بندی کے بارے میں فرماتے ہیں:

" و کان احدنا یلزق منکبه بمنکب صاحبه وقدمه بقدمه "اور جم میں سے مر ایک اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھااور قدم سے قدم ملاتا تھا۔ (سمج بخاری: ۲۵)

اس کے مقابلے میں آل تقلید اس عمل کی سخت خالفت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہٹ کر کھڑے ہوتے ہیں۔

٠٣٠ نمازظهريس ايك آيت جهرأبرهنا

حميد الطّويل رحمه الله تروايت م كه صليت تحلف أنس الظهر فقراً بِ ﴿ سَبِّحِ السُّمِ رَبِّكَ الْاَعْلَى ﴾ وجعل يسمعنا الآية "

میں نے انس ( ڈائٹنے ) کے پیچیے ظہر کی نماز پڑھی ، آپ نے سورۃ الاعلیٰ پڑھی اور ہمیں ایک

آیت سنانے لگے۔ (مصنف ابن الی شیبدار ۳۲۲ س ۳۲۳۳ وسندہ صحیح)

آل تقلیداس کے قائل نہیں ہیں۔

۳۱) نماز میں دونوں ہاتھ زمین پررکھ کراُٹھنا

ابو قلابہ رحمہ اللہ نے سیدنا عمر و بن سلمہ را تھنے اور سیدنا مالک بن الحویرث والنظام کے بارے میں فرمایا: جب وہ دوسرے سجدے سے سرا تھاتے ، بیٹھ جاتے اور زمین پر (ہاتھوں

مَقَالاتْ \_\_\_\_

سے )اعتاد کرتے پھر کھڑ ہے ہوجاتے۔(صحیح بناری:۸۲۳)

ازرق بن قیس رحمه الله نے فرمایا: '' رأیت ابن عمر نهض فی الصلوة و یعتمد علی یدیسه '' میں نے این عمر (رفائنی کو یکھا، آپنماز میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر کھڑے ہوئے۔ (معنف ابن الی ثیر ارمام ۳۹۵ سند ویج)

اں کے برعکس آلِ تقلیمہ ہاتھ ٹیکنے کے بغیراور بیٹھنے کے بغیرنماز میں کھڑے ہوجاتے ہیں۔

٣٢) سورة الحج مين دوسجد ي

سیدنا عمر والثنیئے نے سورۃ الحج کی تلاوت فر مائی تو اس میں دو تحدے کئے۔

(مصنف ابن الى شيبة ارااح ٥٢٨٨، أسنن الكبر وللبهق ١١٤٦١، وسنده صحح)

سیدناابن عمر ڈٹاٹٹرٹیا بھی سورہ کچ میں دو بحدوں کے قائل تھے۔(اسنن اکبری کلیم ہی ۳۱۷،۱۳۱۰ دسندہ سیح) سیدنا ابوالدرداء ڈٹائٹٹۂ بھی سور ہُ حج میں دو بجدے کرتے تھے۔

(اسنن الكبري للبيقي ١٨/٣١٨ رسنده محيح)

ان آثار کے مقابلے میں آلِ تقلید صرف ایک سجدے کے قائل ہیں اور دوسرے سجدے کے بارے میں کہتے ہیں: ''السجدة عندالشافعی''!

٣٣) نماز میں قرآن مجید دیکھ کر تلاوت کرنا

سيده عا كشه ولينتنا كاغلام رمضان مين قر آن ديكي كرانھيں نمازيڑ ھا تا تھا۔

(مصنف ابن الى شببة المسهم ٢١٦٥ عوسنده صحيح وكماب المصاحف لا بن الى واود ص ٢٢١)

سيدناانس والنفؤ نماز پڑھتے توان کاغلام قرآن بکڑے ہوئے لقمہ دیتا تھا۔

(ابن الى شيبة المسترام ٢٢٢٥ وسنده حسن)

اس کے مقابلے میں آلِ تقلید کہتے ہیں کہ قرآنِ مجید دیکھ کرنماز پڑھنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ کا کا کا فرض نماز کی اقامت کے بعد سنتیں اور نو افل پڑھنا

سيدنا ابو ہرير<u>ه والنيئ</u>ئے فرمايا''إذا أقيمت الصلوة فلا صلوة إلاالمكتوبة'' جبنمازى أقامت ہوجائے تو قرض نماز كے علاوه دوسرى نماز نہيں ہوتى \_

(مصنف ابن الى شيبة ار٧ ٧ ح ٢٨ ١٩٨ وسنده ميح)

اس کے خلاف آلِ تقلید میں کی سنتیں پڑھتے رہتے ہیں اور فرض نماز ہورہی ہوتی ہے۔ دوران میں دور کعتیں پڑھنا میں دور کعتیں پڑھنا

سیدنا ابوسعید الخدری والنوائے نے خطبہ کے درمیان دور تعتیں بڑھیں۔

( و کیمئے سنن التر مذی:۵۱۱، وقال:'' حدیث حسن سمجے'' مندالحمیدی:۳۱ کاوسندہ حسن )

اس کے مقابلے میں آلِ تقلید کہتے ہیں کہ خطبہ کے دوران میں دور کعتیں ہیں پڑھنی جا ہمیں۔

\*\*T\*) نمازِ مغرب کی اذان کے بعد فرض نماز سے پہلے دور کعتیں پڑھنا

سیدنا اُبی بن کعب زلالٹی اورسیدناعبدالرحمٰن بنعوف رفایقی مغرب کی نماز سے پہلے دو

ركعتيس مراحة تتهي (ديكهيم مشكل الآثار للطحاوي بتخفة الاخيار ١٧ م١٥ ح ١١٩ وسنده حسن)

سیدنا انس بن مالک و النفون نے فرمایا: که نبی مَنَّالَیْنِ کے صحابہ مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے تھے۔ (صحح بزاری: ۲۲۵)

. اس کےمراسر برخلاف آلِ تقلیدان دور کعتوں کے قائل وفاعل نہیں ہیں۔

۳۷) که سُفر میں پوری نماز پڑھنا

سيده عائشه راين اسفرمين پورې نماز پڙهتي تھيں۔

(مصنف ابن الى شيبة ١٦٥٦ ح ١٨١٨ وسنده صحح )

اس کے بھکس آل تقلید کہتے ہیں کہ سفر میں پوری نماز جائز نہیں ہے۔

٣٨) نمازجنازه جرأيوهنا

اس کے مقابلے میں آلِ تقلید جبری نمازِ جنازہ کے سرے سے قائل ہی نہیں بلکہ خت مخالفت

گر<u>تے ہیں۔</u>

مقالات عام

# **٣٩**) نمازِ جنازہ کے بعددوسری نمازِ جنازہ

عاصم بن عمر ولانتی کی وفات کے تقریباً تین دن بعد سیدنا عبداللہ بن عمر ولانتی نے ان کی قبر پر جا کرنماز جنازہ پڑھی۔(دیکھے مصنف ابن ابی شیبہ سرا ۲۳ سر ۱۹۳۹ وسندہ میج)

اس کے خلاف آل تقلید کہتے ہیں کہ میت کی ایک نماز جنازہ ہونے کے بعد دوسری نمازِ جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔

## خون نکلنے سے دضو کا نہ ٹوٹٹا

سیدنا جابر بن عبدالله الانصاری دالتین سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی کو تیراگا، وہ نماز پڑھ رہے تھے ،انھوں نے تیرنکالا اور نماز پڑھتے رہے... الخ

(سنن الي داود : ۱۹۸ وسنده حسن وصححه ابن خزيمه : ۳ اوابن حبان والموارد : ۱۰۹۳ والحا كم ارد ۱۵ ووافقه الذهبي وعلقه البخاري في صححه ارو ۸۸ قبل ح ۲۷)

اس کے برعکس آل تقلید کہتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضوثوث جاتا ہے۔

13) جمعہ کے دن نمازعید کے بعد نماز جمعہ ضروری نہیں ہے۔

سیدنا عبدالله بن الزبیر ڈاٹھ کانے عیدوالے دائ عید کی نماز پڑھائی اوراس دن نمازِ جمد نہیں پڑھائی۔ یہ بات جب سیدنا ابن عباس ڈاٹھئے کے سامنے ذکر کی گئی تو انھوں نے فرمایا:

" أصاب السنة" أنحول فيسنت يرعمل كياب

(سنن النسائی ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۸ اوسندہ تھیجی وجھے ابن خزیمہ: ۱۳۶۵ والحاکم ۱۲۹ علیٰ شرط الشیخین ووافقہ الذہبی ) اس کے برعکس آلِ تقلید کہتے ہیں کہ اگر جمعہ کے دہن عید ہوتو نما زِعید اور نما زِ جمعہ دونوں بڑھنا ضروری ہیں۔

تقلید کے رورکے بعد نماز وطہارت کے بارے میں صحیح وثابت آ ثارِ صحابہ کے ان چالیس حوالوں سے معلوم ہوا کہ آلی تقلیدی حضرات) اندھی تقلید کی وجہ سے نماز و طہارت کے مسائل میں بہت سے صحابہ کرام شی آئیز کے اقوال وافعال کی مخالفت کرتے ہیں۔ طہارت کے مسائل میں بہت سے صحابہ کرام شی آئیز کے اقوال وافعال کی مخالفت کرتے ہیں۔ وما علینا الاالبلاغ

مقالات \_\_\_\_\_

نماز کے بعض مسائل

# رسول الله مَالِينَ لِمُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ

((صلّوا كِما رِأيتموني أصلّي . )) نمِازِ اسِ طِرحٍ پِرْ هو جَسِ طِرحٍ نِجِي پِرْ حِيّةِ و كِيجَةِ ہو۔ (صحح بخاری: ٦٣١)

نيزآپ مَالِينَا لِمُ اللهِ

((من عملِ عملاً ليسِ عليه أمرِنا فهو رقه .)) جس نے کوئي اپياعمل کيا جس پر ہمارا حکم نہيں تو وہ مردود ہے۔ (صحیم سلم:۱۸۱۸،دارالسلام:۳۳۹۳)

# نماز میں ہاتھ، ناف سے نیچے یاسینے پر؟

دیوبندی حلقے میں محمد تقی عثانی بن مفتی محمد شفیع صاحب کا برا مقام ہے۔ بعض
تقلیدی حضرات آنھیں'' شِنْخ الاسلام'' بھی کہتے ہیں ۔ تقی صاحب نے سنن تر ندی
کی قدریس کے دوران میں جو پھھا ملاء فرمایا ہے اسے رشید انٹر ف سیفی دیوبندی نے
مرتب کر کے'' ترتیب و تحقیق'' کے ساتھ مکتبہ دارالعلوم کراچی سے'' درسِ تر ندی''
کے نام سے طبع کرایا ہے نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہئیں؟
اس کے بارے میں درسِ تر ندی سے مجمد تقی عثانی صاحب کی تقریر جمع حواثی اور
اس برتھرہ بیش خدمت ہے:

محرتقی عثانی دیوبندی فرماتے ہیں:

# " دلائل احناف:

حفيه كي طرف سيسب سي يهلى دليل حفرت واكل كي مصنف ابن الي شيبه والى روايت ب: "قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله في الصلوة تحت السرة "(1)

 ''عند صدره''')اوربعض مین'نه حت السرّه'''(۵)کے الفاظ مروی ہیں،اوراس شدید اضطراب کی صورت میں کسی کوبھی اس سے استدلال نہ کرنا جاہئے۔

حنفیکادومرااستدلال سنن افی داود کی بعض نسخوں میں حضرت علی کے اثر سے ہے؛ (۱)

''ان من السنة وضع الکف علی الکف فی الصلوة تحت السرة ''(۱) بیروایت الوداود کے ابن الاعرابی والے نسخ میں موجود ہے ، کمانی بذل المجود، نیز بید مسند احمد (ص ااج ا) اور بیہ فی "(ص احمد) میں مروی ہے، اور اصول حدیث میں بیات طے شدہ ہے کہ جب کوئی صحابی کسی عمل کوسنت کہتو وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے، اگر چہاس روایت کا مدار عبد الرحمٰن بن ایحق پر ہے، جوضعیف ہے، لیکن چونکہ اس کی تائید صحابہ کرام وتا بعین آئے قار سے ہورہی ہے، اس لئے اس سے استدلال صحیح اور درست صحابہ کرام وتا بعین آئو رسے ہورہی ہے، اس لئے اس سے استدلال صحیح اور درست ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریں ہی قار فیر ہم کے آثار ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریں ہی تام آثار حضیہ کی تائید میں دیکھے جاسکتے ہیں 'بیتمام آثار حضیہ کی تائید کر تے ہیں۔

شخ ابن ہمام فتح القدريم من فرماتے ہيں كدروايات كے تعارض كے وقت ہم نے قياس كى طرف رجوع كيا تو وہ حنفيہ كى تائيد كرتا ہے ، كيونكہ ناف پر ہاتھ باندھنا مسئل كا تدھنا تعظيم كے زيادہ لائق ہے، البتہ عورتوں كے لئے سينہ پر ہاتھ باندھنے كواس لئے ترجيح دى گئى كہاس ميں سرزيادہ ہے، واللہ اعلم،

حواشي:

ا ـ كما في آثار السنن (ص ٦٩) باب في وضع اليدين تحت السرّة ١٢٠٥

r\_(ج اص ٣٩٠) كتاب الصلوات، وضع اليمين على الشمال في الصلوة (طبع حيدرآباد، هند)

٣ كما في آثار السنن (ص١٢) باب في وضع اليدين على الصدر) نقلًا عن صحيح ابن خزيمه لكن قال النيموي

''وفی اسناده نظروزیادة ''علی صدره' غیرمحفوظة''مرتب عفی عنه

سم قال النيوى : اخرج ابن خويمية في طد االحديث "على صدره" والرز السنصدره" (آ اراسنن ،

مقَالاتْ \_\_\_\_\_

ص ٦٥ طبع المكتبة الإمدادية ،ملتان )مرتب عفي عنه

۵ \_ كما في اكثر ننخ مصنف ابن الي هينة قاله النيموئ، انظر آثار أسنن (من ص ٦٩ ، الي ص ۷۱) ۱۳ مرتب عفي عنه ۲ \_ كما نقل البتوري في معارف السنن (ج عص ١٣٨١ و٣٣٣)

2\_ والينأ اخرجه ، ابن ابي هيبة في مصنفه (ج إص ١٩٩١) وضع اليمين على الشمال ، بهذه الالفاظ عن على قال «من سنة الصلو ة وضع الايدى على الايدى تحت السرّ ز '٢ امرتب عافاه الله،

٨ عن ابى بريرة قال 'وضع الكف على الكف فى الصلوة تحت السرة "وعن انس قال 'فلاث من اخلاق المدبرة تعييل الافطاروة خير السحور دوضع اليد اليمنى على البيسراى فى الصلوة تحت السرة " "١ الملحضا من الجو برائقى على السنن الكبر كل بيه تنى (ج ٢ ص ١٣ و٣ ) باب وضع اليدين على الصدر فى الصلوة ١٢ ارشيدا شرف عفا الشدعنه على السنن الكبر كل بيه تنى (ج ٢ ص ١٣ و٣ ) باب وضع اليدين على الصدر فى الصلوة ١٥ ارشيدا شرف عفا الشدعنه وحدثنا بزيد بن بارون قال اخبرنا المجاح بن حتان قال سمعت ابامجلز اوساً لته قال قلت كيف يضع قال يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شاله و بحجلها اسفل من السرة "وعن ابرا بيم قال " يضع يمينه على شاله فى الصلوة تحت السرة " انظر مصنف ابن الى شبية (ج اص ٢٠ و ١٩ ص) وضع اليمين على الشمال ١٢ سرت عفى عنه " و انتهى كلامك (درس ترفيدي ح ٢٢٠ و٢٠ و٢٠ )

#### تتجره

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب العالمين والصلواة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد: نماز مين مردول ك لئ ناف سے ينج ہاتھ باندھنے پرعصر حاضر مين آلي تقليد كى طرف سے چند' دائل' پيش كئے جاتے ہيں:

ا: مصنف ابن الى شيبه كاحواله

٢: سيدناعلى رئالفين كى طرف منسوب اثر بحواله منن الى داوداورمنداحدو غير جما

m: سيدناابو بريره خالفيز كي طرف منسوب اثر

»: سيدنانس بن ما لك «الثيرية كى طرف منسوب اثر بحواله الجو هرائقي

٥: آ ثار صحاب رضى الله عنهم اجمعين

٢: آثارِتابعين

ان مرعوم "دلائل" میں ہے اول" دلیل" کے بارے میں محریق عنانی صاحب نے فیصلہ کردیا ہے کہ" اس روایت ہے استدلال کمزورہے۔"

عثانی صاحب سے پہلے محمد بن علی النیموی التقلیدی نے طرح طرح کی قلابازیاں کھانے اور تقلیدی جود کے باوجود مصنف ابن الی شیبہ کی رواہت کو

''فكانت غير محفوظة "'فيه اضطراب"ادر' ضعيف من جهة المين " قرارديا - درالعلي علي آثار النن تحت حسس

لعنیٰ مصنف کی طرف منسوب بدروایت نیموی صاحب کے نزد یک بھی غیر محفوظ مضطرب اور بلحاظِ متن ضعیف ہے۔

منبید: مصنف این ابی شیبه کا قدیم ترین نیخه ۲۳۸ ه (سابقی صدی بجری) کا لکھا ہوا ہے اور اس کا ناتخ ( لکھنے والا ) متقن ( ثقب ) ہے اور پہنے اصل سے مقابلہ شدہ ہے۔ ویکھئے مصنف این ابی شیب بختی محم عوامی تبلیدی (ج اس ۳۹،۳۸) اور ہفت روز والاعتصام لا ہور (ج ۵۹ شارہ والی شیب بختی میں بیارہ والی میں میں بیارہ والی بن جر را اللی والی صدیث کے تر بیان کی منبخ میں ہیں۔ مدیث کے تر بیان تبحی المسرة "کے الفاظ نہیں ہیں۔

انورشاه کائٹیری دیوبندی کہتے ہیں کہ'' فیانی راجعت ٹلاٹ نسخ للمصنف فعا وجدته فی واحدہ منھا''پس بے شک میں نے مصنف کے تین (قلمی) ننخ دیکھے ہیں، ان میں سے ایک نِننخ میں بھی پیر تحت السرہ والی عبارت) نہیں ہے۔

(فيض الباريج عرص ٢٦٧)

خلیلِ احرسہار نپوری دیو بندی ایک اصول بتاتے ہیں کہ جوعبارت بعض نسخوں میں ہواور بعض میں نہ ہووہ ( دیو بندیوں کے نز دیک ) مشکوک ہوتی ہے۔ دیکھئے بذل المجہو د (ج ص اسے ہمتحت ح ۴۸۷ کے )اس بات کی طرف تقی عثانی نے بھی اشارہ کیا ہے۔ دیکھئے مضمون کے شروع والاصفحہ۔ الم سیدناعلی والنی کی طرف منسوب اثر کے رادی عبد الرحلن بن اسحاق الواسطی کونیموی کے بھوی دیمی ' ضعیف' ککھا ہے۔ (حامیة آثار السن تحت حسس)

کے سیدنا آبو ہریرہ والنی کی طرف منسوب اثر ابن التر کمانی حفی کی کتاب '' الجو ہرائقی '' میں بے سند فید کور ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ وسنن ابی داود ( ۷۵۸ ) وغیر ہما میں اس اثر کی سند کا بنیا دی راوی عبد الرحلٰ بن اسحاق الواسطی ہی ہے جسے تقی عثانی اور نیموی تقلیدی دونو ل ضعیف کہتے ہیں۔

﴿ سیدنا انس بن ما لک والیم کی طرف منسوب اثر الجو برانقی میں بحوالہ المحلیٰ لا بن حزم مذکورہے۔ فہر کورہے کی کورہے کے فدکورہے۔ بیاثر امام پیمی کی کتاب الخلافیات (قلمی ص سے وضح شرالخلافیات مطبوع ج اص ۳۲۳) میں بحوالہ ' نسبعید بن ذربی عن ثابت عن آنس'' کی سندہے موجودہے۔

سعيد بن زر بي خية ضعيف راوي ب- حافظ ابن حجرنے كها: "منكر الحديث"

(تقريب التهذيب:٢٣٠٢)

"امام بیہی نے بھی اس مقام پر اس راوی پر جرح کی ہے اور دوسرے مقام پر فرمایا: ' ضعیف '' (اسنن اکبری جام ۲۸۳)

﴿ آ ۃ اُرصحابہ کے سلسلے میں عرض ہے کہ کسی ایک صحابی ہے بھی نماز میں ناف سے پنیج ہاتھ با ندھنا ٹابت نہیں ہے مسرف سے کہنا کہ بیآ ٹارالجو ہرائقی اور مصنف ابن ابی شیبہ وغیر ہما میں موجود ہیں ، کافی نہیں ہے بلکہ اصل کتاب سے تحقیق کرکے باحوالہ تھے سند پیش کرنی چاہئے ۔ سرفراز خان صفار دیو بندی لکھتے ہیں:

''اورامام بخاریؓ نے اپنے استدلال میں ان کے اثر کی کوئی سندلقل نہیں کی اور بے سند بات جمعت نہیں ہو سکتی۔'' (احس الکلام طبع دوم جام ۳۱۷)

جب امام بخاری رحمه الله کی بے سند بات مردود ہے تو بعد میں آنے والے لوگوں کی بے سند بات کس شاروقطار میں ہے؟!

ابعین میں سے ابراہیم نحنی کی طرف منسوب اثر ثابت نہیں ہے۔ ابو کیوتا بعی رحمہ اللہ کا اثر سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا: کا اثر سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا: نماز میں ناف سے اوپر (فوق السرة) ہاتھ رکھنے چاہئیں۔

(امالى عبدالرزاق:٩٩٩ اوسنده صحح ،الفوائدلا بن منده ج ٢٣ ص٢٣٣)

آل دیوبند کے نزدیک صرف امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کا قول جمت ہے جسیا کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے رہتے ہیں۔ بانی کہ درسرتہ دیوبند محمہ قاسم نا نوتوی نے محمہ حسین بٹالوی سے کہا:

"دوسرے یہ کہ میں مقلد امام ابو صنیفہ کا ہوں ،اس لئے میرے مقابلہ میں آپ جو قول بھی بطور معارضہ پیش کریں وہ امام ہی کا ہونا چاہئے۔ یہ بات مجھ پر جمت نہوگی کہ شامی نے یہ لکھا ہے اور صاحب در مختار نے یہ فرمایا ہے، میں اُن کا مقلد نہیں۔ "(سوائے قامی ۲۵ سرم) محمود حسن دیوبندی اسیر مالٹانے لکھا: "لکین سوائے امام اور کسیکے قول سے ہم پر جمت قائم کرنا بعید از عقل ہے " (ایسناح الاولہ سے الامرام مطبوعہ طبع قامی مدرسہ دیوبند)

عرض ہے کہ کیا حقیت کے دعویداروں کے نزدیک ابو مجلز رحمہ اللہ کا قول جمت ہے؟ کیا یہ لوگ ابومجلز رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں؟ کیا خود امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ سے باسند صحح بیٹا بت ہے کہ تابعین کے مختلف اقوال وافعال میں سے کسی ایک تابعی کا قول وفعل جمت ہے؟ کیا امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ سے بیٹا بت ہے کہ انھوں نے تاف سے نیچے ہاتھ باند ھنے کے ثبوت کے لئے ابو مجلز رحمہ اللہ کا قول یافعل پیش کیا تھا؟ سعید بن جبیر رحمہ اللہ اور ابومجلز رحمہ اللہ کا قول یافعل پیش کیا تھا؟ سعید بن جبیر رحمہ اللہ اور ابومجلز رحمہ اللہ کا قول یافعل پیش کیا تھا؟ سعید بن جبیر رحمہ اللہ اسے میں بعض علماء کے اختلافی آٹار کیا حیثیت رکھتے ہیں؟

ہم محمد تقی عثانی صاحب نے روایات کے برغم خود تعارض کی صورت میں ابن ہمام تقلیدی حضرات تقلیدی حضرات تقلیدی حضرات بات ہوں کے بیٹن میں میں میں ہمام تقلیدی حضرات بات ہمام کی جائے ہمار کیے ہمار کیا جا سکتا بات ہمار کیے ہمار کیا جا سکتا ہمارے کی جائے ہمار دیکھا ہمارے کی جائے ہمارے کی جائے ہمارے ہمارے ہمارے کی جائے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے کی جائے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے کی جائے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے کی جائے ہمارے ہمارے کی جائے ہمارے ہمارے ہمارے کی جائے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے کی جائے ہمارے ہمارے

رحمداللہ کے قیاس کے مقلد ہیں یا ابن ہام تقلیدی کے قیاس کے مقلد ہیں؟ کیانفسِ صریح کے مقابلے میں بعض الناس کا قیاس مردو ذہیں ہے؟

عثانی صاحب کو چاہے کہ دہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے باسند سیح اس قیاس کا ثبوت پیش کریں۔

منبیہ: تق صاحب اور ابن ہام کے کلام سے ثابت ہوا کہ حفیوں کے پاس قرآن، مدیث، اجماع، آثار سلف صالحین اور اجتہادا مام ابو صنیفہ سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ نمازیس مردناف سے بنچ اور عور تیں سینے پر ہاتھ با ندھیں۔ اس سلط میں آل تقلید کاعمل ابن ہمام وغیرہ کے قیاس پر ہے۔

آخریس عرض ہے کہ سید ناہلب الطائی وٹائٹڑ سے روایت ہے کہ 'ورایت ہصع هذه علی صدره "اور میں نے آپ (مُنائٹیٹر) کودیکھا آپ بیر اہاتھ) اپنے سینے پر رکھتے تھے۔
 (منداحمہ ۵ص۲۲۲ حساسلا وسنده حسن، التحقیق لابن الجوزی ار۱۸۳)

بیروایت منداحد کے تمام ننخوں میں موجود ہے اور اسے امام احمہ سے ابن الجوزی نے روایت کیا ہے اور ابن عبدالہادی و حافظ ابن جر العسقلانی نے نقل کر رکھا ہے۔ بعض الناس بیر کہتے ہیں کہ سفیان توری رحمہ اللہ کے دوسرے شاگر دیرالفاظ بیان نہیں کرتے عرض ہے کہا گر دوسرے ایک ہزار راوی بھی بیدالفاظ بیان نہ کریں اور یجی بن سعیدالقطان بیالفاظ بیان کریں توزیادت ِ تقدی روے آخی الفاظ کا اعتبار ہے۔

منداحدی روایت کی تائیرطاوس تابعی رحمالله کی بیان کرده مرسل (منقطع) روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں وه فرماتے ہیں: "کان رسول الله عَلَيْكُ يضع يده اليمنى على على عده اليمنى على على عده اليسلوة "

رسول الله مَنَا يَنْ إِنْ مَازِين اپنادايان اِتھا بنا ما الله مَن اِتھ پرسينے پرر کھتے تھے۔

(سنن الى داود: 49 عوكماب المراسل لا في داود: ٣٣)

اس روایت کی سند طاؤس تک حسن ہے اور بیر روایت مرسل (منقطع) ہونے کہ وجہ سے

تضعیف ہے۔

اس مرسل روایت کے راولوں کا مخضر تذکرہ درج ذیل ہے:

ا: ابوتوبه الرئيع بن نافع = " تقة عابد حجة عابد" او صححين كراوي بير\_

۲: الهیثم بن جمید = جمهور کے نزدیک موثق وصدوق اورسنن اربعہ کے راوی

ت توربن بزیدالحصی = جمهور کنزدیک تقداور سی بخاری کے راوی ہیں

۳: سلیمان بن موی = جمهور کنز دیک موت وصدوق اور مقدمة سیح مسلم کراوی بین \_

۵: طاؤس = "ثقة فقیه فاضل" اور صحین وسنن اربعه کے راوی ہیں

آل دیوبند کے زدیک مرسل جمت ہوتی ہے۔ دیکھنے اعااء اسنن (جام ۸۲ بحث الرسل) محد ثین کے زدیک مرسل حمد ثین کے زدیک مرسل ضعیف ہوتی ہے لیکن صحیح وحسن لذات روایت کی تائید میں مرسل کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ سیدنا ہلب الطائی رائیٹیڈ والی روایت بلحاظ سند ومتن حسن لذات ہے۔ برید تفضیل کے لئے دیکھئے میری کتاب 'مناز میں ہاتھ باندھنے کا حکم اور مقام'۔ والحمد لله ( اجنوری کے ۲۰۰۷ء )

# مرد وعورت کی نما زمیں فرق اورآ ل ِ تقلید

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد: آل تقليدكا "مردوعورت كي نماز بين فرق "كيسليل بين وعولي بيكم

المسيده الروورت المراد وروت المراد وروق الم تصانون تك المحائز (۱) النها المحاسنيون (۱) عورت تكبيرة تحريمه كي دونون الم تحداث المحائز (۱) النها المحاسنيون المحاسنيون المحاسنيون المحاسنيون المحاسنيون المحابر المحافظ (۱) ركوع مين المحون المحابر المحافظ (۱) ركوع مين المحون المحال المحال المحال الكليان كشاده ندر كه بلكه المحسن المال (۸) ركوع مين المحافظ الكليان كشاده ندر كه بلكه المحسن المحافظ المحافظ الكليان كشاده ندر كان الموع مين المحتون كو يجوخم مين المحتون المحافظ المحاسمة المحافظ المحاسمة المحافظ المحال المحافظ المحاسمة المحافظ المحاسمة المحافظة المحاسمة المحافظة المحاسمة المحافظة المحاسمة المحافظة المحافظة المحافظة المحاسمة المحافظة المحاسمة المحافظة المحاسمة المحافظة المحافظ

[روز نامهاسلام،خواتین کااسلام:۸۰ اکتوبر۳۰۰۳ء صیمهضمون:مردوعورت کی نماز کافرق،ازقلم مفتی محمد ابراهیم صادق آیادی( دیوبندی) <sub>آ</sub>

ان فروقِ تُقليديه كے مقابلے ميں اہل الحديث كا دعوىٰ بيہ:

درج بالافروق میں سے ایک فرق بھی عورتوں کی تخصیص کے ساتھ قرآن ،حدیث اورا جماع سے ثابت نہیں ہے لہٰذا ((صلوا کے ما رأیت مونی أصلی )) نمازاس طرح پڑھوجس طرح مجھے نماز پڑھتے و کیھتے ہو (صحیح بخاری: ۱۳۳۱) کی روسے عورتوں کوبھی اس طرح نماز پڑھنی چاہیے جس طرح رسول اللہ مَا اللہُ عَالَیْظِ نماز پڑھتے تھے۔ اہل الحدیث کو آلِ تقلید سے بیشکایت ہے کہ بیلوگ ضعیف ومردود روایتیں اور موضوع سے غیرمتعلقہ دلائل چیش کر کے عام مسلمانوں کودھوکا دیتے ہیں۔

استمہید کے بعد قاری چن محمد دیوبندی اور قاری نصیر احمد دیوبندی کے چار صفحاتی مضمون "دمردوعورت کے طریقہ بنماز میں "دمردوعورت کے طریقہ بنماز میں فرق کے سلسلے میں دوسر بے لوگوں کے شہات کے جوابات بھی ہمارے اس مضمون میں درے دیئے گئے ہیں۔والحمدللہ

قارى چنصاحب(۱): 'وعن وائل بن حجر قال قال لي رسول الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكِهُ: يا وائل بن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك والمرأة [تجعل] حذاء ثديها ''

ترجمہ: حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک مُگانِیْنِم نے نماز کا طریقہ سکھلا یا تو فرمایا کہ اے وائل بن حجر جب تم نماز شروع کروتو اپنے ہاتھوں کو کا نوں تک اُٹھا وَ اور عورت اپنے ہاتھ جھا تیوں تک اُٹھائے ۔ مجمع الزوائد صفح ۲ (۱۰۳۰) '

الجواب:

ال صدیث کے بارے میں امام نور الدین آہیثی رحم اللہ اپنی کتاب مجمع الزوائد میں کھتے ہیں:
" رواہ الطبر انی فی حدیث طویل فی مناقب وائل من طریق میمونة
بنت حجر عن عمتها أم يحي بحت عبد الجبا رولم أعرفها وبقية
رجا له ثقات "

اسے طبرانی نے مناقب واکل (مٹائٹوئ) سے میمونہ بنت حجر سے، انھوں نے اپنی پھوپھی ام یجیٰ بنت عبدالجبار سے لمبی حدیث میں روایت کیا ہے۔ام یجیٰ کومیں نہیں جانتااوراس (سند)کے باقی راوی ثقہ ہیں۔ (مجمع الزوائدج اس۱۰۳) معلوم ہوا کہ صاحب مجمع الزوائد نے اس روایت کی سند پر جرح کررکھی ہے جے

دیوبند یوں کے "مناظر"اور" قراء" کی صف میں شامل قاری چن صاحب اینڈ پارٹی نے چھیالیا ہے۔ کیا انساف وامانت اس کانام ہے؟

لطیفہ: حیاتی دیوبندیوں کے مناظر، ماسٹرامین اوکاڑوی صاحب نے ام یکی کی اس روایت کوبطور جمت پیش کیا ہے۔

د يکھئے مجموعه رسائل (جلد اص ۱۹۹۳ع جون ۱۹۹۳ء)

جبدا پی مرضی کے خالف ایک حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ: ''اورام یکی مجبولہ ہیں'' (مجور سائل جاس ۱۳۳۷ نماز میں باتھ ناف کے نیچ بائد صناص ۱۰)

ایک بی راویداگر مرضی کے خلاف روایت میں بوتو مجہولہ بن جاتی ہے اور دوسری جگہ اس کی روایت سے جمت پکڑی جاتی ہے۔ سجان اللہ! کیاد یو بندی انصاف ہے!! منبیہ: مجمع الزوائد والی روایت نہ کور واقعجم الکبیر للطبر انی (ج. ۲۲ ص ۲۰،۱۹ ۲۸ ) میں ام یجیٰ کی سند سے موجود ہے اور اس کتاب سے ''حدیث اور اہل حدیث' کے مصنف نے اسے قبل کر رکھا ہے۔ (ص ۲۵)

منبید: سیدناواکل بن جر دانی سے منسوب بیغیر ثابت روایت محد ظفر الدین قادری رضوی بریلوی (متوفی ۱۹۲۳ء)نے ابنی وضع کردہ کتاب "صحح البہاری" (ص۲۸۳) میں نقل کی ہے۔ معلوم ہوا کہ صحح البخاری کے مقابلے میں کھی گئی بریلوی کتاب "صحیح البہاری" (فا)

اپنے دامن میں ضعیف ومردودروایات بھی جمع کئے ہوئے ہے۔ بیدلوگ کس دھڑ لے سے ضعیف ومردودروایات کو شخیل اور کرانا چاہتے ہیں۔ کیا تھیں روزِ جزاکی پکڑ کا کوئی ڈرنہیں ہے؟

قاری چن صاحب (۲):

"امام بخاری کے استادابو بکر بن ابی شیبہ نے حضرت عطاء تابعی کا فتو کا فقل کیا کہ عورت نماز میں اپنی چھاتیوں تک ہاتھ اُٹھائے اور فر مایا ایسے نہ اُٹھائے جس طرح مرد اُٹھاتے ہیں اور آخر میں فر مایا نماز میں عورت .....مردوں کی طرح نہیں ہے۔ مصنف لا بی بکر بن ابی شیبہ صفحہ ارا ۲۳۹ "

الجواب:

مصنف ابن الی شیبر (۱۲۳۱ ت ۲۲۷) کی روایت فدکوره کے آخریس ہے کہ عطاء بن الی رباح تابعی رحمہ اللہ نے فرمایا:

" إنّ للمرأة هيئة ليست للرجل وإن تركت ذلك فلا حرج " بشك عورت كى هيئت (حالت) مرد كى طرح نهيں ہاوراگر وہ عورت اسے ترك كردے تو كوئى حرج نهيں ہے۔ (مصنف ابن ابی شيبه ار۲۲۹) معلوم ہواكہ عطاء رحمہ اللہ كے نزو مك اگر عورت، حصاتی تك ماتھ أشانا ترك كم

معلوم ہوا کہ عطاء رحمہ اللہ کے نز دیک اگر عورت، چھاتی تک ہاتھ اُٹھا ناتر ک کر کے مردول کی طرح نماز پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اس آخری جیلے کو قاری چن صاحب اور'' حدیث اورائل حدیث' کے مصنف نے (الحدیث کہدکر) اس لئے چھپالیا ہے کہ اس جملے سے اُن کے مزعوم مذہب کی بنیادہی ختم ہوجاتی ہے۔ جب اس میں حرج کوئی نہیں ہے تو پھرویو بندی و بریلوی حضرات کیوں شور محارب ہیں کہ مرد کا نوں تک اور عورتیں جھا تیوں تک ہاتھ اُٹھا کیں؟

آلِ تقلید کے برعم خود دعویٰ میں قر آن، حدیث،اجماع اوراجتہا دا بی حنیفہ ججت ہے۔ امام عطاء تا بعی رحمہ اللہ کا قول کہاں سے ان کی ججت بن گیا؟

جناب ظفراحمة تفانوي ديوبندي صاحب لكصة بين:

" فإن قول التابعي لاحجة فيه " [بشك تابعي كول مين كوئي جمت نبيس ب-] (اعلاء السنن جاس ٢٣٩)

د یوبند یول کی ایک پسندیده کتاب میل تکھا ہوا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے فرمایا:

''اگر صحابہ کے آثار ہوں اور مختلف ہوں تو انتخاب کرتا ہوں اور اگر تابعین کی بات ہوتو ان کی مزاحمت کرتا ہوں''

(تذكرة النعمان ترجمه عقو دالجمان ص٢٣١)

الناعبارت سے دوباتیں معلوم ہوئیں:

مقَالاتْ \_\_\_\_\_

اول: امام صاحب تابعين كاقوال وافعال كوجت تسليم بين كرتے تھے۔

دوم: امام صاحب تابعین میں ہے ہیں ہیں۔اگروہ تابعین میں ہے ہوتے تو پھر تابعین کاعلیحدہ (بغیر قریدۂ صارفہ کے ) ذکر کرنے کی کیا ضروت تھی؟

اب امام عطاء بن ابی رباح رحمه الله کے چند مسائل پیش خدمت ہیں جنھیں آل تقلید پالکل نہیں مانتے:

> ا: عطاء بن ابی رباح رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے تھے۔ و کھتے جزء رفع الیدین (ح۲۲ وسندہ حسن)

> > ۲: عطاء فرماتے ہیں:

" أما أنا فأقر أمع الإمام في الظهر والعصر بأم القرآن وسورة قصيرة " شي ظهراورعصر شي امام كي ييجيهوره فاتحاورايك جيوثي سورت پر هتا بول-(مصنف عبدالرازاق ١٣٣١/٥٢٨ وسنده صحى أبن جري صرح بالسماع)

۳: عطاء فرماتے ہیں کہ: "المسح علی الجو رہین بعنزلة المسح علی الخفین "
 جرابوں پرمسے ای طرح (جائز) ہے جس طرح موزوں پرمسے (جائز) ہے۔

(مصنف ابن الي شيبه ارو ۱۹۹۸ (۱۹۹۹)

۷۲: عطاءے پوچھا گیا کہ اگر آپ غسل کے دوران (آخریس) اپنے ذکر کو ہاتھ لگا دیں تو کیا کریں گے؟ اُنھوں نے فر مایا: " إذًا أعود بوضوء" میں تو دوبارہ وضو کروں گا۔ (مصنف عبدالرزاق ۱۲۱۱ تا ۴۲۰ وسندہ صحح)

معلوم ہوا کہ قر آن وحدیث کی مخالفت کے ساتھ ساتھ آلِ تقلید حضرات امام عطاء ودیگر تابعین اور صحابۂ کرام جئ گذئم کے اقوال وافعال کے بھی مخالف ہیں۔

قاری چن صاحب (۳):

"حضرت علامه مولا ناعبدالحي للصنوى فرمات بين:

"واما في حق النساء فاتفقوا على ان السنة لهن وضع اليدين على

الصدر ... عورتول كم تعلق سبكا تفاق م كدان ك لئے سنت سينے پر ہاتھ باندھنا ہے نماز میں السعام علیہ المان ،

الجواب:

عبدالحیٰ ککھنوی تقلیدی کے قول''سب کا اتفاق'' سے مرادسب دیو بندیوں ، ہریلویوں اور حنفیوں کا اتفاق ہے ، پوری امت کا اتفاق مراز ہیں۔

عبدالرحن الجزيري صاحب لكصة بين:

" الحنابلة - قالو ا: السنة للرجل والمرأة أن يضع باطن يده اليمنى على ظهريده اليسرى ويجعلهماتحت سُرته"

حنبلی حضرات کہتے ہیں کہ مرد وعورت ( دونوں ) کے لئے سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کا باطن بائیں ہاتھ کی پشت پر اور ناف کے پنچے رکھا جائے۔

(كتاب الفقه على المذابب الاربعدج اص ٢٥١ طبع بيروت، لبنان)

یا در ہے کہ عبدالحی ککھنوی جیسے تقلیدی مولو یوں کا قول وفعل ، اہل حدیث کےخلاف پیش کرنا بھی لوگوں کا کام ہے جو کتاب وسنت واجماع سے محروم اور تہی دامن ہیں۔

قاری چن صاحب (۴):

"عن أبي يزيد بن أبي حبيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرعلى امراتين تصليان فقال [إذا] سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل،

رسول التدسلی الله تعالی علیه وآله وسلم دوعورتوں کے پاس سے گزرے جونماز پڑھ ربی تھیں۔آپ سلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا کہ جب تم سجدہ کروتو اپنے جسم کے بعض حصول کوزیین سے چٹا دواس لئے کہ اس میں عورت مرد کی ماندنہیں ہے۔ بیتی صفحہ ۲۲۳ ،اعلاء السنن صفحہ ۱۹۷۳) ''

الجواب:

امام يبيق نے روايت فدكوره كوامام ابوداودكى كتاب المراكيل (ح٨٧) سفقل كرنے سے سلےات منقطع العنی منقطع مدیث لکھاہے۔ (اسنن الکبری ۲۲۳) منقطع حدیث کے بارے میں اصول حدیث کی ایک جدید کتاب میں لکھا ہے: "المنقطع ضعيف بالإتفاق بين العلماء وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف "علاء كالقاق بكم مقطع روايت ضعيف موتى براس كئے كے کہاس کامحذوف راوی مجبول ہوتا ہے۔ (تیسیر مصطلح الدیث من ۱۷۸منقطع) منبيه: كتاب المراسل لا في داود (حسس) مين آيا ہے كمطاؤس (تالبي ) فرماتے بين: رسول الله مَنْ لِيَوْلِم نماز ميس سينے بر ہاتھ باندھتے تھے۔ (٩٥٨)

آلِ تقليد كواس منقطع حديث سے چڑ ہے۔ بيلوگ اس حديث يركمل كرنے كے لئے تیارنہیں ہیں پھر بھی اہل حدیث کے خلاف کتاب المراسل کی منقطع روایت سے استدلال کر رہے ہیں!سبحان اللہ!

قارى چن صاحب (۵):

"عن ابن عمر مرفوعاً أذا جلست المرأة في الصلوة وضعت فحذها على فحذها الأحرى فاذا سجدت الصقت بطنها في فحذيها كا سترما يكون لها وان الله تعالى ينظر اليها ويقول يا ملائكتي اشهدكم انى قد غفرت لها-

المحضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه جب عورت نما زميل بينصي تو دائيال ران بائیں ران پررکھے اور جب مجدہ (کرے) تو اپنا پیٹ اپنی را نوں سے ملائے جو زیادہ ستر کی حالت ہےاللہ تعالیٰ اسے دیکھ کر فرماتے ہیں اے ( فرشتو ) گواہ ہوجاؤ میں نے اس عورت کے (؟) بخش دیا۔ پھٹی صفحہ 2 ر 223 ''

الجواب:

اس روایت کے ایک راوی ابومطیع الحکم بن عبداللہ النی کے بارے میں اسنن الکبری للیہ ہمی

کائی صفح پر ککھا ہوا ہے کہ "قال أبو احمد : أبو مطبع بين الضعف في أحا ديثه " إلى المام) ابواحمد (بن عدی) نے فرمایا: ابو مطبع کا اپنی حدیثوں میں ضعیف ہونا واضح ہے .... الح اسے امام یجی بن معین وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس پر جمہور محد ثین کی جرح کے لئے لسان المیز ان (۲۲/۱۳۳۳ - ۳۳۱) پڑھ لیں۔

اس روایت کے دوسرے راوی محمد بن القاسم البخی کاذکر حلال نہیں ہے۔

و نکھنے کسان المیز ان(۵؍۲۳۵ تـ ۷۹۹۷)

اس کے تیسرے راوی عبید بن محمد السرخی کے حالات نامعلوم ہیں۔

خلاصة التحقیق: یدروایت موضوع بے خودامام بیمق نے اسے اور آنے والی حدیث (۹) کو "حدیثان ضعیفان لایحتج بامثالها "قرار دیا ہے۔ (النن اکبر کا ۲۲۲٫۲)

تنعیبہ: بیروایت کنز العمال ( ۲۰۲۰ ۲۰ ۳۰ ۲۰ ۳۰ ) میں بحوالہ پیہتی وابن عدی (الکامل میں محوالہ پیہتی وابن عدی (الکامل ۱۸۰۰) منقول ہے ( کنز العمال میں کھاہوا ہے کہ :عدق و ضعفہ عن ابن عمر ) بعض الناس نے کان کو اُلٹی طرف سے پکڑتے ہوئے اسے بحوالہ کنز العمال نقل کیا ہے۔ بعض الناس نے کان کو اُلٹی طرف سے پکڑتے ہوئے اسے بحوالہ کنز العمال نقل کیا ہے۔ ( مدیث اور نال مدیث ص ۱۸۸ نبر ۵ )!

#### قاری چن صاحب(۲):

"عن إبن عمر أنه سئل كيف كان النساء يصلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال بكن يتربصن ثم أمر ن أن يحتفزن " ترجمه: حفرت ابن عمر سے يوچها گيا كه حضور صلى الله عليه وسلم كے مبارك زمانه يل خوا تين كن طرح يوها كرتى تحيس \_ تو انہوں نے فرمايا كه پہلے چارزانوں ہوكر بيده تحقيق سے بعراضی حكم ديا گيا كه خوب سئ كرنماز اداكريں \_ (جامع المسانيد طوی 100/1)"

الجواب:

الوالمؤيد محمد بن محمودالخوارزي (متوفى ٦٦٥ هرغير موثق) كى كتاب ' جامع المسانيد''

میں اس روایت کے بعض راویوں کا جائزہ درج ذیل ہے:

ا: ابراہیم بن مہدی کانعین نامعلوم ہے۔تقریب النہذیب میں اس نام کے دوراوی ہیں۔

ان میں دوسرا مجرور ہے۔قال الحافظ ابن حجر:" البصوري، كذبوه" بي بقرى سےاسے

(محد ثین نے )جموٹا کہاہے۔ (القریب:۲۵۷)

۲: زربن فی البصری کے حالات نہیں ملے۔

m: احد بن محمد بن خالد کے حالات نبین ملے۔

۳: علی بن محمد البز از کے حالات نہیں ملے۔

۵: قاضى عمر بن الحن بن على الاشنانى مختلف فيدراوى ہے۔

اس کے بارے میں امام دار قطنی فرماتے ہیں: "و کان یکذب "اوروہ جھور فی بولٹا تھا۔

(سوالات الحاكم للدارقطني:١٢٥٣ ص١٢١)

حسن بن محمد الخلال نے كہا: "ضعيف تكلموا فيه" (تاري بغداد ١١٨٦١)

وہی نے بھی اس پرجرح کی ہے۔

ا بوعلی البروی اور ابوعلی الحافظ نے اس کی توثیق کی۔ (تاریخ بغداد ۱۱۸۸۱)

ابن الجوزی نے اس پرسخت جرح کی (الموضوعات ۳ر• ۲۸) برهان الدین الحلمی نے اسے سریر بریر برین سر

واضعین حدیث میں ذکر کیا اور کوئی دفاع نہیں کیا۔

( و كيفية الكشف الحسشيف عمن رمي بوضع الحديث ص ١٣١٢، ١٣١٣ ت ٥١١)

ابوالقاسم طلحه بن محمد بن جعفر الشاہد :ضعیف ،معتر لی گمراہ نے اس کی تعریف کی ۔

خطیب بغدادی نے بھی اس کی تعریف کی ہے۔

خلاصة التحقيق: قاضي اشاني ضعيف عندالجمهور ب-

تنبیه: قاضی اشنانی تک سندمین بھی نظر ہے۔

: دوسری سند مین عبدالله بن احمد بن خالدالرازی ، زکریا بن نیجی النیسا بوری اور قبیصه

الطبري نامعلوم راوي بين اورا بومحمد البخاري (عبدالله بن محمد بن يعقوب) كذاب راوي --

د كيهيئ الكشف الحسشيث (ص ٢٨٨) وكتاب القراءت للبيه على (ص ١٥٨) ولسان الميز ان (٣٣٩،٣٨٨) اورنورالعينين في اثبات رفع البيدين (ص ١٨،٣٨)

معلوم ہوا کہ قاری صاحبان اینڈ پارٹی کی پیش کردہ بیروایت موضوع ہے اور امام ابوطنیفہ سے بیروایت ٹابت ہی نہیں ہے۔اس کے باوجود بیلوگ مزے لے لے کر بیموضوع روایت پیش کررہے ہیں!

قارى چن صاحب (ك):

" فلفرا المراه و المراعل في المراكة المراكة فلتحتفز ولتضم المراكة فلتحتفز ولتضم فحذيها،

ترجمه: جب عورت مجده کرے تو خوب مث کر مجده کرے اور اپنی رانوں کو ملائے۔ بیطتی صفحه 223/22 مصنف ابن الی شیبہ صفحه 1/270 "

الجواب:

السنن الكبرى للبيمقى (ج ٢ ص ٢٢٢) اور مصنف ابن الى شيبه (ار ٢٥ ح ٢٧٥) دونول كتّابول بيس يروايت "عن أبي إسحاق عن الحارث عن على" كسند ي- دونول كتّابول بيس يروايت "عن أبي إسحاق عن الحارث الاعور جمهور محد ثين كي نزويك سخت مجروح راوى بي دنيلعى حنى في كما: "لا يحتج به"اس سے جمت نبيس بكرى جاتى \_ (نسب الراية ٢٢٦٨)

زيلعي في مزيدكها: "كذبه الشعبي وابن المديني" الخ

خلاصة التحقيق: يدروايت مردود ہے۔

قاری چن صاحب (۸):

"عن ابن عباس انه سئل عن صلوة المرة فقال :تجمع وتحتفز "

مقَالاتْ

حصرت ابن عباس ہے عورت کی نماز کے متعلق سوال ہواتو آپ نے فرمایا: خوب اکٹھی ہو کر اور سمٹ کرنماز پڑھے مصنف ابن البی شیبہ صفحہ 1 ر 270 "

الجواب:

، بدروایت بکیر بن عبدالله بن الاقتی نے سید نا ابن عباس رضی الله عنظما سے بیان کی ہے۔ و کیھئے مصنف ابن الی شیبہ (ار ۲۷ ح ۲۷۸)

بميرى سيدناابن عباس سے ملاقات ثابت نہيں ہے۔ حاكم كہتے ہيں:

" لم یشت سماعه من عبد الله بن الحارث بن جزء وإنما روایته عن التابعین " عبدالله بن حارث بن جزء (طالعی متوفی ۸۸هه) سے اس کا ساع ثابت نہیں ہے۔ اس کی روایت تو صرف تابعین سے ہے۔ (تہذیب البندیب جام ۲۹۳، دوسرانسی ۳۳۳)

یادرہے کہ سیدنا ابن عباس ڈالٹیئ ۲۸ ھیں طائف میں فوت ہوئے تھے۔ جب ۸۸ھیں فوت ہونے والے صحالی سے ملاقات ثابت نہیں تو ۲۸ ھیں فوت ہونے والے سے س طرح ثابت ہوسکتی ہے؟

نتیجہ: بیسند منقطع (لعنی ضعیف ومردود) ہے۔ سخت حیرت ہے کددیو بندیوں اور بریلولوں کے پاس اتنی ضعیف ومردودروایات کس طرح جمع ہوگئی ہیں؟ غالباً ان لوگوں کو بہت محنت کرنا پڑی ہوگی ، واللہ اعلم!

قاری چن صاحب(۹):

"حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ تشہد میں دایاں پاؤں کھڑار کھیں اور بایاں پاؤں بچھا کراس پر ببیٹھا کریں اور عور توں کو حکم دیا کرتے تھے کہ سمٹ کر بیٹھیں یہ بہتی صفحہ 2 ر 223" الجواب:

اس روایت کا ایک راوی عطاء بن مجلان ہے جس کے بارے میں امام بیہی فرماتے ہیں کہ: "عطاء بن عجلان ضعیف "عطاء بن مجلان ضعیف ہے۔ (اسن الكبرى ٢٢٣٦) مقَالاتْ \_\_\_\_\_

حافظا بن حجر فرماتے ہیں:

"متر وك بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب " يمتروك هي بلكه ابن معين اورالفلاس وغيرها في مطلق طور پراست كذاب قرار ديا هيد (التريب: ۴۵۹۳)

اس روایت اور سابقدروایت (۵) کے بارے میں امام بیہی فرماتے ہیں:

ید دونوں حدیثیں ضعیف ہیں،ان جیسی روایتوں سے جست نہیں بکڑی جاتی۔(اسن الکبریٰ۲۲۲٫۲) نتیجہ: بیروایت مردودوموضوع ہے۔

تنبييه: ان مردودروايات كے بعد قارى چن محمرصاحب وغيره نے دوروايتي پيش كى ہيں:

(۱) عورت کی نماز بغیر دو پیچ کنہیں،اس طرح جب تک عورت کے قدموں کا او پر والا حصہ ڈھانیا ہوانہ ہوتو نماز نہیں ہوتی۔

(۲) تمہارا(عورتوں کا) گھروں کے اندرنماز پڑھنابر آمدے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے ۔۔ الخ عرض ہے کہ ان روایتوں کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ رکھے اور مرد ناف کے نیچے ،عورت بازوز مین پر بچھا دے جب کہ مرد نہ بچھا کیں ، وغیر ہ موضوع سے غیر متعلقہ دلائل پیش کرنا ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس سرے سے دلائل نہیں ہوتے۔

قاری صاحبان نے لکھا ہے کہ'' تمام فقہائے کرام ومحدثین ان تمام فرقوں کو محوظ رکھتے ہیں (ص، ) عرض ہے کہ کیا حنابلہ، تمام فقہائے کرام سے خارج ہیں؟ تیسری روایت کا جواب دوبارہ پڑھلیں۔

قاری صاحبان اینڈ پارٹی نے اہل حدیث کے خلاف قباوی غزنویداور قباوی علائے حدیث (۱۲۸/۳) کا حوالہ بطور الزام پیش کیا ہے۔

عرض ہے کہ فاوی علائے حدیث کی تقریباً ہرجلد کے شروع میں لکھا ہوا ہے:

"ساك كفلى حقيقت بكرمسلك المحديث كابنيادى اصول صرف كتاب اللداور

سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بيروى ہے۔ رائے ، قياس ، اجتها واور اجماع بيہ سب كتاب الله اور سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ماتحت ہيں۔۔۔اصول كى بنا پر اہل حديث كے نزد يك ہر ذى شعور مسلمان كوحق حاصل ہے كہ وہ جملہ افراد امت كے فقاوى ، ان كے خيالات كوكتاب وسنت پر پیش كرے جوموافق ہوں سر آئكھوں برتسليم كرے، ورنہ ترك كرے '(جام))

اس اصول کی روشن میں جب فآوی ندکورہ کو کتاب وسنت پرپیش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ریہ فتو صحیح حدیث ((صلوا کما رأیتمونی أصلی))

نمازاس طرح پڑھوجس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ (صحح ابخاری: ۱۳۱) کے خلاف ہونے کی وجہ سے متر وک ہیں۔

اہل حدیث کے ایک مشہور عالم اور مصنف حافظ صلاح الدین یوسف صاحب ایک شخص عبدالرؤنس تھروی ( دیوبندی ) کوجواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اس لئے مولا ناغز نوی کا بیفتوی بھی ہمارے نزدیک اس طرح غلط ہے جس طرح آ آپ کی ساری کتاب غلط، بلکہ اغلوطات کا مجموعہ ہے۔ یہی وجہ کہ علمائے المحدیث میں کسی نے مولا ناغز نوی کی تائیز ہیں گی۔"

(كياعورتول كاطريقة نمازمروول يصفتلف هي؟ ص57).

معلوم ہوا کہ غزنوی صاحب کا فتو کی ، اہلِ حدیث کے نزد کیک مفتیٰ بھانہیں ہے۔ جب ہم ان لوگوں کے خلاف غیر مفتیٰ بھا مسائل پیش نہیں کرتے تو بیلوگ ہمارے خلاف غیر مفتیٰ بھا مسائل کیوں پیش کرتے ہیں؟

متیجہ: قاری چن محمد صاحب اینڈ پارٹی ایس ایک دلیل بھی پیش نہیں کرسکے جس سے عورتوں کا طریقہ نماز (مثلاً عورتوں کا سینے پر ہاتھ باندھنا اور مردوں کا ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا ،وغیرہ) مردوں سے مختلف ہو۔ ولائل کے میدان میں تھی دامن ہونے کے باوجود بیشور مچارہے ہیں کہ:'' بلکہ خواتین کا طریقہ نماز مردوں کے طریقے سے جدا ہونا بہت س

احادیث اورآ فار صحاب وتابعین سے فابت ہے۔' (ص۱)

قاری صاحبان کے متدلات کی تحقیق کے بعد صاحب ''صدیث اور اہلحدیث' کے شہات کا جواب پیش خدمت ہے:

#### الجواب:

اہلِ مدیث کے نزدیک کندھوں تک رفع یدین کرنا بھی صحیح ہے اور کا نوں تک بھی صحیح ہے۔ رسول اللہ مَا اللّٰیِمْ سے کا نوں تک رفع یدین کرنا بھی ثابت ہے۔ (صحیم سلم:۳۹۱) اور آپ کندھوں تک بھی رفع یدین کرتے تھے۔ (صحیح ابخاری:۳۹۷و صحیح سلم:۳۹۰) یہاں پربطور تنبیہ عرض ہے کہ جزءرفع الیدین کی اسی روایت (۲۲۲) کے فور أبعد

یہاں پربطور تنبیہ عرص ہے کہ جزءر مع الیدین کی اسی روایت (۲۴۴) کے فور البعد اسی سند کے ساتھ آیا ہے کہام الدرواء ڈی ٹھا رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد بھی رفع یدین کرتی تھیں۔ (ج۲۵وسندہ حسن)

اں بات کوصا حب'' حدیث اور المحدیث' نے چھپالیا ہے۔ چھپانے کی وجہ میہ ہے کہ ان لؤگوں کور فع میدین سے ایک خاص قتم کی چڑہے۔

بعض الناس (۲) '' حضرت ابراہیم نختی فرماتے ہیں کہ عورت جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں سے چپکا لے اور اپنے سرین کو اوپر نہ اٹھائے اور اعضاء کو اس طرح دور ندر کھے جیسے مردر کھتا ہے۔''

(حديث إورا المحديث ص ٨٦ منبر ٨ ربحواله مصنف ابن البيشيبه ارو ١٢ والبيتني ٢٢٢٦)

الجواب:

حدیث نمبر ۲ کے جواب میں ذکر کر دیا گیا ہے کہ دیوبندیوں (آل تقلید) وغیرہ کے نزدیک تابعی کے قول میں کوئی جحت نہیں ہے۔اپنے اس عقیدے کے خلاف بیلوگ پتا نہیں ایک تابعی کا قول کیوں پیش کررہے ہیں؟

اب ابراہیم تخعی رحمہ اللہ کے چندوہ اقوال پیشِ خدمت ہیں جن کے آل تقلید سراسر مخالف ہیں:

ا: ابراہیم خعی جرابوں برمس کرتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبدار ۱۸۸ ح ۱۹۷۷ وسنده میح)

r: وضوى حالت ميس ابراجيم خفى ابنى بيوى كابوسه ند لين كو قائل تھے-

(مصنف ابن الى شيبهار ١٩٥٥ خ٥٠٠ وسنده ميح

لینی ان کے زد یک اپنی بیوی کابوسہ لینے سے وضواؤث جاتا ہے۔

و يكفيّ مصنف ابن الي شيبه (١٧١م ٢٥٠٥)

m: ابراہیم نخعی رکوع میں تطبیق کرتے یعنی اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں کے درمیان رکھتے

تنهيه (مصنف ابن الى شيبه الا ٢٥٢ ح ٢٥٠ ملضا وسنده صحيح ،الأعمش صرح بالسماع)

ابراہیم تخعی کے دیگر مسائل کے لیے دیکھیے مولا نامحد رئیس ندوی کی کتاب'' اللحات الی مافی انوارالباری من الظلمات'' (جاس۳۲۰–۳۲)

"تعبيه: ابراتيم تخعى في مايا: "تقعد الموأة في الصلوة كما يقعد الرجل" عورت نماز مين اس طرح بينه كي جس طرح مرد بيشتا ہے۔

اا (مصنف ابن الى شيبه الرم ٢٥ ر٢٤٨٨٦، وسنده صحح)

اس تول کے بارے میں کیا خیال ہے؟

بعض الناس (٣)؛ ' <sup>د</sup> حضرت مجابدًاس بات كومكروه جانن<u>ة تتھے ك</u>ه مُرد جب مجده كرے تو

ا بی پیٹ کورانوں پرر کھے جیسا کہ عورت رکھتی ہے۔''

(حديث اورا المحديث ص ٨١ممر ٩ مصنف ابن الى شيبار ١٧٥)

مقالات \_\_\_\_\_

الجواب:

لیث بن الی سلیم جمهور محدثین کے زویک ضعیف ہے، قال البوصری: "ها اسنا د ضعیف ، لیث هو ابن ابی سلیم ضعفه الجمهور "(سنن ابن اجد ۲۰۸۰ من زوا کد البوصری) لیث مدکور پر جرح کے لیے دیکھئے تہذیب التہذیب و کتب اساء الرجال اور سرفر از خان صفرر دیو بندی کی کتاب "احسن الکلام" (ج۲ص ۱۲۸ طبع باردوم ، عنوان تیسر اباب، آثار صحاب و تابعین وغیر ہم رحضرت عبد اللہ بن مسعود)

لیٹ بن ابسلیم مدس ہے۔

(مجمع الزوائد بيثي جام ٨٣ ، كتاب مشابير علماء الامصار لا بن حبان ١١٥٣ - ١١٥٣)

ادر بدروایت معتمن بلنداضعیف ومردود ہے۔

اس کے علاوہ بعض الناس نے کچھ غیر متعلقہ روایات لکھ کرملا مرغینانی ( صاحب الہدایہ )

وغیرہ کے اقوال اہلِ حدیث کے خلاف پیش کیے ہیں۔ (دیکھے حدیث اور الجدیث ص ۲۸۳)

سجان الله! کیا خیال ہےاگراہلِ حدیث کےخلاف مونگ پھلی استاد، پیالی ملامکبین استاد،

كابل ملاوغيره كے اقوال وافعال پیش كيے جائيں تو كيسار ہے گا؟!

مفتی محمد ابراہیم صادق آبادی دیوبندی نے جوروایات اس سلسلے میں لکھی ہیں ان پر تبصرہ اس

مضمون میں آگیا ہے۔اس نام نہاد مفتی نے صرف ایک اضافہ کیا ہے۔

صادق آبادی: ''اورامام حسن بھری کا بھی عورت کی نماز کے متعلق یہی فتویٰ ہے''

(خوا تين كالسلام رروز نامه اسلام، ١٨\_ اكتوبر٣٠٠٣ ءص ٢ بحواله ابن ابي شيبه )

الجواب:

یر دوایت مصنف ابن الی شیبه مین ' ابن المبارک عن ہشام عن الحسن' کی سند سے مروی ہے۔ (۱۷-۲۲ ج ۲۷۸)

> ہشام بن حسان مرکس راوی ہیں۔ (طبقات المدلسین ،الرتبالثالثہ ۱۱۰س) اور بیروایت معنعن ہے۔ لہذا میسند ضعیف ہے۔

مقالات \_\_\_\_\_

#### آل تقليد كاايك بهت بزاجهوث

امین او کاڑوی دیوبندی صاحب کے ممدوعین نے مردوں اورعورتوں کے طریقہ نماز میں فرق ثابت کرنے کے طریقہ نماز میں فرق ثابت کرنے کے لیے لکھاہے:

"قال أبو بكر بن أبي شيبة سمعت عطاء سئل عن المرأة كيف ترفع

يديها في الصلوة قال:حذو ثدييها ...

امام بخاری کے استادابو بکر بن ابی شیبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے سنا

کہ ان سے عورت کے بارے میں پوچھا گیا وہ نماز میں ہاتھ کیسے اٹھائے تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی چھا تیوں تک .... (المصنف لائی بکر بن الی شیبہ ج اص ۲۳۹)''

(مجموعه رسائل او کا ژوی، ج۲ص ۹۲ طبع اول جون ۱۹۹۳ء و تجلیات صفدر مطبوعات مکتبه امدادیه مثان ج۵ص۱۱۰) الجواب:

مصنف ابن الى شيبه مين لكها مواسى:

"حدثنا هشيم قال:أنا شيخ لنا قال:سمعت عطاء سئل عن المرأة

كيف ترفع يديها في الصلوة قال حذو ثدييها " (جاص١٦٦٥٥)

معلوم ہوا کہ ابو بکر بن ابی شیبہ اور عطاء (متوفی سمااھ) کے درمیان دو واسطے ہیں جن

میں سے ایک واسطہ 'شخ لنا'' مجہول ہے جسے ایک خاص مقصد کے لیے او کاڑوی صاحب

یں سے ایک واسطہ س کتا ' بھول ہے بھے ایک حال مصلاحے سے اوہ اروی صاحبہ کے ممدوحین نے گرادیا ہے تا کہ سند کا ضعیف ہونا واضح نہ ہوجائے۔ '

محرتقی عثانی دیو بندی صاحب وغیرہ کے مصدقہ فتو کی میں کھا ہوا ہے:

''اورایک تابعی کاعمل اگر چیاصول کے مخالف نہ بھی ہوتب بھی اس سے استدلال نہیں پر سر سرید در در در در اور اس کے مخالف نہ بھی ہوتب بھی اس سے استدلال نہیں

کیا جاسکتا" (مجموعه رسائل ۱۹۶۶ و تبلیات صفدر ۱۳٫۵) فقط ما سر مصر مساحده می مدود در سرکتان

اس فتوی کے ذمہ دار درج ذیل حضرات ہیں:

(۱) امین او کاڑوی (۲) محمر تقی عثانی (۳) محمد بدرعالم صدیقی (۴) محمد رافع عثانی وغیر ہم

تو عرض ہے کہ آپ لوگ تابعین کے اقوال پیش ہی کیوں کررہے ہیں؟

### اہل حدیث کے دلائل پراعتر اضات

اہل حدیث کے نزدیک سینے پر ہاتھ باندھنے، رکوع ، بجوداور نمازیں بیٹھنے وغیرہ میں مردوں اور عورتوں کا طریقہ نمازایک جسیائے کونکہ تھے حدیث میں آیا ہے کہ نبی مَا اللّٰهِ عَلَم اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْ

نمازاس طرح ردهوجس طرحتم مجھے راجھتے دیکھتے ہو۔ (ابنجاری: ۲۳۱)

اس حدیث کے مفہوم پر آل تقلید نے بہت اعتر اضات کیے ہیں لیکن دیو بندی مفتی صاحبان کے مصدقہ فتوے میں کھھا ہوا ہے:

"اس روایت میں کوئی شک نہیں کہ اس مدیث کی عمومیت میں مردوعورت سمیت پوری امت شریک ہے اور پوری امت پر لازم ہے کہ جوطریقہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ہے وہ بی طریقہ پوری امت کا ہوئیکن بیواضح ہوکہ اس عمومیت پرعمل اس وقت تک ہی ضروری ہے جب تک کوئی شرعی دلیل اس کے معارض نہ ہو۔۔'

(مجموعه رسائل ج ٢ص ١٠ اوتجليات صغدرج ٥ص١١١٥،١١١)

عرض ہے کہ گزشتہ صفحات میں آپ نے بالنفصیل پڑھ لیا ہے کہ عورت کے علیحدہ طریقہ نماز کی خصیص پر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔

مشہور صحابی رسول ابوالدرداء ڈلٹٹیئے کی بیوی ام الدرداء (جیمہۃ تابعیۃ رحمہا اللہ) کے بارے میں ان کے شاگرد (امام) مکول الشامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

" أن أم الدرداء كانت تجلس في الصلوة كجلسة الرجل "

بِشُك ام الدرداء (رحمها الله) نمازيين مردون كي طرح بينهي تقيير \_

(مصنف ابن الې شيبه ار ۲۰۷۷ تا ۲۷۸۵ وعمدة القاري ۱۷ را ۱۰ اوسنده ټوي ، البارخ الصغيرللبخاري ار ۲۲۳ تاریخ دمشق

لا بن عسا كرم ير حااو تغليق التعليق ٣٢٩/٢)

امام بخاری رحمه الله فرماتے ہیں:

"وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت

مقالات عالث

ف قیمه "اورام الدرداء (رحمة الله علیها) این نماز مین مردی طرح بیشی تصین اوروه فقیمه (فقیه) تصین و صحح ابخاری تبل ح:۸۲۷)

کیا خیال ہے سیدنا ابوالدرداء کی فقیہہ بیوی ام الدرداء رحمہا اللہ نے نماز کا طریقہ کس ہے سیکھاتھا؟

ام الدرداء تابعیہ کے اس عمل کی تائید ابراہیم نحنی (تابعی صغیر) کے قول سے بھی ہوتی ہے۔ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: " تقعد المرأة فهی الصلوة کما یقعد الرجل"

عورت نماز میں اس طرح بیٹھے جیسے مردبیٹھتا ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبارہ ۱۲۵۸۸۸۵وسندہ میح) امام ابو حنیفہ کے استاذ حماد (بن ابی سلیمان ) فرماتے ہیں:

"تقعد كيف شاء ت" عورت كى جيسے مرضى بو (نماز ميس) بيشے ـ

(ابن الى شيبه ارا ١٦ ح ٩٠ ١٥ وسنده محيح)

عطاء بن ابی رباح ("تابعی) کا قول اس مضمون کے شروع میں گز ڈر چکا ہے کہ''عورت کی ہیئت مرد کی طرح نہیں ہے اگروہ (عورت)اسے ترک کردے تو کوئی حرج نہیں ہے''

معلوم ہوا کہ آل تقلید حضرات مردوعورت کے طریقۂ نماز میں جس اختلاف کا ڈھنڈوراپیپ رہے ہیں وہ بہاجماع تابعین باطل ہے۔

تنبید: اس صنمون میں آل تقلید کے تمام دریافت شدہ شہبات کا جواب آگیا ہے۔ والحمد لله فلاصة التحقیق: مردوعورت کی نماز میں بیفرق کرنا که مردناف کے نیچے ہاتھ باند ھے اور عورت سینے پر ، مرد سجدوں میں کہنیاں زمین سے اٹھائے اور عورت اپنی کہنیاں زمین سے ملالے وغیرہ فروق قرآن و صدیث واجماع سے قطعاً ٹابت نہیں ہیں۔ قرآن و صدیث سے جوفرق ثابت ہے اسے اہلِ حدیث علاء وعوام سرآ تکھوں پر رکھتے ہیں مثلاً:

عورت کے لیے دو پٹے کا ضروری ہونا ، بھولنے والے امام کو سبج کے بجائے ہاتھ پر ہاتھ مار کر تعبیہ کرناوغیرہ۔ و ما علینا إلا البلاغ (اارصفر ۲ ۲۲ الھ)

# نماز میں عورت کی امامت

اس مسکے میں علاء کرام کا اختلاف ہے کہ کیا عورت نماز میں عورتوں کی امام بن سکتی ہے یانہیں؟ایک گروہ اس کے جواز کا قائل ہے۔

ایک روایت مین آیاہے:

" وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلُهُ يَرُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُوَّذِنا يُوَذِنُ لَهَا وَأَمْرَهَا أَنْ تَوُمَّ أَهُلَ دَارِهَا "رسول الله مَنَا لَيْتِهَا أَنْ الم ورقه رضى الله عنها) كى طلقات كي ليه أن كرهم جائي ، آب ني ان كي لئه اذان وين كي لئه الما قات كي ليه أن كرهم ويا تها كه ايك مؤذن مقرركيا تها اور آب ني أخيس (ام ورقه ولي الله عنها كه أيس (ابي قبيلي يا محله واليول كو) نما زيرُ ها ميس -

(سنن ابی واؤد، کتاب الصلوة ، باب المدة النساء ۵۹۲ وعنه البیبقی فی الخلافیات قلمی صهب رسنده سن ہے، اسے ابن خزیمہ (۱۲۷۲) اور ابن الجارود (المنتقی ۳۳۳۳) نے سیح قرار دیا ہے۔

اس حدیث کے بنیا دی راوی ولید بن عبداللہ بن جمیع: صدوق ، حسن الحدیث ہیں۔

(تحریر تقریب المتہذیب ۲۳۳۲)

یے صحیح مسلم وغیرہ کے راوی اور جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ وصدوق ہیں للبذاُن پر جرَحَ مردود ہے۔

ولید کے استادعبدالرحمٰن بن خلاد: ابن حبان ، ابن خزیمہ اور ابن الجارود کے نز دیک ثقہ وضیح الحدیث ہیں لہٰذا اُن پر ''حالہ مجھول ''والی جرح مردود ہے۔

لیلی بنت مالک (ولید بن جمیع کی والدہ) کی توثیق ابن خزیمہ اور ابن الجارو و نے اس کی حدیث کی تھیچ کر کے کر دی ہے لہٰذا اس کی حدیث بھی حسن کے درجے سے نہیں گرتی ۔ اس حدیث کامفہوم کیا ہے؟ اس کے لئے دواہم باتیں مدنظر رکھیں:

اول: حدیث حدیث کی شرح قفیر بیان کرتی ہے،اس کئے حدیث کی تمام سندوں اور متون کو جمع کر کے مفہوم سمجھا جائے۔

دوم: سلف صالحین (محدثین کرام، راویانِ حدیث) نے حدیث کی تفییر اور جومفہوم بیان کیا ہوا سے ہمیشہ منظر رکھا جائے ، بشرطیکہ سلف کے مابین اس مفہوم پراختلا ف نہ ہو۔

یہ ورقد رضی اللہ عنہا والی حدیث پر امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ (متوفی ااس ھ) نے درج ذیل

باب اندها ب: " باب إمامة المرأة النساء في الفريضة "

(صحیح این فزیمه ۱۲۷۲)

امام ابوبكرين المنذ رالنيسا بوركى رحمه الله (متوفى ١٣١٨ ١٥) فرمات مين:

" ذكر إمامة المرأة النساء فيالصلوات المكتوبة "

(الا وسط في السنن والاجماع والاختلاف جهم ٢٢٢)

ان دونوں محدثین کرام کی تبویب سے معلوم ہوا کہ اس حدیث میں " اُھلَ دَارِ ھَا" سے مرادعور قیں ہیں مردنہیں ہیں اور محدثین کرام میں اس تبویب پرکوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام ابوالحسن الدارقطنی رحمہ اللہ (متوفی ۴۸۵ھ) فرماتے ہیں:

"حدثنا أحمد بن العباس البغوي : ثنا عمر بن شبه: (ثنا) أبو أحمد الزبيري : نا الوليد بن جميع عن أمه عن أم ورقة أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَ مَ اللهِ عَلَيْنَ مَ اللهِ عَلَيْنَ مَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ

(سنن دارقطنی ج اص ۲۷۹ ح ۷۱ اوسنده حسن ، وعنداین الجوزی فی انتقیق میم انتقیق ار ۲۵۳ ح ۳۲۳ وضعفه ، ر دوسرانسخه ار ۳۱۳ ح ۲۸۷ ،اتخاف انجر و ولاین حجر ۱۸ (۳۲۳)

اس روایت کی سندحسن ہے اور اس پر ابن الجوزی کی جرح غلط ہے۔

ابواحد محمر بن عبداللہ بن الزبیر الزبیری کتبستہ کے راوی اور جمہور کے نز دیک ثقتہ ہیں لہذا صحیح الحدیث ہیں۔

امام يجي بن معين نے كہا: " ثقة"

ابوزرعه نے کہا: 'صدوق''

ابوحاتم رازى في كها: "حَافِظٌ لِلْحَدِيْثِ عَابِدٌ مُجْتَهِدٌ لَهُ أَوْهَامٌ"

(الجرح والتعديل ٢٩٧٧)

عمر بن شبه: صدوق له تصانیف (تقریب التهذیب: ۲۹۱۸)

بلكة تقدين (تحريتقريب التهذيب ٢٥٥٣)

حافظ ذہبی نے کہا: ثقة ﴿ (الكَاشَف،١٧٦)

احمد بن العباس البغوى: ثقه بين \_ (تاريخ بغداد ٢١٥٨ = ٢١٥٣)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ بیسند حسن لذاتہ ہے۔ اس سیح روایت نے اس بات کا قطعی فیصلہ کردیا کہ ''اُ آ اُلِ آ دَارِ هَا''سے مرادام ورقہ رضی اللہ عنہا کے گھر، محلے اور قبیلے کی عورتیں ہیں، مردمرادنہیں ہیں۔

منعبیہ: اس سےمعلوم ہوا کہ ام ورقہ والنہائے بیچھان کامؤ ذن نماز نہیں پڑھتا تھا۔ یہاں بیہ بات جرت انگیز ہے کہ کوئی پروفیسرخورشید عالم نامی (؟) لکھتے ہیں:

''یہ دار قطنی کے اپنے الفاظ ہیں حدیث کے الفاظ نہیں ، بیان کی اپنی رائے ہے۔ سنن دار قطنی کے علاوہ حدیث کی کسی کتاب میں بیاضا فینہیں ،اس لئے اس اضافے کوبطورِ دلیل پیش نہیں کیا جاسکتا'' (اثر ت ۱۵/۵ میک۲۰۰۵ ۳۹،۲۸)

حالا تکرآپ نے ابھی پڑھ لیا ہے کہ بیر حدیث کے الفاظ ہیں ، دار قطنی کے اپنے الفاظ نہیں ہیں بلکہ راویوں کی بیاں کر۔ دروایت کے الفاظ ہیں۔ انہیں امام دار قطنی رحمہ اللہ کی ''اپنی رائے'' کہنا غلط ہے۔ جن لوگوں کو روایت اور رائے میں فرق معلوم نہیں ہے وہ کس لئے مضامین لکھ کراگھ مسلمہ میں اختلاف وانتشار چھیلانا چاہتے ہیں؟ ر ہابیمسئلہ کہ بیالفاظ سنن دار قطنی کےعلاوہ حدیث کی سی کتاب میں نہیں ہیں تو عرض ہے کہامام دار قطنی ثقیہ و قابلِ اعتمادامام ہیں۔

شيخ الاسلام ابوالطبيب طاهر بن عبدالله الطمري (متوفى ٥٥٠ هـ) في كها:

" كان الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث ... " (تارتُ بندار ۱۲۱۲ سـ ۱۲۰۰۳) خطيب بغدادي رحم الله (متوفى ۲۳۱ هـ ) في كها:

" وكان فريد عصره وقريع دهره ونسيج وحده وإمام وقته ، انتهى اليه علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث و أسماء الرجال وأحوال الرواة مع الصدق والأمانة والفقه والعدالة (وفي تاريخ دمشق عن الخطيب قال:والثقة والعدالة (٣/١٥/١٥) وقبول الشهادة وصحة الإعتقاد وسلامة المذهب...." (تاريخ بنرادا ١٣٠٨ ١٣٠٠)

حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے فر مایا:

" الإمام الحافظ المهجود شیخ الإسلام علم الجهابذه "(سراعلام النها ۱۲۰/۳۹۸) اس جلیل القدرامام پرمتاخر حفی نقیه محمود بن احمد العینی (متوفی ۸۵۵هه) کی جرح مردود ہے۔ عبدالحکی کھنوی حفی اس عینی کے بارے میں لکھتے ہیں:

" ولو لم یکن فیه رائحة التعصب المذهبی لکان آجو د و آجو د "
اگراس میں مربی (بعنی ضفی) تعصب کی بد بونه ہوتی تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ (الفوائد المهدی سربی ہیں۔
تنعمید: امام دار قطنی رحمہ اللہ تدلیس کے الزام سے بری ہیں۔
دیکھئے میری کتاب الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین (۱۹ داص ۲۵)

جب حدیث نے بذات خود حدیث کامفہوم متعین کر دیا ہے اور محدثین کرام بھی اس حدیث سے عورت کا عورتوں کی امامت کرانا ہی سمجھ رہے ہیں تو پھر لغت کی مدواور الفاظ کے ہمیر پھیر سے عورتوں کومردوں کا امام بنادینا کس عدالت کا انصاف ہے؟ ۔۔۔ ہ

ابن قدامه لكهة بين: "وهذه زيادة يجب قبولها "

مقَالاتْ مَقَالاتْ

اوراس زیادت (نساءها) کا قبول کرنا واجب ہے۔ (المغنی ۱۹۸۲م ۱۹۳۳)
یہاں یہ بھی یا در ہے کہ آ ٹارسلف صالحین سے صرف عورت کا عورتوں کی امامت کرانا ہی ثابت ہوتا ہے۔ عورت کا مردوں کی امامت کرانا ہیکی اُثر سے ثابت نہیں ہے۔
ریطہ الحفیہ (قال العجلی: کو فیۃ تابعیۃ ثقۃ ) سے روایت ہے:

" أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلوة المكتوبة "

ہمیں عائشہ (خلیج) نے فرض نماز بڑھائی تو آپ عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہوئیں۔ (سنن دارقطنی اربوء مع ۱۳۲۹، وسندہ حسن، وقال النیموی فی آٹار اسنن ۱۳۱۰، واسادہ میں ۔ وانظر کتابی انوار اسنن فی تحقیق آٹار اسنن ق ۱۰۳)

امام معنی رحمه الله (مشہور تابعی) فرماتے ہیں:

"تؤم المرأة النساء في صلوة رمضان تقوم معهن في صفهن "عورت عورتوں كورمضان كى نماز برشوائے (تو) وہ ان كے ساتھ صف ميں كھڑى ہوجائے۔ (مصنف این الی شیبہ ۱۸۹۸ م ۲۹۵۵ وسندہ چے ہوئے تھیم عن حمین مجولة علی اسماع ، انظر شرح علل التر فدى لا بن رجب ۲۲/۲ دوائق آلمين في تحقيق طبقات المدسين لراقم الحروف الارسام ۲۲۷) ابن جرت كے كہا:

" تؤم المرأة النساء من غير أن تخرج أما مهن ولكن تحاذي بهن في الممكتوبة والتطوع " عورت جب عورتول كى امامت كرائ كى تووة ك كمرى نبيس موكى بك أن كر برابر (صف ميس بى ) كمرى موكر فرض وففل پرهمائ كى درابر (صف ميس بى ) كمرى موكر فرض وففل پرهمائ كى درابر (صف ميس بى ) كمرى موكر فرض وففل پرهمائ كى درابر (صف ميس بى ) كمرى موكر فرض وففل پرهمائ كى درابر (صف ميس به كى كى درابر ان سرمهان مدهم ميس به كى درابر ان سرمهان مدهم ميس به كار دراب مدهم كار دراب كار كار دراب كار دراب كار دراب كار دراب كار دراب كار دراب كار كار دراب كار درا

معمر بن راشدنے کہا:

" تؤم الموأة النساء في رمضان وتقوم معهن في الصف" عورت عورتول كورمضان ميس نماز پڑھائے اوروہ اُن كے ساتھ صف ميس كھڑى ہو-(مصنف عبدالزاق ١٣٠١٦ ٥٠٨٥ وسنده ميح) معلوم ہوا کہ اس پرسلف صالحین کا اجماع ہے کہ عورت جب عورتوں کونماز پڑھائے گاتو صف ہے آ گے نہیں بلکہ صف میں ہی اُن کے ساتھ برابر کھڑی ہوکر نماز پڑھائے گا۔
مجھے ایبا ایک باسند حوالہ بھی نہیں ملاجس سے بیٹا بت ہوکہ سلف صالحین کے سنہری دور
میں کسی عورت نے مردوں کونماز پڑھائی ہویا کوئی متندعا کم اس کے جواز کا قائل ہو۔ ای طرح
کسی روایت میں ام ورقہ رہائی کے مؤذن کا اُن کے چیچے نماز پڑھنا قطعا ثابت نہیں ہے۔
ابن رشد (متو فی ۵۱۵ھ) وغیرہ بعض متاخرین نے بغیر کسی سندو ثبوت کے بیکھا ہے
کہ ابو تور (ابراہیم بن خالد ،متو فی ۲۲۰ھ) اور (محمد بن جریر) الطبری (متو فی ۱۳۰ھ) اس

(و يكيئ بداية الجبهدج اص ١٣٥٥ المغني في فقد الإمام احدام ١٥٥٨ مسئله: ١١٥٠٠)

چونکه بیرحوالے بے سند ہیں لہٰذا مردود ہیں۔

. خلاصة التحقیق: نماز میںعورت کاعورتوں کی امامت کرانا جائز ہے مگروہ مردوں کی امام نہیں بن سکتی۔

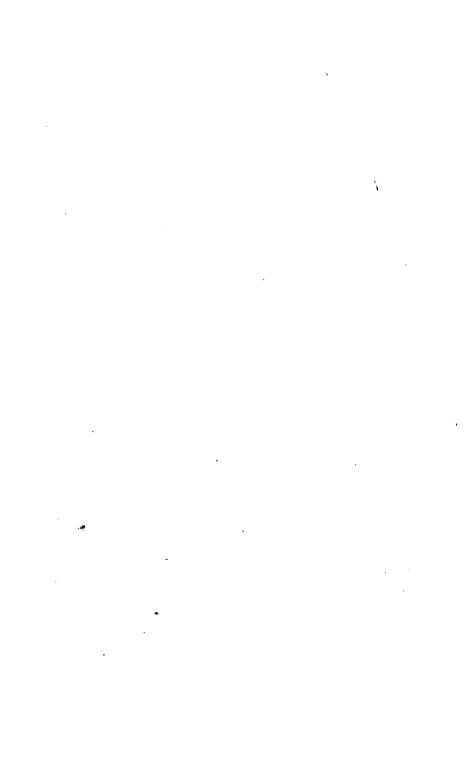

اصولِ حديث اور حقيق الروايات

Ţ

### ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ يَآتُيُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوْ آ اِنُ جَآءَ كُمُّ فَاسِقٌ ۚ بِنَهَا فَتَبَيَّنُوْ آ﴾

اے ایمان والو! اگر شمصیں کوئی فاسق خبر دی تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کرلیا کرو۔ (الجرات:۲)

## التأسيس في مسئلة التدليس

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد :

#### تدليس كي تعريف

نوراورظلمت کے اختلاط کوعر کی لغت میں 'الدلس'' کہتے ہیں۔(دیکھے نخبۃ الفکرص اے) اوراس سے دلس کا لفظ لکلا ہے جس کا مطلب ہے:

" كتم عيب السلعة عن المشتري" ال في الناكاعيب كا مك ي جميايا - المناكاعيب كا مك ي جميايا - (المجم الوسط جام ٢٩٢٠ وعام تبلنت)

اسی سے '' تدلیس'' کالفظ مشتق ہے جس کامعنی ہے ''اپنے سامان کے عیب کوگا کہ سے چھپانا'' دیکھنے القاموں المحیط (ص۲۰۳) المختار من صحاح اللغة للحو ہری (ص۱۲۳) اورلسان العرب (ج۲ص۸۲)

تدلیس فی امنن کو'' توریہ'' بھی کہا جاتا ہے۔ حالتِ اضطرار میں عزت وجان وغیرہ بچانے کے لئے''توریہ'' جائز ہے مثلاً سلیمان بن مہران الاعمش فرماتے ہیں:

"رأيت عبد الرحمان بن ابي ليلى وقد أوقفه الحجاج وقال له : العن الكذابين على بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير و المختار بن أبي عبيد، قال: فقال عبد الرحمان: لعن الله الكذابين، ثم ابتدا فقال علي بن أبي طالب و عبد الله بن الزبير والمختار بن أبي عبيد، قال الأعمش: فعلمت أنه حين ابتدا فرفعهم لم يعنهم."

میں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیلی کو دیکھا۔ آپ کو جاج (بن یوسف) نے کھڑا کر کے کہا جھوٹوں پرلعنت کر و علی بن ابی طالب عبداللہ بن الزبیر اور مختار بن ابی عبید (پر) تو عبد الرحمٰن نے کہا جھوٹوں پر اللہ لعنت کرے، پھر اٹھوں نے ابتدا کی :

(اور) علی بن ابی طالب اور عبدالله بن زبیر اور مختار بن ابی عبید، اعمش کہتے ہیں کہ انھوں (عبدالرحمٰن) نے جب (علی طالعیٰ ) وغیرہ کے ناموں سے ابتدا کی تو انھیں (منصوب کے بجائے ) مرفوع بیان کیا تو میں جان گیا کہ ان (عبدالرحمٰن) کی مرادیہ اشخاص نہیں تھے۔ (طبقات ابن سعد ۲۶ ص۱۱۳،۱۱۲ و اسادہ صحح)

# تدليس كي اصطلاحي تعريف

"تدليس في الإسناد" كامفهوم الل حديث كي اصطلاح مين ورج ويل ب:

اگرداوی این اس استاد سے (جس سے اس کا سائ ، ملا قات اور معاصرت ثابت ہے)
وہ روایت (عن یا قال وغیرہ کے الفاظ کے ساتھ ) بیان کرے جسے اس نے (اپنے استاد
کے علاوہ) کسی دوسر مے خص سے سنا ہے۔ اور سامعین کو بیا حتمال ہو کہ اس نے بید حدیث
این استاد سے سنی ہوگی تو اسے تدلیس کہا جاتا ہے۔ دیکھئے علوم الحدیث لابن الصلاح
(ص ۹۵) اختصار علوم الحدیث لابن کثیر (ص ۵۱) وعام کتب اُصول حدیث

# تدكيس كى اقسام

تدليس في الاسناد كي سات اقسام زياده مشهور مين:

السناد: السين راوى الناساد وكراتا مثلاً:

العباس بن محمد الدوري نے كہا:

"نا أبو عاصم عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرتدة ترتد قال: تستحيا .....وقال أبو عاصم: نرى أن سفيان الثوري إنما د لسه عن أبي حنيفة فكتبتهما جميعًا. "

ہمیں ابوعاصم نے عن سفیان عن عاصم عن ابی رزین عن ابن عباس کی (سند سے)
ایک حدیث مرتدہ کے بارے میں بیان کی کہوہ زندہ رکھی جائے گی .....ابوعاصم
نے کہا: ہم سیجھتے ہیں کہ سفیان توری نے اس حدیث میں ابوحنیفہ سے تدلیس کی

مَقَالاتْ يَقَالاتْ يَقَالِي عَلَيْ مِقَالاتْ يَقَالِي عَلَيْ مِقَالاتِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَل

ہے لہذامیں نے دونوں سندیں لکھ دی ہیں۔

(سنن دارقطنی جساص ۲۰۱ جسم ۲۰ سناه همچیم إلی الدوری)

مصنف عبد الرزاق (ج ۱۰ص ۱۷۵ ح ۱۸۵۳) سنن دارهطنی (ج ۳ ص ۲۰۱) وغیر جایس " کاشوری عن عاصم عن أبی رزین عن ابن عباس " کی سند کے ساتھ پیروایت مطولاً موجود ہے۔

الوعاصم كهتے بيں: 'بلغنى أن سفيان سمعه من أبي حنيفة أو بلغه عن أبي حنيفة '' محص بنا جلا ہے كدا سے سفيان نے الوحنيفه سے بنتی محص بنا جلا ہے كدا سے سفيان نے الوحنيفه سے بنتی سے در كتاب المرفة والتارئ للا مام يعتوب بن سفيان الفارى جسم اوسنده مح )

ابوعاصم کے قول کی تصدیق امام سفیان توری کے دوسرے شاگر دعبدالرحمٰن بن مہدی کے قول سے بھی ہوتی ہے، انھوں نے فرمایا:

"سألت سفيان عن حديث عاصم في المرتدة؟ فقال: أما من ثقة فلا " من في سفيان عاصم كى مرتده كي بار ين من صديث كاسوال كيا (كرس سے سن من من اور ايت ثقة سن بين م

اس سند کے ایک راوی امام ابن ابی خیشہ فرماتے ہیں:

"و كان أبو حنيفة يروي حديث المرتدة عن عاصم الأحول" مرتده والى حديث كو (امام) الوحنيفه عاصم الاحول (!) سي بيان كرتے تھے۔ (الانتخارات عرب ۱۲۸۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸ و

(الانقاءلا بن عبدالبرص ۱۳۸،۱۳۸ و إساده محج)

بیروایت مختلف طرق کے ساتھ درج ذیل کتابوں میں بھی مروی ہے: المعرفة والتاریخ للفاری (ج ۲ ص ۱۴) الضعفا لِلعقیلی (ج ۲۸ ص ۲۸) الکامل لا بن عدی (ج مے 2 ص ۲۲۷۲) السنن الکبری للبیہ تقی (ج ۸ ص ۲۰۳) تاریخ بغداد للخطیب (ج ۱۳ ص ۲ ۲۲۲) معرفة العلل والرجال لعبداللہ بن احمد بن صنبل عن أبيد (ج ۲ ص ۱۳۳) اہل الحدیث اور فن حدیث کے امام کی بن معین فرماتے ہیں: ''کان الشوري يعيب على أبي حنيفة حديثًا كان يرويه ، ولم يروه غير أبي رزين ''(سفيان) تورى (امم) غير أبي رزين ''(سفيان) تورى (امم) البومنيفه پران كى بيان كرده ايك حدبث (عن عاصم عن البي رزين) كى وجه ئت چينى كرت تھے جے البومنيفه كے سواكئ خض نے بيان نہيں كيا۔

(سنن دارقطنی جساص ۲۰۰۰ واسناده صحح الی یحی بن معین)

منبیہ: امام یکی بن معین کی امام سفیان توری سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔

امام الوحنيفه كى عاصم سے بدروايت سنن دارقطنى (جسم ٢٠١) كامل ابن عدى المحرف المام الموحنيفه كى عاصم سے بدروايت سنن دارقطنى (جسم ٢٠٠١) السنن الكبرى للبيمقى (ج ٨ص ٢٠٠٣) ميں موجود ہے اوراس كى طرف المام شافعى نے بھى كتاب الام (ج٢ص ١٦٤) ميں اشاره كيا ہے۔

مخضریہ کہ اس روایت میں سفیان توری کا تدلیس کرنا بالکل سیح ٹابت ہے۔اسے اور اس جیسی تمام مثالوں کو تدلیس الا سناد کہا جاتا ہے۔

المسلم القطع: ال مين صيغه كوحذف كردياجا تا ب، مثلاً راوى كهتا ب:

"الزهري ..."

تنبید: الکفایة لخطیب (ص ۳۵۹)والی روایت ابراہیم بن محمد المروزی السکری المسکو تی کے حالات معلوم نہو۔ نہ کی وجہ سے ضعیف ہے۔

۳) تدلیس العطف: اس میں راوی دویا زیادہ استادوں سے روایت بیان کرتا ہے اور سناصرف ایک سے ہوتا ہے۔ مثلاً:

مشیم بن بشرسے مروی ہے کہ انھوں نے کہا: "حدثنا حصین و مغیرة ..." جب آپ مدیث بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو کہا: "هل دلست لکم اليوم ؟"،

( و یکھیے معرفة علوم الحدیث للحاکم ص٥٠١، پیغیرسند کے ہے۔ )

متنبیہ: اس روایت کی سند معلوم نہیں ہوسکی لہذا ہید قصہ ہی ثابت نہیں ہے۔اس کے باوجود حافظ ابن حجروغيره نے اسے بطور استدلال ذكركيا ہے۔! (الك على ابن الصلاحج عص ١١٧) گریس السکوت: اس میں راوی ' حد ثنیا ' ، وغیرہ الفاظ کہد کرسکوت کرتا ہے اور دل میں اپنے شخ کانام لیتا ہے چھر آ گےروایت بیان کرنا شروع کرویتا ہے۔

تنبیه ایا فعل عمر بن عبید الطنافسی سے مروی ہے کین بلحاظ سند ٹابت نہیں ہے۔ حافظ ابن حجراب النكت مين تدليس القطع كمتية بين \_ (الكت ج من ١١٧)

تدلیس التسویه: اس میں راوی اینے شیخ سے اوپر کے سی ضعیف وغیرہ راوی کوگرا

٦٠ تدليس الشيوخ: اس ميں راوی اپنے شنخ کاوہ نام، لقب ما کنيت ذکر کرتا ہے جس ع عام لوك ناواقف موتع مين مثلاً بقيه بن الوليد ني كها: " حدثني أبو وهب الأسدي " (الكفالية لخطيب ص١٣٣ عمل الحديث لا بن اني حاتم حسط ١٩٥٢ ح ١٩٥٨ ومنده صحيح)

ابووہبالاسدی سے مراد عبید اللہ بن عمروہ۔

 لیس القوم: اس میں رادی ایساواقعہ بطور ساع بیان کرتا ہے جس واقعہ میں اس کی شمولیت قطعاً نامکن ہے۔مثلاً مروی ہے کہ الحن البصر ی نے کہا: ،"

"خطبنا ابن عباس بالبصرة" بميسابن عباس رضى الله عند في بصره مين خطب ديا-(اسنن الكبرى للبيهقى ١٦٨٨)

یعنی ابن عباس وٹائٹن<sup>ئ</sup>ے نے ہماری قوم یاشہر کےلوگوں کو بھر ہ بیں خطب<sup>ا</sup>دیا تھا۔ منعبیہ: بدروایت حسن بھری سے ثابت نہیں ہے۔ اس میں حمید الطّویل مركس میں اور روایت عن سے ہے۔ یہر و کیھئے المراسل لابن ابی حاتم (ص ۳۴،۳۳) والعلل الکبیر

يهى روايت سنن الدارفطني مين "خطب ابن عباس الناس" كالفاظ سے مروى ہے۔

(۱۵۲/۲ ح۱۱۲ وسنده ضعیف)

مقالات \_\_\_\_\_

# كتب يدليس اورفن يدليس

تدلیس اورفن تدلیس کاذکر تمام کتب اصول حدیث میں ہے۔ بہت ہے علماء نے

اس فن مين متعدد كتابين ، رسالے اور منظوم قصا كرتھنيف كئے ہيں \_مثلاً:

- 🛈 حسین بن علی الکرابیسی کی کتاب''اساءالمدلسین'' (پیه کتاب مفقود ہے۔)
- ﴿ امام نسائی (ذکرالمدلسین ،ابوعبدالرحمٰن اسلمی[کذاب]عن الدار قطنی عن ابی بکر الحدادعن النسائی کی سندہے مطبوع ہے۔)
  - الكراد جا المساق في سمرت سبول ہے۔
  - ابوزرعه ابن العراقی (کتاب الدلسین مطبوع ہے)
  - افظ الذہبی کا ارجوزة (طبقات الثانعیة الكبرى ۵/۸۱۸)
  - ابومحمد المقدى كاقصيده (شخاصم القريوتى كتقيق مطوع ہے۔)
  - العلائي كى كتاب جامع التحصيل في إحكام المراسل (ص ١٢٣٢)
- حافظ ابن حجر كى طبقات المدلسين (راقم الحروف نے الفتے المبین كے نام ہے اس كی حقیق لکھی ہے)
  - 🔬 ما فظ سيوطي كي اساء المدلسين (مخطوط بخط شخنا ابي الفضل فيض الزمن الثوري رحمه الله)
    - السبط ابن الحجى كى التبيين لاساء المدلسين (مطبوع)
      - 🕦 معاصر شخ حماد بن محمد الانصاري رحمه الله كارساله

" اتحاف ذوى الرسوخ بمن رمي با لتدليس من الشيوخ"

# مسئله تذليس اورفرقه مسعوديه

کراچی میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس کا نام''مسعوداحمد بی ایس سی'' ہے۔ بیٹخص ۱۳۹۵ھ میں اپنی بنائی ہوئی''جماعت المسلمین'' کاامیر ہے۔اس کاعقیدہ ہے کہ ''محدثین تو گزر گئے،اب تو وہ لوگ رہ گئے ہیں جوان کی کتابوں نے قل کرتے ہیں۔''

(الجماعة القديمه بجواب الفرقة الحديده ص٢٩)

ں پر تعاقب کرتے ہوئے ڈاکٹر ابوجابر عبداللہ دامانوی صاحب لکھتے ہیں:

''مویا موصو ف (مسعود صاحب) کے کہنے کا مطلب سے ہے کہ جس طرح محد شین کا سلسلہ بھی محمد سول اللہ مَنَّا لِیُمِنْ پر بنوت کا سلسلہ جم ہو چکا ہے، اسی طرح محد شین کا سلسلہ بھی ماص محد شیر نہتے ہو چکا ہے اور اب قیامت تک کوئی محد شیر ہوگا، جس طرح یار لوگوں نے اجتہاد کا اور اب جو بھی آئے گا وہ صرف ناقل ہی ہوگا، جس طرح یار لوگوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا۔ موصوف کا خیال ہوگا کہ اسی طرح محد شین کی آ مد کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے لیکن اس سلسلہ میں انھوں نے کسی ولیل کا ذکر نہیں کیا۔ '' اقوال الرجال'' تو ویسے ہی موصوف کی نگاہ میں قابل التفات نہیں ہیں۔ البتہ اپنے ہی قول کو انھوں نے اس سلسلہ میں جمت مانا تا التفات نہیں ہیں۔ البتہ اپنے ہی قول کو انھوں نے اس سلسلہ میں جمت مانا کے دمرے میں ہوتا ہے۔' (الجماعة الجد یدۃ بجواب الجماعة القدیمة ص۵۵)

اس شخص نے نماز، ذکو ق، جی، روزہ تفیر اور تاریخ وغیرہ میں عام سلمین سے ملحدہ ہونے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد' اصولِ حدیث' پربھی ایک رسالہ چھاپ دیا ہے تاکہ فرقہ مسعود یہ (عرف جماعت المسلمین رجٹرڈ) کالٹریچر ہر لحاظ سے مسلمانوں سے الگ رہے۔ اس رسالے کے ص۱۱ پر'' تدلیس'' کی بحث چھٹری ہے اور مدلس راوی کواپئی '' جماعت المسلمین' سے فارج کر دیا ہے۔ یہاں پر یہ بات قابلِ غور ہے کہ کتب رجال وطبقات المدلسین میں جتنے مدلس راویوں کا ذکر ہے وہ مسعود صاحب کی (۱۳۹۵ ھیں) بنائی ہوئی'' جماعت المسلمین رجٹرڈ'' سے صدیوں پہلے اس فانی دنیا کو خیر باو کہہ چکے ہیں بنائی ہوئی'' جماعت المسلمین رجٹرڈ'' سے صدیوں پہلے اس فانی دنیا کو خیر باو کہہ چکے ہیں

مسعودصاحب لكصة بين:

"درلس راوی نے خواہ وہ امام ہو یا محدث ہی کیوں نہ کہلاتا ہوا پے استاد کا نام چھپا کرا تنابردا جرم کیا ہے کہ الا مان الحفیظ ...اُس نام نہادا مام یا محدث کودھو کے باز کذاب کہا جائے گا علاء اب تک اس راوی کی وجہ سے جس کا نام چھپا دیا

لہٰذاوہ ابمسعودصا حب کے رجسروں میں خروج یا دخول کے محتاج نہیں ہیں۔

گیامدلس کی روایت کوضعیف سیحصتے رہے لیکن اس دھو کے باز کذاب کوامام یا محدث ہی کہتے رہے ۔انھوں نے بھی بیسو چنے کی تکلیف گوارانہیں کی کہوہ کیا کہہر ہے ہیں ماان سے کیا کہلوایا جارہا ہے۔افسوس تقلیدنے انھیں کہاں سے کہاں پہنچادیا'' (اصول حدیث ص۱۳۱۳)

لیعنی مدلس راویوں کی معنعن روایات کوصرف ضعیف سمجھنے والے اورمصرح بالسماع روایات کو سمجھنے والے تمام امام مقلد تھے مثلاً لیجیٰ بن معین ،احمد بن صنبل اور ابوحاتم رازی وغیر ہم۔

مسعودصاحب لکھتے ہیں: ''تلاشِ حق میں اس بات کو ثابت کیا گیاہے کہ تقلید شرک ہے'' (انتحقی فی جواب القلید ص۵۰۴ ۵۴۰ ماری

ادراس کتاب میں مقلد پر (فاران ص ۱۱ کے )الفاظ فٹ کرتے ہیں.

''وه يقيناً دائر والسلام سے خارج ہے'' (التحقيق ص٣٧)

لہذاای ' مسعودی اصول' سے ثابت ہوا کہ بیتمام محدثین مشرک تھے۔ (معاذالله) مسعودصا حب مدسین کومشرک قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

''علاء پرتعجب ہے کہ ایسے دھوکے بازمشرک کوامام مانتے ہیں ۔۔ایسا ہونا تو نہیں

عائي قاليكن حقيقت يد بكرايها مواج " (اصول مديث م ١١٠)

امیر''جماعت المسلمین رجسر ڈ''صاحب مزید فرماتے ہیں:

''مندرجہ بالا مباحث سے ثابت ہوا کہ فنِّ تدلیس بے حقیقت فن ہے ......

لہذا تدلیس کافن کیجہیں بالکل بے حقیقت ہے'' (ص١٦،١٥)

اس رسالے کے ص ۱۷ کا پر ''امام حسن بھری ،امام الولید بن مسلم ،امام سلیمالز الاعمش ،امام سفیان توری ،امام سفیان بن عیدنه،امام قناده ،امام ثحد بن اسحاق بن بیمار اور امام عبدالملک بن جریج وغیر جم کاذکر کرکے مسعود صاحب تحریر فرماتے ہیں:

" مارے نزد یک ان میں سے کوئی امام مدّس نہیں" (ص١١)

اور فرماتے ہیں:

''کی مدس کے متعلق بیکہنا کہ اگروہ حَدِّثَنَا کہہ کرحدیث روایت کرے تواس کی بیان کروہ حدیث ہوگی۔ بیاصول صحیح نہیں اس لئے کہ مدس راوی کڈ اب ہوتا ہے لہٰ ذاوہ عَنْ سے روایت کرے یا حَدِّثَ نَنا سے روایت کرے وہ کڈ اب ہی رے گا۔ اس کی بیان کردہ حدیث ضعیف بلکہ موضوع ہوگی ۔ یعنی مدس راوی کانہ عنعنہ صحیح ہاور نہتی دیث' (اصول حدیث میں)

مسعوداحمہ لی ایس سی کے اس قول کہ' ہمار ہے نز دیک ان میں سے کوئی امام مدّس نہیں' کا مختصر رد پیش خدمت ہے:

#### نه بعض م**ر**سین کا تذکره

امير المومنين في الحديث الم بخارى الك روايت برجرح كرتے موئے لكھتے ہيں:

ُ رُوى همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه . . . .

ولم يذكر قتادة سماعًامن أبي نضرة في هذا''

ہام نے قناوہ عن البی نضرہ عن البی سعید ولیات ایک روایت بیان کی .....اور قنادہ نے ابونضرہ سے اس روایت میں اپنے ساع کا تذکر ونہیں کیا۔

(جزءالقراءت ص٠٣٥ - ٤ باب هل يقر أبا كثر من قاتحة الكتاب خلف الامام)

امير المونين ابن الجامع العيج مين قاده كي مصرح بالسماع يا "شعبة عن قتادة"

والی روایات کولاتے ہیں۔ (صحیح بخاری جامی ۱۱)

ان کی اس عادت کی طرف حافظ ابن حجرنے کئی مقامات پر اشارہ کیا ہے، مثلاً و یکھتے فتح الباری (جاص ۱۰۵٬۵۰۴ حسم باب زیادة الایمان ونقصانه)

قادہ کی تصریحِ ساع کی ضرورت کیوں ہے؟

#### قناده بن دعامه ألبصري

آپ صحیحین اورسنن اربعه کے مرکزی راوی اور ثفدامام تھے۔

مافظ ابن حبان أهيس افي كتاب الثقات مين ذكركرك لكصة بين:

"وكان مدلسًا" اورآب مركس تح (ج٥٥ ٣٢٢)

حاكم نے كہا: "قتادة على علو قدره يدلس " (المتدركج اس٣٣٣)

وجي نے كہا: ' حافظ ثقة ثبت لكنه مدلس '' (ميزان الاعتدال جسم ١٨٥ نيزد كيسے اسير ١٢١/٥)

دارقطنی نے بھی قمادہ کو مرکس قرار دیا ہے۔ (دیکھنے الالزامات والتع ص٢٦٣)

ان كےعلاده درج ذيل علاء نے بھى قاده كومدس قرار دياہے:

حافظ ابن حجر (طبقات المدلسين ۹۲ (۳) علامه المحلمي (البيين: ۴۲) ابومحود المقدى (القصيده: ۲) حافظ العلائي (جامع التحصيل ص ۱۰۸) الخزرجي (الخلاصة لمخزرجي ص ۱۳۵) ابن الصلاح الشهر زوري (مقدمه ابن الصلاح مع التقييد والايضاح ص ۹۹ نوع ۱۲) ابن الصلاح الشهر زوري (مقدمه ابن الصلاح مع التقييد والايضاح ص ۹۹ نوع ۱۲) ابوزرعه ابن العراقي (کتاب المدلسين: ۲۹۹) السيوطي (اساء من عرف بالتدليس: ۳۳) خطيب بغدادي (الكفاية ص ۱۳۳۳) حاكم (معرفة علوم الحديث ص ۱۰۳۱) ماردين (الجوم التي خطيب بغدادي (الكفاية ص ۱۳۳۳) حاكم (معرفة علوم الحديث ص ۱۰۲۳) اوراين عبدالبر (التم بيد ۱۲۲،۲۰۹) وراين عبدالبر (التم بيد ۱۲۲،۲۰۹) در حمهم الله

اس سلسلے میں حافظ ابن حزم نے جمہور کے خلاف جو کیھ لکھا ہے (الاحکام ہے اس سلسلے میں حافظ ابن حزم نے جمہور کے خلاف جو کیھ لکھا ہے النظر للجو ائری ص ۲۵ ) وہ مردود ہے۔ حافظ ابن حزم کا اپنا میں سلک ہے کہ تقد مدلس کی عَدنُ والی روایت کورداور تقریح ساع والی روایت کو قبول کرتے ہیں جیسا کہ آگے ابوالز ہیر کے تذکرہ میں آرہا ہے۔

يچىٰ بن كثير العنمرى كہتے ہيں:

''ناشعبة عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي مَلْكِ

نهی عن نبیدالجر، قال شعبة: فقلت لقتادة: ممن سمعته؟ قال: حدثنیه أیوب السختیانی، قال شعبة: فاتیت أیوب فسالته فقال: حدثنیه أبوبشر، قال شعبة: فاتیت أبا بشر فسالته فقال أنا سمعت سعید بن جبیر عن ابن عمر عن النبی النبی النبی النبی النبی عالی عن نبیدالجر، میں شعبہ نے قاده ہے مسعید بن جبیر عن ابن عمر عن النبی عن نبیدالجر، میں شعبہ نے کہا: بیل نے تادہ سے بی منع کیا ہے ۔ شعبہ نے کہا! بیل نے تا دہ سے بوچھا! آپ نے اسے سے ساہے؟ تو انھوں نے کہا! مجھا ایوب ختیانی نے بتایا ابوبشر نے بیال آیا اور بوچھا تو انھوں نے کہا! مجھے ابوبشعبہ نے کہا! پس میں ابوب کے پاس آیا اور بوچھا تو انھوں نے کہا! مجھے ابوبشعبہ نے کہا! بیل میں ابوبشر کے پاس آیا اور ان سے بوچھا تو انھوں کہا! میں نے سعید بن جبیر سے سنا ہے، وہ ابن عمر سے وہ نی متابیق سے بیان کہا! میں نے سعید بن جبیر سے سنا ہے، وہ ابن عمر سے وہ نی متابیق سے بیان کہا! میں نے سعید بن جبیر سے سنا ہے، وہ ابن عمر سے وہ نی متابیق سے بیان کہا! میں نے سعید بن جبیر سے سنا ہے، وہ ابن عمر سے وہ نی متابیق سے بیان کہا! میں نے سعید بن جبیر سے سنا ہے، وہ ابن عمر سے وہ نی متابیق سے کہا! میں خرابیا کی نبید ہے متاب ہوں قرابیا ہے۔

(نقدمة الجرخ والتعديل ص١٩٥ اداساده صحح)

اس حکایت سے صاف معلوم ہوا کر قمادہ دلس سے ، انھوں نے سند سے دورادی گرائے ہیں۔
شعبہ فرماتے ہیں: ''کنت ا تفقد فع قتادہ فیا ذا قال: سمعات و حدثنا تحفظته
فیاذا قال: حدث فلان ترکته ''میں قمادہ کے منہ کود کھتار ہتا، جب آپ کہتے کہ میں
نے سنا ہے یا فلاں نے ہمیں حدیث بیان کی تو میں اسے یاد کر لیتا اور جب کہتے فلال نے حدیث بیان کی تو میں اسے چھوڑ دیتا تھا۔ (تقدمۃ الجرح والتعدیل مل ۱۲۹ واسادہ میح)
مدیث بیان کی تو میں اسے چھوڑ دیتا تھا۔ (تقدمۃ الجرح والتعدیل مل ۱۲۹ واسادہ میح)
ہے تول درج ذیل کتابوں میں بھی باسند موجود ہے:

مسيح اتي عوانه (ج ٢ص ٣٨) كتاب العلل ومعرفة الرجال لاحمد (ج ٢ ص ٢٢٨) مسيح اتي عوانه (ج ٢ ص ٢٣٨) المحمد ث الفاصل بين الراوي والواعي (ص ٥٢٣، ٥٢٣) التمهيد لا بن عبدالبر (ج اص ٣٥) الكفاية للخطيب (ص ٣٦٣) تاريخ عثان بن سعيد الدارمي عن ابن معين (ص ١٩٢ - ١٩٠٥) يبهقي (معرفة السنن والآثارج اص ١٩٢ الداري المطبوع)

مقَالاتْ 262

قاده كے شاكر دامام شعبه بن الحجاج نے كہا:

"كفيتكم تدليس ثلاثة :الأعمش وأبي إسحاق وقتادة "

میں شمیں مین (اشخاص) کی مدلیس کے لئے کافی ہوں عمش ،ابواسحاق اور قمادہ۔

(مسألة التسمية كممد بن طام المقدى صيح استده صحح )

اس جیسی بے شارمثالوں کی بنیاد پرمحدثین نے امام قنادہ کومدلس قرار دیا ہے۔

عافظ ابن جر لكهة بين "ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة مدلس"

اس کے راوی صحیحین کے راوی ہیں سوائے قنادہ کے ،وہ مدلس ہیں۔

(فتح الباري جساص ١٠٩)

حافظ سیوطی گوائی دیتے ہیں که "قتادة مشهور بالتدلیس " (اساءالدلسین ۱۰۲۰) قتاده کودرج ذیل علاء نے مدلس قرار دیا ہے:

- شعبه (مئلة التسمية محمد بن طام المقدى ص ٢٥ وسنده صحح )
  - ابن حبان (القات ۱۳۲۸)
  - 3 حاكم (المتدرك ار٣٣٣)
  - 🗗 ذہبی (میزانالاعتدال۳۸۵۳)
  - الالزامات والتنبع ص ٢٩٣)
  - 6 حافظ ابن حجر (طبقات المدلسين:٩٢ رس)
    - العلائي (جامع التحسيل ص١٠٨)
    - ابوذرعه ابن العراقي (كتاب الدلسين:۳۹)
  - 9 الحلمي . (البيين لاساءالمدلسين ۲۰۰۱)
  - اسيوطي (اماء من عرف بالدليس:۵۵)
    - 19 ابومحمودالمقدسي (ني تصيدية)
  - 🕏 الخطيب البغدادي (الكفاية ١٣٩٣) وغير جم \_

#### حميدالطومل

آپ صحیحین اورسنن اربعه کے مشہور راوی ہیں۔

الم شعبة فرمات بين: "لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثًا والباقي سمعها ( من ثابت ) أو ثبته فيها ثابت "

حميد نے انس (والله علی سے صرف جو بیس احادیث میں اور باقی ثابت سے می ہیں یا ثابت نے انس (والله علی اسے سی ہیں یا ثابت نے انسی یا دارہ کی اس سے میں اور باقی ثابت سے میں ہیں۔ (تاریخ کی بن معین روایة الدوری جم ۱۳۵۵ است ۱۳۵۸ واسناوہ میں امام بخاری فرماتے ہیں: "و کان حمید الطویل یدلس" (العلل الكيرللر ندى ۱۸۲۷) ابن عدی نے الكامل میں ان كے دلس ہونے كی صراحت كی ہے۔ (جم ۱۸۸۷) ابن عدی نہا !" ثقة كثير الحدیث إلا أنه ربما دلس عن أنس بن مالك " آپ تقد كثير الحدیث إلا أنه ربما دلس عن أنس بن مالك " آپ تقد كثير الحدیث الله اللہ سے تدلیس كرتے تھے۔

(الطبقات الكبرى ج يص٢٥٢)

حافظ ابن حبان في كلها من أن يدلس ، سمع من أنس بن مالك ثمانية عشر حديثًا وسمع الباقي من ثابت فدلس عنه ''

آپ تدلیس کرتے تھے۔ انس بن مالک وظائم کے سے اٹھارہ احادیث سنیں اور باقی تمام روایات ثابت سے سنیں پھرآپ نے بیروایات ثابت سے تدلیس کرتے ہوئے بیان کیں۔
(الثقات جہم ۱۲۸۸)

حافظ زہی نے کہا: "ثقة جلیل، بدلس " (یران الاعتدال جام ۱۲۰) عافظ ابن مجر فیصلہ کرتے ہیں کہ "ثقة مدلس" (تقریب المجدیب ۸۳۰۷)

اور لَكُسِتَ بَيْنِ:''صاحب أنس ، مشهور كثير التدليس عنه ، حتى قيل : أن معظم حديثه عنه بواسطة ثابت وقتادة ''

(سیدنا)انس دلائی کے مشہور شاگرد ہیں آپ ان سے بہت زیادہ تدلیس کرتے تھے حتی ک

ریکها گیا ہے کہ آپ کی اکثر روایات ان سے ثابت اور قبادہ کے واسطہ سے ہیں۔ (تعریف اہل القدیس بمراتب الموسونین بالندلیس ۸۸،المعروف بطبقات المدلسین) تنبیعہ: قبادہ رحمہ اللہ بھی مشہور مدلس تھے جیسا کہ سابقہ صفحات پر گزر چکا ہے۔

#### سفيان الثوري

آپ سیحین اور سنن اربعہ کے مرکزی راوی اور زبردست ثقدامام ہیں۔ آپ کا مدلس ہونا بہت زیادہ مشہور ہے حتیٰ کہ آپ کے شاگر دبھی آپ کی اس عادت سے واقف تھے۔ مثلاً: ابوعاصم کما تقدم

امام احد بن عنبل فرماتے ہیں:

"قال يحيى بن سعيد : ماكتبت عن سفيان شيئًا إلاماقال : حدثني أوحدثنا إلا حديثين ... "

یکی بن سعید نے کہا: میں نے سفیان سے صرف وہی پکھ لکھا ہے جس میں وہ "حدثنی "اور "حدثنا "کہتے ہیں ہوائے دوحدیثوں کے (اوران دونوں کو یکی نے میان کردیا ہے۔) (کتاب العلل ومعرفة الرجال جام ۲۰۷ تـ ۱۱۳۰، وسندہ میج) امام علی بن عبداللہ المدینی گواہی دیتے ہیں:

"والناس يحتاجون في حديث سفيان إلى يحيى القطان لحال الإخبار يعني علي أن سفيان كان يدلس وأن يحيى القطان كان يوقفه على ما سمع ممالم يسمع"

لوگ سفیان کی حدیث میں نیجی القطان کے مختاج ہیں کیونکہ وہ مصرح بالسماع روایات بیان کرتے تھے کے بن المدینی کا خیال ہے کہ سفیان تدلیس کرتے تھے کی القطان ان کی معتمن اور مصرح بالسماع روستی ہی بیان کرتے تھے۔

النظان ان کی معتمن اور مصرح بالسماع روستی ہی بیان کرتے تھے۔

النظانی لاخلیب م ۲۲ واسادہ سے کا مختلی کے ساتھ سے اسادہ سے کا سکتا کے ساتھ سے سے سے سفالے لاخلیب م ۲۲ سواسادہ سے کا سکتا کے سفالے لاخلیب م ۲۲ سواسادہ سے کا سکتا کے سکتا کی سکتا کے سکتا کے سکتا کے سکتا کے سکتا کے سکتا کے سکتا کی سکتا کی سکتا کے سکتا کی سکتا کے سکتا کے سکتا کے سکتا کے سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کے سکتا کے سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کے سکتا کی سکتا کی سکتا کے سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کے سکتا کی سکتا کے سکتا کے سکتا کی سکتا کی سکتا کے سکتا کے سکتا کی سکتا کی سکتا کے سکتا کے سکتا کی سکتا کے سکتا کی سکتا کے سکتا کی سکتا کے سکتا کی سکتا کے سکتا کے سکتا کی سکتا کے سکتا کی سکتا کے سکتا کی سکتا کی سکتا کے سکتا کی سکتا کی سکتا کے سکتا کے سکتا کی سکتا کے سکتا کی سکتا کی سکتا کے سکتا کی سکتا کی سکتا کے سکتا کے سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کے سکتا کی سکتا کی

# بر سه ران کارک

| اس جیسی متعدد مثالوں کی وجہ سے ائمہ ٔ حدیث نے امام سفیان بن سعید الثوری کو |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                            | رلس قرار دیا ہے مثلاً:  |
| ( و كيفي الكفاية ص ٣٤٢ وسند صحيح )                                         | 🗘 يخيى بن سعيد القطان   |
| (العلل الكبيرللتر ندىج ٢ص ٩٦٧ ،التمهيد لا بن عبدالبرج اص ١٨)               | ঽ البخاري               |
| (الكفاية ص ٣١١ وسنده صحيح ،الجرح والتعديل ٢٢٥/٢٥٥ وسنده صحيح)              | 🕸 يجيٰ بن معين          |
| (تصيدة في الدنسين ص يه الشعرالثاني)                                        | 🔷 ابومحمودالمقدى        |
| (النبيين لاساءالمدلسين ص 9 رقم: ٢٥)                                        | 🆒 السبط ابن الحلبي      |
| (الجوبرالقي ج ١٩٧٨)                                                        | ابن التر كماني الحقى    |
| (ميزانالاعتدال١٩٦٢)                                                        | الذہبی                  |
| (جامع لتحصيل ص ١٠٦،٩٩)                                                     | 🗞 صلاح الدين العلائي    |
| ( تقريب المتهذيب: ۲۳۴۵ وطبقات المدلسين :۲٫۵۱)                              | ابن فجر 🔇               |
| (شرح علل الترندی ج اص ۳۵۸)                                                 | ابن رجب 🐿               |
| (اساءالمدلسين:۱۸)                                                          | 🕩 السيوطي               |
| بن مخلد  (سنن الدار قطنی ۳را ۲۰وسنداه میچ)                                 | 🕸 ابوعاصم النبيل الضحاك |
| (شرح صحیمسلم ج اص ۱۳۳۳)                                                    | النووي (13              |
| ( كتاب الجحر وهين حاص٩٢،الاحسان بترتيب سيح ابن حبان حاص٨٥)                 | 🕪 حافظابن حبان          |
| يى (كتاب المعرفة والتاريخ جهم ٩٣٧، ١٣٣٧)                                   | عقوب بن سفيان الفار 😘   |
| (علل الحديث جعص ۲۵۳ ح ۲۵۵)                                                 | 🚱 ابوحاتم الرازي        |
| (معرفة علوم الحديث ص ١٠٤)                                                  | 🕏 الحاكم                |
| (الكفاية ص٦٢٣ وسنده يحج)                                                   | 🕸 على بن المديني        |
| (الكامل لا بن عدى ۱۲۵۹۲ وسنده صحح)<br>"                                    | 🗐 مشیم بن بشیرالواسطی   |
| 1                                                                          | •                       |

ابوزرعه ابن العراقي (كتاب الدنسين:٢٠)

(ارشادالسارى اردم ١٨٠٠)

عينى (عدة القارى ١١٣) (عدة القارى ١١٣)

🕸 کرمانی (شرح صیح البخاری ۱۳۳۳ - ۲۱۳)

حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

"و كان يدلس في روايته ، وربما دلس عن الضعفاء "آپاني روايت من النسعفاء "آپاني روايت من تريس كرتے تھے۔ ميں تدليس كرتے تھے۔

(ميراعلام العبلاء ج ٢٥ ٣٠٢٣ ٢٠، نيز ديكھئے ميزان الاعتدال ج ٢٦ (١٦٩)

حافظ العلائی لکھتے ہیں: 'من بدلس عن أقوام مجھولين لايدرى من هم كسفيان الثوري ... '' إلى مثلاً وه لوگ جواليے مجهول لوگوں سے تدليس كريں جن كاكوئى اتا پتانہ ہو، جيسے سفيان تورى (كى تدليس).....الخ

(جامع التحصيل في احكام الراسيل ص٩٩)

#### حافظ ابن حبان البستى فرماتي بين:

"وأماالمدلسون الذين هم ثقات و عدول ، فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع فيما رووا مثل الثوري والأعمش وأبي إسحاق وأضرابهم من الأئمة المتقنين ..."

وہ مدلس راوی جو ثقه عادل ہیں ہم ان کی صرف ان مرویات سے ہی جمت پکڑتے ہیں جن میں وہ ساع کی تصریح کریں۔ مثلاً سفیان توری ، اعمش اور ابواسحاق وغیرہم جو کہ زبر دست ثقه امام تھے۔۔۔الخ (الاحسان بتر تیب صحح ابن حبان جا

#### بلكه مزيد فرمات يين:

"الثقات المدلسون الذين كانوا يدلسون في الأحبار مثل قتادة ويحيى ابن أبي كثير و الأعمش و أبو إسحاق وابن جريج وابن إسحاق

اقوام ضعفاء لا يجوز الإحتجاج بأخبارهم ، فما لم يقل المدلس وإن كان ثقة :حدثني أوسمعت، فلا يجوز الإحتجاج بجبوه "
وه ثقه دلس راوى جوائي احاديث مين تدليس كرت تقييم شلاً قاده، يجل بن الى كثر، المواسحات ، ابن جرت ، ابن اسحات ، ثورى اور شيم ، بعض اوقات آ ب اب اس شخ سے جس سے ساتھا وہ روایت بطور تدلیس بیان كرد سے جنمیس انھوں نے ضعف نا قابل جمت لوگوں سے سناتھا۔ تو جب تك مدلس اگر پچ ثقه بى موسر نہ كم ضعف نا قابل جمت لوگوں سے سناتھا۔ تو جب تك مدلس اگر پچ ثقه بى موسر نہ كم محمد يشميان كى يا مين نے سناتواس كن جرس سے جت يكرنا جائي بيس ہے۔ (الح وصن جاس ۱۹)

والثوري وهشيم ... فربمادلسوا عن الشيخ بعد سماعِهم عَنْهُ عِنْ

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ امام سفیان توری کا مرکس ہونا ثابت شدہ حقیقت ہے۔ نیز د کیھئے الکال لابن عدی (ج اص ۴۲۲ ترجمہ ابراہیم بن الی کی الاسلمی )التمہید (ج اص ۱۸)

### سليمان الأنمش

آپ سیجین اور منن اربعه کے مَرکزی راوی اور بالا تفاقی تقدمخدث ہیں۔ الاعمش «عن آبی صالح عن ابی هریوة "کی سنڌ کے ساتھ نبی مثل تیم سے ایک صدیث نقل کرتے ہیں:

"الإمام ضامن والموذن مؤتمن" إلى المام ضامن اورمؤذن الين م-بيصديت ورج ذيل كتابول ميں اس سدك ساتھ مؤجود ہے: سنن التر مذى (ح ٢٠٧) الام للشافعی (ج اص ١٥٩) شرح السنة للبغوی (ج ٢٥٥) مند احمد (ج ٢ ص ٢٢٣م، ١٢١ م ٢٨٢، ٢٨٨) مصنف عبد الجززاق (ح ١٨٣٨) مند طیالسی (ح ٢ م ٢٣٠) اخبار اصبان لا بی فیم (ج ٢٥ سام ٢٣٢) شیح این خوبید (ج سام ١٥٠) مند الحمیدی (نیخ طام ریتھ علی ص ١٩٢ ح ١٠٥٠) مشکل الآ فارللطحاوی (ج سام ١٥٢٥)

المعجم الصغيرللطبر انى (ج اص ١٠١ج ٢ ص١٣) تاريخ بغداد لخطيب (ج٣ ص٢٣٢، ج٣ ص ١٨٨، ج اص ٢ ٣٠) حلية الاولياء (ج ٨ص ١١٨) السنن الكبرى للبيهتى (ج ١ ص ٣٣٠) العلل المتنامية لا بن الجوزى (ج اص ٣٣٨)

اس روایت کی کسی ایک میچے سند میں بھی الاعمش کی ابوصالے سے تصریحِ ساع ثابت نہیں ہے۔ مروی ہے کہ مفیان وُری فرماتے ہیں !

> " لم يسمع الأعمش هلها الحديث من أبي صالح " المش نے بیرصدیث ابوصالح سے نہیں تی۔

(تاریخ کی بن معین ج مص ۲۳۹ ت ،۲۴۳۰ وسنده ضعیف، ابن معین لم پدرک سفیان الثوری) ابن الجوزی لکھتے ہیں:

"هذا حديث لايصح، قال أحمد بن حنبل: ليس لهذا الحديث أصل، ليس يقول فيه أحد عن الأعمش أنه قال: ناأبو صالح والأعمش يحدث عن ضعاف..."

یه صدیت صحیح نہیں ہے۔ احمد بن منبل نے کہا : اس صدیث کی اصل نہیں ہے۔ اس میں کوئی ( ثقہ غیر مدلس ) اعمش سے بنہیں کہتا کہ'' حدث نا آبو صالح ''اور اعمش ضعیف راویوں سے صدیت بیان کرتے تھے۔ (ابعلل المتنامیة جاس ۳۳۷) یہاں بطور تنبیہ عرض ہے کہ شکل الآ ٹارللطحاوی کی ایک روایت میں ہے:

"هشيم عن الأعمش قال: ثنا أبو صالح... "إلخ (ج٣٥) ar

لیکن بیروایت ضعیف ہے:

مشیم بدلس ہیں جیسا کہ آگے آرہاہ۔

يمى روايت سنن الى داود (ح ۱۵) مبنداحمد (ج ۲ ص ۲۳۳) اسنن الكبر كى لليهتى (ج ا ص ۲۳۰) اورالبّارخ الكبيرللبخارى (ج اص ۷۸) ميس «عن مسحد سد بين فضيل عن الأعمش عن رجل عن أبي صالح "كى سندك ساتھ موجود ہے۔

ابوداودگ ایک روایت میں ہے:

"عن ابن نمیر عن الأعمش قال: نبنت عن أبی صالح و لاأری إلا قله مسمعته منه..." أمش سے روایت ہے کہ مجھے ابوصالے سے یے بری پیلی ہے اور میرا یے خیال ہے کہ میں نے اسے ان سے خود سنا ہے۔! (ح۱۸۸) طحاوی (ج۲م ۵۳ میں کے ایک روایت میں ہے:

"عن شجاع بن الوليد عن الأعمش قال : حدثت عن أبي هريرة " المش سروايت بكر مجھ بير حديث الوہريره (النيئوسے بيان كى گئ ہے۔ امام تر ندى فرمائة بين:

"رواه أسباط بن محمد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح" إلى السباط في السباط في المسباط في المسبط في الوصال في مندالحمد عن المسبط في المسلط في المسبط في المسب

امام لیحی بن سعیدالقطان فرماتے ہیں:

" کتبت عن الأعمش أحادیث عن مجاهد كلها ملزقة لم یسمعها "

میں نے اعمش سے "عن مجاهد" احادیث کعیں، یہ تمام روایات مجاہد کی طرف
منسوب ہیں، اعمش نے انھیں نہیں سنا۔ (تقدمة الجرآ والتعدیل ص ۱۳۲۱ واستادہ می المام کی القطان کے بیان کی تقدد این امام ابوحاتم رازی کے بیان سے بھی موتی ہے:
" أن الأعمش قليل السماع من مجاهد و عامة مايروي عن مجاهد مدلك س " عمش كامجاہد سے ماع بہت تھوڑ اہے اور آپ کی مجاہد سے عام مرویات تدليس شدہ ہیں۔ (علل الحدیث ۲۲ ص ۱۲ ح ۲۱۱۹)

الم کی کی سروہ ہیں۔ (علل الحدیث ۲۲ ص ۲۱ ح ۲۱۱۹)

الم کی کی سروہ ہیں۔ (علل الحدیث ۲۲ ص ۲۱ ح ۲۱۱۹)

اكيروايت ُ الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر '

پیش کرنے کے بعدامام ابوحاتم الرازی فرماتے ہیں: 'نظذا حدیث باطل ، یو وون أن الأعمش أخذه من حكیم بن جبیر عن إبراهیم عن أبیه عن أبي ذرِ ''
سیمدیث باطل ہے، آن (محدثین) كاخیال ہے كراسے اعمش نے تکیم بن جبیر' عن إبراهیم
عن أبیه عن أبی ذر'' عصلیا ہے۔ (علل الحدیث عمر ۲۷۲۳۵۲۳۳۳)

اں تتم کی ایک مثال معرفة علوم الحدیث للحا تم (ص ۱۰۵) میں بھی ہے مگر اس کی سند اساعیل بن مجمد الشعرانی کی وجہ سے ضعیف ہے۔

خطیب نے سی سندے ساتھ (محربن عبداللہ) بن عمار (الموسلی) سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ میں ہے ایک روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ میں ہے کہ ابومعا ویہ نے اعمش کو " هشام عن سعید العلاف عن مجاهد" وایت محرویا ہے دوربعد میں اعتراف کیا کہ میں نے اسے ابومعا ویہ سے سنا ہے۔

(الكفاية ص٣٥٩ وسنده صحيح)

ابوسعیدعثان بن سعید الداری کا خیال ہے کہ اعمش تدلیس العمویہ بھی کرتے ہے بعنی ضعیف (وغیرہ)راویوں کوسند کے درمیان سے گراویتے تھے۔ (تاریخ عثان بن سعیدالداری: ۹۵۲) حافظ ابن عبد البرالاندلی فرماتے ہیں:

' وقالوا: لا يقبل تدليس الأعمش ، لأنه إذا وقف أحال على غير ملي يعنون على غير ملي يعنون على غير ملي يعنون على غير فقة ، إذا سألته عمن طذا؟ قال :عن موسى بن طريف و عباية بن ربعي والحسن بن ذكوان''

اور انھوں (محدثین )نے کہا: اعمش کی تدلیمی غیر مقبول ہے کیونکہ انھیں جب (معنعن روایت میں ) پوچھا جاتا تو غیر ثقه کا حوالہ دیتے تھے ۔آپ پوچھتے یہ روایت کس سے ہے؟ تو کہتے مولیٰ بن طریف سے ،عبایہ بن ربعی سے اور حسن بن ذکوان سے ۔

﴿ نُووى (شرح محجم سلم اردائ کتت جه ۱۰) وغیر ہم تاریخ لیعقوب بن سفیان الفارس میں روایت ہے:

슚 ابوزرعهابن العراقي

عن الأعمش عن شقيق قال : كنا مع حليفة جلوسًا ..... إلي (٢٥٠ ٢٥)

(كتاب الدنسين: ٢٥)

مقَالاتْ

ال روایت میں صاحب سرالنی مَنَّافَیْمُ سیدنا حذیفہ دِلَافیْدُ نے سیدنا ابوموی دِلَافیْدُ کو منافقین کو بیچاننا عام منافق قرار دیا ہے۔ یہ کوئی غصے کی بات نہیں ہے۔ سیدنا حذیفہ کا منافقین کو بیچاننا عام طالب علموں کو بھی معلوم ہے اوراس بیچان کی بنیاد حدیثِ رسول ہے للہذا اگر بیروایت صحیح ہوتی تو مرفوع حکما ہوتی ، مگراعمش کے عنعنہ کی وجہ سے بیروایت مردود ہے۔ اس طرح متدرک الحاکم (جماع ۱۳ میں ۱۳ عصص عن ابی وائل عن مسروق

الى طرح متدرك الحالم (جهم ١٣٠) ين "الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها ..... والمخ

اس روایت میں ام المونین مشہور صحابی عمرو بن العاص و کانٹیز کی تکذیب فرماتی ہیں۔ جو نا قابل تسلیم ہے لہذا حاکم اور ذہبی کا اسے صحیح قرار دینا غلط ہے جبکہ اعمش کے ساع کی تصریم بھی نہیں ہے۔خود حافظ ذہبی ایک روایت کے بارے میں لکھتے ہیں:

"إسناده ثقات لكن الأعمش مدلس "إلخ

اس کے راوی ثقہ بیں گراعمش مراس بیل .....انج (میراعلام البلاء ج ااس ۳۹۳) حافظ ابن جرایک روایت کے بارے میں لکھتے ہیں:

"لأنه لايلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحًا ، لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء ..."

کیونکہ کسی سند کے روابوں کا ثقہ ہوناضیح ہونے کولا زم نہیں ہے، چونکہ اعمش مدلس ہے اوراس نے عطاء سے اپناساع (اس حدیث میں ) ذکر نہیں کیا ہے۔
(المخیص الحیمہ ج سم ۱۹۰۰ اسلسلة الصحیة للشی الالبانی ج اس ۱۲۵)

نيزو كي التمهيد (جاص٣٣،٣٢)

محمد بن اسحاق بن بسار آپ سنن وغیرہ کے راوی اور جمہور محدثین کے نزد یک ثقہ ہیں۔

(د كمي عمرة القارى ج عص ١٧٠)

متعددائمه مديث نے محد بن اسحاق كورلس قرار ديا ہے۔مثلاً:

(سؤالات المروزي: ١، بتح الي عوانه الاسفرائن ص ٣٨ وسنده صحح، وتاريخ بغداد 🛈 احدين عنبل ار۲۳۰وسنده صحیح) (نی ارجوزیه) 🕑 الذہبی

🛈 الوحمودالمقدى

(نی تصیدیة)

(القريب:۵۷۲۵) 🕜 ابن حجر

🙆 البيغى (مجع الزوائد الدسر ١٢٠ م.١٧٨)

🛈 السيوطي (اسامن عرف مالندليس: ۴۳)

> 🖒 این انجمی (آنبین ص یهم)

ابن فزير · (جاس الاح ١٣٤)

(الجر وحين ار۹۴) 🛈 این حمان

(جامع التحصيل ص١٠٩) 🛈 العلائي

ابوزرعه ابن العراقي (كتاب الدلسين ۵۱) میرے علم کے مطابق تھی نے بھی محمد بن اسحاق کی تدلیس کا انکار نہیں کیا اگویا اس کی

تدلیس بالا جماع ثابت شدہ ہے۔

# ابواسحاق تسبيعي

آپ صحیحین اورسنن اربعه کے مرکزی راوی اور بالا تفاق ثقه ہیں۔

مغيره (بن مقسم الضي ) كهتم بين: "أهلك أهل الكوفة أبو إسحاق واعيمشكم هذا "كوفهوالولكوأبواسحاق اورتمهار اعمش فيهلاك كرديا ب-(احوال الرجال للجوز جاني ص ٨١ وسنده صحيح )

حافظ ابن جركت بي: " يعنى للتدليس" يعنى تدليس كى وجرت -

(تهذيب التبذيب ج ٨ص٥٥،ميزان الاعتدال ج٢ص٢٢)

آپ کی تدلیس کا ذکر سابقه صفحات بربھی گز رچکاہے۔

ابواسحاق نے ایک دفعہ "عن أبي عبد الرحمٰن السلمي عن علي "كسندساكيك حديث بيان كي تو كها گيا كه كيا آپ ني مديث ابوعبدالرحٰن سے في ہے؟

توابواسحاق نے كها: " ما أدري سمعته (منه) أم لا و لكن حدثنيه عطاء بن

السائب عن أبي عبد الرحمٰن "مجھے يمعلوم بيس كميں في ان سے في ہے النائب الله الله علام بين السائب في يحديث ابوعبد الرحمٰن سے سنائی ہے۔

(تقدمة الجرح والتعديل ص ١٦٤ واسناده صحح ، نيز د كيص تهذيب المبهذيب ٥٨ص٥٩ جواله العلل لا بن المدين )

اس فتم كى متعدد مثالول كى وجد علائے كرام في ابواسحاق كورلس قرار ديا ہے مثلاً:

(معلة التسمية ص ١٤ وسنده ميح)

ابن حبان (كتاب الجرومين ارامه ميح ابن حبان اراله)

ابن آجمی الحلیی (اتبین ص ۴۸)

﴿ ابومحمودالمقدس (في تصيديه)

(معرفة علوم الحديث ١٠٥٥)

🗞 الذهبي (في ارجوزية)

العسقلاني (طبقات الدنسين: ١٩٧١)

(ج این فرید (ج ۲۰ ۱۵۳ کا ۱۰۹۱)

﴿ وَالْعُلُّ وَ الْحُمِّالِ مِن الْحَسِيلُ مِن ١٠٠)

(اساءالدلسين: m) السيوطي (اساءالدلسين: m)

ابوزرعابن العراقي (كتاب المدسين: ٢٥٠) وغيرهم

# مشيم بن بشيرالواسطي

آپ صحیحین اور سنن اربعه کے راوی اور تفد محدث ہیں۔

امام عبدالله بن المبارك فرمات بين:

. "قلت لهشيم: مالك تدلس وقد سمّعت؟ قال: كان كبيران

يدلسان وذكو الأعمش و الثوري ... "إلخ

میں نے مشیم سے کہا: آپ کیوں تدلیس کرتے ہیں حالانکہ آپ نے (بہت کچھ)

سنابھی ہے تو انھوں نے کہا: دو بڑے (بھی ) تدلیس کرتے تھے یعنی اعمش اور

(سفيان) توري (العلل الكبيرللتر فدى جهص ٩٦٦ داسناده صحح ،التهيد جاص ٢٥)

ہشیم بن بشیر کے بارے میں خطیب نے بتایا ہے کہ وہ جابراجعفی (سخت ضعیف) سے بھی ترلیس کرتے تھے۔ (تاریخ بندادج ۱۳ مریک ۱۸۷۸)

فضل بن موی فرمات ہیں:

"قيل لهشيم:مايحملك على هذا؟ يعنى التدليس، قال: أنه

اشھی شی" میں نے مشیم سے پوچھا کہ س چیز نے آپ کوندلیس پرآ مادہ کیا ہے؟

توانھوں نے کہا: یہ بہت مزیدار چیز ہے۔ (الکفایة للخطیب ص ۲۱ اسادہ صحح)

اس میں متعدد مثالوں کی بنیا دیراہل الحدیث کے بڑے بڑے اماموں اور علماء نے

# مشيم كومدلس قرار ديا مثلاً:

(تاریخ این معین ،رولیة الدوری:۸۸۱)

🛈 يچيٰ بن معين

(الكامل جريص ٢٥٩٨)

🕑 ابن عدی

(تاريخ بغداد ١٠ ار٢٨)

🖰 خطیب بغدادی

( كتابالثقات:۱۹۱۲، دوسرانسخه ۱۷۳۵)

🕜 العجلي

(الطبقات الكبرى ج ك ٣٢٥،٣١٣)

🙆 ابن سعد

مقالات عالی الله عالی الله

ک انخلیلی (الارشاد في معرفة علماءالحديث ار١٩٦) این حمان (الثقات جيس ١٨٥) 🙆 احمد بن عنبل (العلل اروه فقره: ۳۵۳، ارسه انقره: ۱۳۰۰) ( النسائي (سنن نسائيج ٨ص ٢٦٦ ح ٨٢٢٥) 🛈 الذہبی (ميزان الاعتدال ١٠٧٧) 🛈 السيوطي (اساومن عرف مالندليس: ١١) (البّاريخ الصغير الام) 🖫 بخاری (العلل الكبيرللتر ندى٩٢٦/٢٥ وسنده صحيح) ابن المبارك 🕜 ابومحمودالمقدسي (نى تصدية:١) 🚇 ابن جرالعتقلاني (طبقات الدنسين: ١١١ ر٣، التريب: ٢٣١٢) (جامع التحصيل ص الا) 🛈 العلاكي (معرفة علوم الحديث ص١٠٥) 🔑 الحاكم 🕜 ابن تعجمی (البين:۸۲)

محدثین میں ہے مشیم کی مدلیس کا انکار کرنے والا ایک بھی نہیں ہے۔ فیما علم

## ابوالز بيرمكى

آپ سیحے مسلم ادرسنن وغیرہ کے ثقنہ راوی ہیں ۔ پر

سعيد بن الى مريم امام ليث بن سعد سے روايت كرتے ہيں:

"قدمت مكة فجئت أبا الزبير فرفع إلى كتابين وانقلبت بهما ، ثم قلت في نفسي : لو عاودته فسألته: أسمع هذا كله من جابر ؟ فقال : منه ماسمعت ومنه ماحدثناه عنه ، فقلت : أعلم لي على ما سمعت ، فأعلم لي على هذا الذي عند ي"

🗘 امام نسائی

میں مکہ آیا تو ابوالز بیر کے پاس گیا۔انھوں نے جھے دو کتابیں دیں جنھیں لے کرمیں چلا۔ پھر میں نے اپنے دل میں کہا:اگر میں واپس جا کران سے پوچھلوں کہ کیا آپ نے یہ ساری احادیث جابر سے سی ہیں (تو کیا ہی اچھا ہو؟) آ میں داپس گیا اور پوچھا آتو انھوں نے کہا:ان میں سے بعض میں نے سی ہیں اور بعض ہم تک بذریعہ تحدیث بین وہ جھے بتادیں تو انھوں نے این میں میں نے کہا: آپ نے جوشی ہیں وہ جھے بتادیں تو انھوں نے این میں موجھے بتادیں تو انھوں نے این وہ جھے بتادیں تو انھوں نے این میں موجھے بتادیں تو انھوں نے این وہ جھے بتادیں تو انھوں نے این وہی ہیں۔

( الضعفاء للعقبلي ج ٢ ص ١٣٣١، واللفظ له وسنده صحح، تهذيب الكمال للمزى مصورج ٣ ص ١٢٦٨، ومطبوع -

١١٥١٦ ، سراعلام النيلاءج ٥٥ م ٢٨٦ تهذيب التهذيب جه ١٥٥٠)

حاکم کے علاوہ تمام محدثین نے ابوالز بیر کو مدلس قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے طبقات المدلسین میں حاکم کے وہم کی تر دید کر دی ہے۔ لیٹ بن سعد کی ابوالز بیر سے روایت مصرح بالسماع سجھی جاتی ہیں اُن میں ہے جاتے ہیں اُن میں ہے جمل کے نام درج کئے جاتے ہیں:

(اسنن الكبري للنسائي ار ۲۲۰ ح۱۰۱)

ابن حزم اندلی (انحلیٰ ج یص ۱۳۹۰٬۳۱۹ سالا حکام ج۲ ص ۱۳۵۰)

الذہبی (انکاشٹ سر ۱۸۸)

الزہبی (فاقسی (فاقسیدی)

ابوجمود المقدی (فاقسیدی)

ابن المجمی الحلمی (التمیین ص ۵۰)

ابن المجمی الحلمی (التمیین ص ۵۰)

ابن ججر (التریب ۱۲۹۱) ::

﴿ السيوطى (امامِن عرف بالدليس: ۵۳) ﴿ العلائي (جامع القصيل ص ١٠١)

الخزرجى (الخلاصة ص٣٠٠)

ابن ناصر الدّ بن ﴿ شَدْرات الدَّهِبِ جَ٢٥ مُ ١٤٥)

مقَالاتْ \_\_\_\_\_

ابن التركماني (الجوبراتي جيس ٢٣٧)

(نسب الراية ج ٢٥ ١١٥ اشاراليه)

(كتاب الدرسيان العراقي كتاب الدلسين:٥٩) وغيرتم

ان ائمہ مسلمین کے علاوہ بھی بہت سے ثقدراویوں کا مدلس ہونا ثابت ہے۔ تفصیل کے لئے کتب مدلسین اور کتب اصول الحدیث کی طرف مراجعت فرمائیں۔

## محدثین کرام تدلیس کیوں کرتے تھے؟

اگر کوئی شخص میہ پو جھے کہ محدثینِ کرام کیوں مدلیس کرتے تھے؟ تو عرض ہے کہاس کی کئی وجوہات ہیں ۔مثلاً:

- 🛈 تا كەسند عالى اورمختىرترىن ہو۔
- جس راوی کوحذف کیا گیاہے وہ تدلیس کرنے والے کے نزدیک ثقة وصدوق یاغیر
  - جس راوی کوسند سے گرایا گیا ہے وہ تدلیس کرنے والے سے کم تر در ہے کا ہو۔
    - شاگردول کاامتخان مقصود ہو۔
    - تدلیس کرنے والا اس عمل کومعمولی اور جائز سجھتا ہو۔
    - پیظاہر ہوکہ تدلیس کرنے والے کے بہت سے استاد ہیں۔
- جس طرح عام لوگ ایک بات من کر بلا تحقیق و بلاسنداسے بیان کردیتے ہیں، ای
  طرح کا بیمل ہو۔
  - اسے بطور توریدا ختیار کیا جائے۔
  - راوی سے بعض اوقات عدم احتیاط اور سہو کی وجہ سے اس کے استاد کا نام رہ جائے۔
    - 🕒 مجروح راوی کوگرایا جائے اور پیشد پدترین تدلیس ہے۔

ان کے علاوہ دیگروجو ہات بھی ہوسکتی ہیں جنھیں تتبع سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

#### خاتمه بحث

اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بات پرائمہ اہل الحدیث کا اجماع ہے کہ فن تدلیس ایک' حقیقت والا' فن ہے اور ثقہ راویوں نے تدلیس کی ہے جس کی وجہ سے ان کی عدالت ساقط نہیں ہوئی بلکہ وہ زبر دست صادق اور ثقہ امام تھے۔ تاہم ان کی غیر مصرح بالسماع روایات صحیحین کے علاوہ دوسری کتابوں میں ساقط الاعتبار ہیں۔

تدلیس اورفن تدلیس کو'' برحقیقت فن' قرار دینا صرف مسعودا حمد بی ایس سی خارجی کا نرالا مذہب ہے۔ (دیکھیے اصول حدیث م ۱۵)

میشخص اپنے خارجی بھائیوں کی طرح گناہ کبیر ہ کے مرتکب کو جماعت اسلمین سے خارج سمجھتا ہے۔ (دیکھئے اصول حدیث ص۱۳)

لینی ایباتخص اس کے نز دیک کا فر ہے جو گنا ہے کیرہ کا مرتکب ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں خوارج اوران کے گمراہ کن عقائد سے بچائے۔ ( آمین )

تدليس اوراس كاحكم

تدلیس کے بارے میں علاء کے متعدد مسالک ہیں:

🗘 تدلیس انتہائی بری چیز ہے۔امام شعبہ نے کہا:

" لأن أذني أحب إلى من أن أدلس "مير يزوكي تدليس كرني سيزنا كرنازياده بهتر بير برد كي تدليس كرني سيزنا كرنازياده بهتر بير

لعنی تدلیس زناہے براجرم ہے۔

ای طرح ایک جماعت ،مثلاً ابواسامه اور جریر بن حازم وغیر ہماسے مذلیس کی سخت ندمت مروی ہے۔(الکفایة ص۲۵۱، باسانی صححۃ)

اس لئے بعض علماء کا بیرمسلک تفا کہ مدلس مجروح ہوتا ہے لہندااس کی ہرروایت مردود ہے جا ہے مصرح بالسماع ہی کیول نہ ہو۔ (جامع انتصیل ۹۸) مِقَالاتْ 280

کیکن جمہورعلائے مسلمین نے بیمسلک روکر دیا ہے۔

د مي الكت على ابن الصلاح (ج من ١٩٣٣ لا بن جر)

ابن الصلاح فرمات بين:

"وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر منه والتنفير" شعبه كابيا فراط ، نفرت اور خالفت كم بالغه يرحمول بـــــ

(مقدمه ابن الصلاح مع شرح العراقي ص ٩٨)

خودامام شعبہ مدلسین کی مصرح بالسماع روایات کو مانتے تھے۔ چونکہ متعدد ثقة علاء مثلاً قمادہ،
ابواسحاق،الاعمش،الشوری اور ابوالز بیروغیرہم سے بالتواتر تدلیس ثابت ہے۔ (سحمامر)
لبذاان کو مجروح قرار دے کران کی احادیث کور دکرنے سے سیحیین اور سیح حدیث کی بنیادختم
ہوجاتی ہے۔ پھرز نادقہ، باطنیہ اور ملاحدہ وغیرہم کے لئے تمام راستے کھلے ہیں۔وہ قرآن
مجید میں جوچاہیں تاویل وتح بیف کریں۔دین بازیج پشیاطین بن جائے گا۔ (معاذ اللہ)

لہذابیمسلک سرے سے ہی مردود ہے۔

🅸 تدلیس اچھی چیز اور جائز ہے۔ یہ شیم کا مسلک ہے۔

بيمسلك بھى مردود ہے۔

کی تدلیس کرنے والا''غسش'' کا مرتکب ہے اور پوری امت کودھو کا دیتا ہے لہذاوہ حدیث: ((من غشنا فلیس منا)) (صحیح مسلم) کی روسے جماعت المسلمین سے خارج ہوجا تا ہے۔ (اصول حدیث ۱۳)

يەندەب مسعوداحد نى ايسى خارجى كام جوقطعامردودى۔

د هو کا دینااگر چه سخت گناه ہے مگر د هو کا دینے والے کو کا فر قرار دینا اور جماعت السلمین سے خارج کردینا اثر چه خت گناه ہے۔ حارج کردینا اثر چین خارج ہے۔ خارج کردینا اثر تبائی غلط ہے۔ مسلمانوں کو گناه کی وجہ سے کا فرقر اردینا خارجیوں کا شعار ہے۔ (دیکھے شرح عقید و کلو دید تقیق الدشا کرص ۲۵۸، تقیق الالبانی ص ۳۵، الغدید نیج عبدالقادر جیلانی جام ۸۵، الفصل فی الملل والا ہواء والنحل لا بن حزم ج س ۲۵۹)

اہل النة كا يہ مسلك ہے كہ ہركبيرہ گناہ كا مرتكب مثلاً شرائی ، زانی ، غاش اور چور وغيرہ كافرنہيں ہوتا، فاسق اور گنہگار ہوتا ہے۔اس سلسلے ميں تفصيلی دلائل كے لئے اہل النة كى تتب عقائد كى طرف مراجعت فرما كيں۔رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله ورسوله " پس الله كى تصب عفر مايا اور كہا: "فو الله ماعلمت ( إلا) أنه يحب الله ورسوله " پس الله كى قتم! مجھاس كے علاوہ كھم علوم نہيں كہوہ الله اور سول سے مجت كراتا ہے۔

(صیح ابخاری: ۲۷۸۰)

﴿ جُوْحُص صرف ثقه سے تدلیس کرے اس کا عنعنہ بھی مقبول ہے۔ اس سلسلے میں صرف ایک مثال مفیان بن عیدیہ کی ہے۔

حافظ ابن حبان لكھتے ہيں:

"و هذا ليس فى الدنيا إلالسفيان بن عيينة وحده ، فإنه كان يدلس ، ولا يدلس إلا عن ثقة متقن ... " اس كى مثال صرف فيان بن عيينه ك الكيم ين - يونكه آپ تدليس كرتے تھ مرتقہ مقن كے علاوه كى دوسرے سے تدليس نہيں كرتے تھے - (الاحمان برتيب ميح ابن حبان جام ١٠٠)

امام دارقطنی وغیرہ کا بھی بہی خیال ہے۔ (سوالات الحائم للداقطنی س ۱۷۵)

سفیان کے اساتذہ میں محمد بن مجلان ،الاعمش اور سفیان توری وغیر ہم ہیں اور بیسب تدکیر کے سفیان کے اساتذہ کی سفیان بن عیدنہ کے عنعنہ کو کس طرح آئکھیں بند کر کے قبول کر سکتا ہے؟

قار کین کی دلیسی کے لئے سفیان کی ایک' عسن''والی روایت پیش خدمت ہے جو کہ انتہا گی ''دمئر'' ہے۔

"سفیان بن عیینة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل قال قال حذیفة "كی سند كرماته ايك مديث ميل آيا ب:

أن رسول الله عَلَيْكِ قال: ((لا إعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ...)) إلخ

رسول الله مَنَّ اللَّيْزَ نِ فِي مايا: نَيْن مسجد ول كيسوااعتكاف (جائز) نهيس ہے.....الخ (مشكل الآ ٹارللطحا دی جسم ۲۰، السنن الكبر كالليبقى جسم ۳۱۶، سير اعلام العبلاء ج ۱۵ص ۸ سنن سعيد بن منصور بحواله لمحلى ج۵ص ۱۹۵، قجم الاساعيلی بحواله الانصاف ص ۳۷)

وبي فرماتين "صحيح غريب عال"

"الإنصاف في أحكام الإعتكاف" كمصنف على حسن عبدالجميد الحلى الاثرى لكهة بين:
"وإسناده على شوط البحاري "اس كى سند بخارى كى شرط پر ہے۔ (الانسان ساس)
توعرض ہے كہ جب سفيان مدس بيں توان كى معنعن روايت كس طرح صحح بوسكتى ہے؟
اور وہ بھى امير المونين فى الحديث امام بخارى كى شرط پر! اس بات سے كون مى دليل مانع ہے كہ ابن عيينہ نے ابو بكر الهذ لى جيے متروك يا ابن جرتے جيے تقد مدلس سے بيروايت من كر ابن عينہ نے ابو بكر الهذ لى جيے متروك يا ابن جرتے جيے تقد مدلس سے بيروايت من جامع بن ابى راشدكى طرف بدون تصریح سائ منسوب كردى ہو؟ لهذا حلى اثرى صاحب كا جامع بن ابى راشدكى طرف بدون تصریح سائ منسوب كردى ہو؟ لهذا حلى اثرى صاحب كا اس صدیث کے دفاع میں اوراق سیاہ كرنا چندال مفیز نہیں ہے وہ سفیان كا اس روایت میں ساع ثابت كرديں پھر سرتنا يم ہم ہے۔ جب حدیث ہی صحیح نہیں تو پھر " خریب" اور عالی ہونا ساع ثابت كرديں پھر سرتنا يم ہم ہے۔ جب حدیث ہی صحیح نہیں تو پھر " خریب" اور عالی ہونا

اسے کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ ﴿ جوشخص کسی ضعیف یا مجہول وغیرہ سے تدلیس کرے (مثلاً سفیان توری اورسلیمان الاعمش وغیرہا) تواس کی معنعن روایت مردود ہے۔

ابو بكرالصير في الدلائل ميس كهتيه بين:

(شرح الفية العراقي بالتبصرة والتذكرة ج اص١٨٣١٨ )

یہی مسلک بزار وغیرہ کا ہے۔سفیان بن عیبینہ کے استثنا کے علاوہ تمام مدسین اس قشم سے تعلق رکھتے ہیں اورسفیان کے بارے میں بھی مفصل تحقیق نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بھی اس طبقہ سے ہیں لہذاان کاعنعنہ بھی مردود ہے۔

🤣 جس شخص کی تدلیس زیادہ ہوگی اس کی معتعن روایت ضعیف ہوگی ور نئہیں ، یہ مسلک امام ابن المدینی (وغیرہ) کا ہے۔ (دیکھئے الکفایۃ ص۳۶۳وسندہ صیحے)

مرض ہے کہا گرکٹی خص کامدلس ہونا ثابت ہوجائے تو وہ کون می دلیل ہے جس کی روسے اس کی معتقن روایت (جس کا شاہدیا متالع نہیں ہے ) صحیح تشلیم کر کی جائے؟ للہذا یہ مسلک غلط ہے۔

﴿ جُوْحُض ساری زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ تدلیس کرے اور بیٹا بت ہو جائے تو اس کی ہر معنعن روایت (جس کا شاہدیا متابع نہیں ہے )ضعیف ہوگی۔

امام محمد بن ادريس الشافعي فرمات بين:

'ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايتة وليست تلك العورة بكذب فنرد بها حديثه ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ماقبلنا من أهل النصيحة في الصدق فقلنا : لا نقبل من مدلس حديثًا حتى يقول فيه حدثني أو سمعت''

جس شخص کے بارے میں ہمیں علم ہوجائے کہ اس نے صرف ایک ہی و فعہ تدلیس کی ہے تو اس کا باطن اس کی روایت پر ظاہر ہوگیا اور یہ اظہار جھو بے نہیں ہے کہ ہم اس کی ہر مدیث رد کردیں اور نہ خیر خواہی ہے کہ ہم اس کی ہر روایت قبول کرلیں جس طرح سے خیر خواہوں (غیر مدلسوں) کی روایت ہم مانتے ہیں ۔ پس ہم نے کہا: ہم مدلس کی کوئی حدیث اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک وہ حدثنی یا سمعت نہ کھے۔

(الرسالة ص٥٣ طاميرييا ٣٢ اه وخقيق احمد ثا كرص ٥٨٩،٠٣٩)

میری شخقیق کے مطابق بیمسلک سب سے زیادہ راجے ہے۔

#### صحيحين اورمدسين

صحیحین میں متعدد مکسین کی روایات اصول وشواہد میں موجود ہیں۔ ابو محمد عبدالکریم الحلمی اینی کتاب' القدح المعلیٰ''میں فرماتے ہیں:

"قال أكثر العلماء أن المعنعنات التي في الصحيحين منزلة بمنزلة السماع" اكثر علماء كم يسرك معنون روايات ماع كوتام مقام يسرك السماع" السماع "اكثر علماء كم يسرك معنون روايات ماع كوتام مقام يسرك السماع "التمرة والذكرة للراقى جاس ١٨٦)

#### نووی لکھتے ہیں:

''وما كان فى الصحيحين وشبههما عن المدلسين بعن محمولة على ثبوت السماع من جهة أخرى''

جو پھے چین (و مشله ما) میں رئسین سے عنعن ندکور ہے وہ دوسری اسانید میں مصرح بالسماع موجود ہے۔ (تقریب النودی معتدریب الرادی جام ۲۳۰)

یعن سیحین کے مدس راویوں کی عسن والی روایات میں ساع کی تصریح یا متابعت سیحین یا دوسری کتب حدیث میں ثابت ہے۔ نیز دیکھئے النکت علی ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلانی (ج۲ص ۲۳۲)

#### طبقات المدلسين

حافظ ابن حجرنے مدسین کے جوطبقات قائم کئے ہیں وہ کوئی قاعدہ کلیے نہیں ہے۔
مثلًا سفیان توری کو حافظ ابن حجرنے طبقۂ ثانیہ میں دررج کیا ہے اور حاکم صاحب المستدرک
نے الثالثہ میں (معرفة علوم الحدیث میں ۵۰۱، ۲۰۱ جامع التحصیل م ۹۹) حسن بھری کو
حافظ صاحب ثانیہ میں لائے ہیں اور العلائی ثالثہ میں (جامع التحصیل م ۱۱۳) سلیمان
الاعمش کو حافظ صاحب ثانیہ میں لائے ہیں (طبقات المدلسین ص ۲۷) اور پھراس کی عسن
والی روایت کے جمع ہونے کا انکار بھی کیا ہے۔ (المخیم الحمیر جسم ۱۹)

مقالات = 285

بلکہ حق وہی ہے جوامام شافعی کے حوالے سے گزر چکا ہے۔

مار ے زدیک جن راویوں پرتدلیس کا الزام ہان کے دوطیقے ہیں:

🛈 طبقهٔ اولی: ان پرتدلیس کا الزام باطل ہے۔ تحقیق سے بیثابت ہو چکا ہے کہوہ

مركس نبيس تتھ\_مثلاً ابوقلابه وغيره (ديھيئالئك للعنقلاني ٢٣٧)

للنران کی عن والی روایت (معاصرتِ ولقاء کی صورت میں )مقبول ہے۔

طبقه ثانیه: وه راوی جن پرتدلیس کا الزام ثابت به مثلاً قاده سفیان و ری اعمش ،
 ابوالزبیر ، ابن جرت کا اورابن عیبینه وغیر جم -

ان کی غیر صحیحین میں ہر معتمن روایت (جس میں کہیں بھی تصریح ساع ند ملے) عدم متابعت اور عدم شوائد کی صورت میں مروود ہے۔ طافدا ماعندی والله أعلم بالصواب

تدليس اورمحد ثين كرام

اب آخریس بطور اختصار ان محدثین کرام کے حوالے پیشِ خدمت ہیں جنھوں نے تقدوصدوق راویوں کو مدلس قرار دیا ہے:

🗱 شعبه بن الحجاج البصري (متوفى ١٢٠هـ)

· كفيتكم تدليس ثلاثة :الأعمش وأبي إسحاق وقتادة · ·

(مسألة التسمية لمحمد بن طالبرالمقدى ص ٢٧ وسنده محج )

🗱 ابوعاصم النبيل ضحاك بن مخلد (متوفى ٢١٢هـ)

"نرى أن سفيان الثوري إنما دلسه عن أبي حنيفة"

(سنن الدارقطني ٣٧١٥ ح٣٣٢٣ وسنده صحح)

🕸 مشیم بن بشیرالواسطی (متونی ۱۸۳ه)

"كان كبيران يدلسان وذكر الأعمش والثوري"

(العلل الكبيرللتر ندى ٩٦٦/٢ وسنده صحيح)

🕸 محربن اساعيل ابخاري (متوفى ٢٥٦هـ)

"و كان حميد الطويل يدلس" (العلل الكبيرللر ندى اراد)

🕸 یخی بن معین (متونی ۲۳۳هه)

"كان سليمان التيمي يدلس" (تاريخ ابن مين، رولية الدورى: ٣١٠٠)

🗱 محمر بن سعد بن منيع الباشي (متوفى ٢٣٠هـ)

"هشیم بن بشیر ... و کان ثقة کثیر الحدیث ثبتاً یدلس کثیراً "
(طِقات ابن معد ۲۱۳۷)

🕸 ابوحاتم الرازي (متوفى ۲۷۷ھ)

" الأعمش ربما دلس" (علل الديث المالحه)

🕸 احربن عنبل (متوفی ۲۲۱ه)

"قد دلس قوم ، وذكر الأعمش "(سوالات الروزى: ا، تاريخ بغدادار ٢٥٠٠ وسنده ميح)

🛱 محمد بن اسحاق بن خزیمه النیسا بوری (متوفی ۱۱۱ه)

"أن الأعمش مدلس" (كتاب التوحيدلابن فزيمة ص٣٨)

🕸 محربن حبان البستى (متوفى ٣٥٨هـ)

' فإن قتادة ... والأعمش والثوري وهشيمًا كانوا يدلسون "

( صحیح ابن حبان الاحسان ار۸۵ دوسرانسخدار ۱۵۴)

المنافع المنطق المناس المناس المتعرفي ١٧٧ه

"إلا أنهما وسفيان يد لسون والتدليس من قديم" (كتاب المعرفة والتاريخ ١٣٣٦٢)

" أنهما " أي أبا إسحاق السبيعي والأعمش .

🕸 ابن عدى الجرجاني (متوفى ٣١٥هـ)

''ويوجدفي بعض أحاديثه منكر إذا دلس في حديثه عن غير ثقة '' (الكال ٢٥٩٨/٤٥٠، ودر انتخ ٨٠/٨٥٨) 🗱 احمد بن عبدالله بن صالح العجلي (متوفی ۲۶۱ هـ)

"هشيم بن بشير ... واسطي ثقة وكان يدلس" (معرفة القات:١٩١٢)

🖈 احمد بن الفرات بن خالد ، ابومسعود الرازی (متوفی ۲۵۸ ھ)

"كان ابن جريج يدلسها عن أبراهيم بن أبي يحيلي

(سوالات البرذعي ص٥٦٧)

🕰 ابونعیم الفضل بن دکین الکوفی (متو فی ۲۱۸ هه)

"وكان سفيان إذا تحدث عن عمرو بن مرة بما سمع يقول:

حدثنا وأخبرنا ، وإذا دلس عنه يقول:قال عمرو بن مرة"

( تاريخ دمثق لا بي زرعة الدمشقى:١١٩٣ وسنده محيح )

🕸 محمه بن فضيل بن غزوان (متوفى ١٩٥هه)

"كان المغيرة يدلس فكنا لا نكتب عنه إلاما قال حدثنا إبر اهيم "
(مندعلى بن الجعدار ٣٣٠ ٢٦٣٣ وسنده من ، دوبراني ٢٢٣٢)

🕸 على بن عمرالدارقطني (متوفى ٣٨٥هـ)

''و قتادة مدلس'' (الالزامات والتبع ص٢٦٣)

🕸 ابوعبدالله الحاكم النيسابوري (متوفى ۵٠٠٥ هـ)

''... قتادة على علو قدره يدلس'' (المتدرك ار٣٣٣ ح ٥٥١)

🕸 ابوعبدالرحن احمد بن شعيب النسائي (متوفى ٣٠٠هـ)

''وهشیم بن بشیر کان یدلس'' (اسنن الجبین ۱۸ ۱۳۳۸ ۲۹۸۹)

🗱 عبدالله بن المبارك المروزى (متوفى ۱۸۱هه)

قال:" قلت لهشيم مالك تدلس وقد سمعت ؟ " إلخ"

آپ تدلیس کیوں کرتے ہیں اور آپ نے (بہت می حدیثیں) سی ہیں؟

(العلل الكبيرللتر ندى٩٧٦/٢ وسنده تي

مقالات 288

🕸 ابن تزم اندلی (متوفی ۲۵۲هه)

" **لأن أبا الزبير مدلس**" (أكلى ٣٦٢/٧ سألة: ٩٧٥)

ابويعلى الخليلي (متوفى ٢٩٣١هـ)

''هشیم ... و کان یدلس '' (الارثادج اس۱۹۲)

🕸 حافظاذ ہی (متونی ۴۸۷ھ)

" قتادة بن دعامة السدوسي حافظ ثقة ثبت لكنه مدلس

(ميزان الاعتدال ١٨٥/٣)

🗯 احد بن محمد بن سلامه الطحاوي (متوفی ۳۲۱ 🕳)

"وهذا الحديث أيضًا لم يسمعه الزهري من عروة ، إنما دلس به" (شرح معانى الآثار ارداد)

🍪 خطیب بغدادی(متوفی ۲۳۳هه)

"لم يثبت من أمر ابن الباغندي مايعاب به سوى التدلس ورأيت كافة شيوخنا يحتجون بحديثه ويخرجونه في الصحيح "

(تاریخ بغداد ۱۲۵۸ (۱۲۵۳ ت ۱۲۵۸)

🕸 احد بن الحسين البيه قى (متو فى ۴۵۸ ھـ)

"و هذا الحديث أحد ما يخاف أن يكون من تدليسات محمد بن إسحاق بن يسار..." (اسن الكبري الهم)

🕸 الضياءالمقدى (متوفى ١٣٣هه)

"ولعل ابن عيينة ... أو يكون دلسه" (الخارة ١٧٦٠)

🕸 ابوالحس على بن محر بن عبد الملك عرف ابن القطان الفاسي (متو في ١٢٨ هـ)

''و معنعن الأعمش عُرضة لتبين الإنقطاع فإنه مدلس''

(بيان الوجم والايبام ١ ١٥٣٨ ح ١٨٨)

🕸 ابوالفضل عبدالرحيم بن الحسين العراقي (متوفى ١٠٨هـ)

"تدليس الإسناد ... كالأعمش" (الفية العراقي ص ١٣٠ في المغيث ار١٤٩)

🗱 ابوزرعهاحمد بن عبدالرحيم العراقي (متوفى ٨٢٧هـ) ''کتاب المدسین''مطبوع ہے۔

🕸 اساعيل بن كثيرالدمشقي (متوفي ١٤٧٧هـ)

"والتدليس ... كالسفيانين والأعمش ... "(اختمارطوم الحديث ١٢٥١ انوع١١)

🗱 صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي (متوفى ٢١ ٧هـ) "فمن عرف بالتدليس عن الضعفاء كإبن إسحاق وبقية

وأمثالهما لم يحتج من حديثه إلا بما قال فيه حدثنا وسمعت

وهذا هو الراجح "(جامع التحيل ص٨٠) 🏟 السبط ابن الجمي (متو في ۱۸۸ھ)

كتاب التبيين الأسماء المدلسين "مطبوع ب-

ابن جمرالعسقلاني (متوفي ۸۵۲هـ)

طبقات المدلسين (تعريف ابل التقديس)مطبوع ہے۔

🅸 الومحود المقدس (متوفى ٧٥ ٧هـ)

قصیدة المقدی فی المدلسین (مطبوع ہے۔)

🕸 يين شرف النووي (متوفى ٢٧٦هـ)

"والأعمش مدلس" (شرح صح مسلم، درى نيزج اص اعتحت ح ١٠٩، دومرانسخ ١٩١١)

🕸 بدرالدين محمود العيني (متوفي ٨٥٥هـ)

"سفيان ..... كان يدلس "(عمة القارى الممتا)

🕸 ابن التر كمانی (متونی ۲۵۵ 🕳)

"الثوري مدلس وقد عنعن" (الجوبرائتي ٢٦٢٨)

مقالات 290

#### ابن ما كولا ، حافظ على بن مبة الله (متوفى ٥٧٥ هـ)

' وكان الخطيب ربمادلسه' (الاكمال ١١٧١)

🕸 ابن الجوزى (متوفى ١٩٥هـ)

"و بقية كان يدلس" (العلل المتناسة ١٩٣٦ م ١٣)

یے پالیس حوالے اہلِ حدیث اور غیر اہلِ حدیث علماء کے ہیں جن کے نزدیک بعض تقد وصدوق راوی مدلس بھی ہوتے ہیں۔ان کے علاوہ اور بہت سے علماء مثلاً کر مانی بسطلانی ، ابن الصلاح، خزرجی اور سیوطی وغیرہ نے راویوں کو مدلس کہا ہے لہذا اس پر اجماع ہے کہ فن تدلیس ایک حقیقت ہے اور تقد وصدوق راوی کذاب نہیں ہوتا بلکہ اس کی مصرح بالسماع روایت سے وجت ہوتی ہے۔والحمد للد

تنبيه: تدريب الراوى للسيوطى (١٩٢١) مين محمد بن دافع عن أبي عامر "والا قول "سفيان تورى تدليس نبيس كرتے تھے۔" بحواله المدخل للبيمقى لكھا ہوا ہے۔ المدخل للبيمقى كاجو حصد مطبوع ہے، مجھاس ميں بيقول نبيس ملا۔

محمد بن رافع النيسابوری رحمه الله ۲۳۵ هيل فوت بوك اورامام بيهقي رحمه الله ۲۸۵ هيل بيدا بوك دونول كي وفات ميل ۱۳۹ ساسال كا فاصله هم دونول كي وفات ميل ۱۳۹ ساسال كا فاصله هم بن رافع تك متصل سندمعلوم نهيل هم بن رافع تك متصل سندمعلوم نهيل هم دود هم در فراز خان صفار ديو بندى لكھتے ہيں:

''اور بے سند بات ججت نہیں ہو سکتی۔'' (احسٰ الکلام طبع دوم جام ۳۲۷)

اس بے سند قول کے برنکس ائمہ محدثین سے متواتر ثابت ہے کہ (امام) سفیان توری رحمہ الله مدلس سے راقم الحروف نے ''نور العینین فی مسئلۃ رفع الیدین' میں ثابت کیا ہے کہ امام سفیان توری رحمہ اللہ کو حافظ ابن حجر کا طبقۂ ثانیہ میں ذکر کرنا غلط ہے بلکہ صحیح یہی ہے کہ وہ حافظ ابن حجر کی تقسیم کے مطابق طبقۂ ثالثہ میں سے ہیں۔ (دیکھے طبع جدیدس ۱۳۸)

# يندره شعبان كى رات اور مخصوص عبادت

نصف شعبان کی رات کی فضیلت میں گئ احادیث ذکر کی جاتی ہیں جن کامفہوم ہے ہے کہ شعبان کی پندر مقویں رات کو اللہ تعالٰی آسان دنیا پر نزول فرما تا ہے اور کلب (قبیلے) کی بمریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں (کے گناہوں) کو بخش دیتا ہے۔ وغیرہ

ان احادیث کی وجہ سے بہت سے لوگ اس رات کو خاص طور پرغیر معمولی عبادت کرتے ہیں ۔اس مضمون میں ان روایات کا جائز ہیٹیں خدمت ہے:

محدث كبيرشخ محمر ناصر الدين الالباني رحمه الله فرمات بين.

شخر حمد الله نے جوروایات ذکر کی ہیں ان کی تخ تنج اور ان پرتبھر ہورج ذیل ہے: ان حدیث معاذبین جبل رہائٹیز

اسے(امام) مکول نے " عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه" كىسندسےروايت كياہے۔ شخرتنج: بیحدیث درج ذیل کتابوں میں اس سند کے ساتھ موجود ہے:

كتاب السنة لابن أبي عاصم (ح:۱۵، دومر انخ: ۵۲۳) صحيح ابن حبان (موارو الخمان: ۱۹۸۰ الاحمان: ۱۹۸۰ الاحمان: ۱۹۸۰ الاحمان: ۱۹۸۰ المجلس الظمان: ۱۹۸۰ الاحمان: ۱۹۸۰ المجلس السابع لأبي محمد الجوهري (۱۳۸۰) جزء من حديث محمد بن سليمان الربعی (۱۲۸۰ ۱۸۱۸) الأمالی لأبی القاسم الحسینی (آن۱۱۱) شعب الإیمان الربعی (۱۲۸۰ ۱۸۸۸ ۱۸۸۰ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ (۲۸۲۲ ) تساریخ دمشق لابن عساکر للبیهقی (۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ (۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ (۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸

حافظ ذمي رحم الله فرمات بين: "مكحول لم يلق مالك بن يخامر "

مکول نے مالک بن یخامرے ملاقات نہیں گی۔ (استجہ ۱۳۵۳)

لیعنی میرروایت منقطع ہے۔

متیجه: ریسندضعیف ب-اصول مدیث کی کتاب "تیسیس مصطلح الحدیث " میں لکھا ہوا ہے:

" المنقطع ضعيف بالاتفاق بين العلماء ، وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف "

علاء (محدثین) کااس پراتفاق ہے کہ منقطع (روایت) ضعیف ہوتی ہے۔ یہاس کے کہاں کامخدوف راوی (ہمارے لئے )مجہول ہوتا ہے۔ (ص۸۷)

٢: حديث الي تعلبه رطالين

السيادو سي بن كيم في "عن مهاصوبن حبيب عن أبى ثعلبة رضي الله عنه "كى سندس دوايت كيا ب-

"خ تى: كتاب السنة لابن أبى عاصم (١٥٥٥، ومرانخ ٥٢٣٥) كتاب العرش لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة (٥٤٨ وعنده :بشر بن عمارة عن الأحوص بن حكيم عن المهاصر بن حبيب عن مكلحول عن أبي ثعلبة الخ وحديث أبى القاسم الأزجى (٥٢٨) شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة تصنيف اللالكائي (٣٨٥ ١٨٥ ٥٠٠) المعجم الكبير للطبراني (٥٩٣ ١٣٠ ٢٢٥)

اس کابنیادی راوی احوص بن حکیم: جمهور محدثین کے نزد یک ضعیف ہے۔

*حافظا بن تجرني كها: "ضعيف الحفظ" (القريب:٢٩٠)* 

مہاصر (مہاجر) بن حبیب کی ابو تعلبہ رہائٹیئے سے ملاقات ٹابت نہیں ہے۔

منعبيه: كتاب العرش مين مها صراور ابونغلبه والنيء كالتيم كالمحول كاواسطه آيا ب-اسكى

سندمیں بشر بن عمارہ ضعیف ہے۔ (انقریب ۸۹۷)

المعجم الكبيرللطير انى (٢٢٣ ر٢٢٣ ح ٥٩٠) ميں المحاربی ، اس كا متابع ہے ليكن اس سند كے دو راوى احمد بن النضر العسكر ى اور محمد بن آ دم المصيصى نامعلوم بين -

عبدالرحل بن محد المحاربي مدس بير - (طبقات المدسين: ١٨٠)

استيهى في دومرى مندكماتي المحاربي عن الأحوص بن حكيم عن المهاجو بن حبيب عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني كاسند الدوايت كيا -

(شعب الايمان:٣٨٣٢)

#### الله بن عمر وبن العاص طالفته مدیث عبد الله بن عمر و بن العاص طالفته

اسے حسن (بن موئ) نے "حدثنا ابن لهیعة: حدثنا حیی بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو" كى سندسے روایت كیا ہےعبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو" كى سندسے روایت كیا ہے(منداحم، ۱۲۲۲ حمری ۲۲۳۲)

يدوايت عبداللد بن لهيعه كاختلاط كي وجه سے صعيف ب- ابن لهيعه كاختلاط كے لئے ويكھنے

مقالات ي 294

تقریب التہذیب (۳۵۲۳) اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حسن بن موسیٰ نے ابن لہیعہ کے اختلاط سے پہلے اس سے حدیث نی ہے۔

حافظ المنذري فرماتے ہيں:

"رواه أحمد بإسناد لين " استاحد فضعف سند كساته روايت كيا به- (الرغيب والتربيب ١٥١٣ ح ٥٠٨٠ نيز و كي ١١٩/١٥ و١١٩)

محدث الباني رحمه الله فرمات بين:

رشدین بن سعدنے ابن لہیعہ کی متابعت کی ہے۔

( مديث ابن حيوبية ١٠٠١ را والسلسلة الصحية ١٣٦٨)

عرض ہے کہ رشدین بن سعد بن فلح المبری بذات خود :ضعیف ہے۔

( د کیھئے تقریب التہذیب:۱۹۴۲)

لہذابیروایت اپنی دونول سندول کے ساتھ ضعیف ہی ہے،حسن نہیں ہے۔

ه: حديث البيموسي والله:

اسابن لهيمن "عن الزبير بن سليم عن الصحاك بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سمعت أبا موسى ... "إلى كاستدروايت كيام \_

تخریج: این ماجه (۱۳۹۰ تر) النة لاین أبی عاصم (۵۱۰ دوسر انسخه:۵۲۲) السنة لللا لكائی (۷۲۰ دوسر انسخه:۵۲۲) السنة لللا لكائی (سر ۲۸۳۷ ح ۷۲۳)

اس مندمین عبدالرحن بن عرزب: مجهول - به - (تقریب ایندیب: ۳۹۵۰)

ای طرح زبیر بن ملیم بھی مجہول ہے۔ (تقریب احبدیب:۱۹۹۱)

بعض کتابوں میں غلطی ہے رہیج بن سلیمان اور بعض میں زبیر بن سلیمان حیوب گیا ہے۔ • تت

نتیجہ: ریسند ضعیف ہے۔

تنبید: ابن ماجدگی دوسری سند (۱/۱۳۹۰) میں ابن لہیعہ کے علاوہ ولید بن مسلم: مدلس اور ضحاک بن ایمن: مجہول ہے۔ (التریب:۲۹۱۵) مقالات . عقالات المقالات المقا

يسند منقطع بھي ہے لہذا سيسند بھي ضعيف ہے۔

۵: حدیث الی هرریه رایانی

اسے شام بن عبد الرحلن نے "الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريوة رضي الله عنه " كى سند سے روایت كيا ہے -

تُخْرِ تُحُ: كشف الأستار عن زوائد البزار (٢٠٣٦/٥٢ /٢٠٨٥)والعلل المتناهية لابن الجوزي (٢٠/٠٤/٥١)

اس كاراوى ہشام بن عبدالرحلٰ نامعلوم العدالت يعنى مجبول ہے۔

حافظ بیٹی لکھتے ہیں کہ "ولم أعرفه" اور میں نے اسٹییں پہچانا۔ (جمع الزوائد ۱۵۸۸) منتیجہ: پسند ضعیف ہے۔

٢: حديث الي بكر الصديق والليئة

اسع برالملك بن عبر الملك في "عن مصعب بن أبي ذئب عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عمه عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه "كسندت روايت كيا --

تخ شخ الأستار (۲۰۳۵ ۲۰۳۵ کتاب التوحید لابن حزیمة تخ شخ تخ کانک السنة (۲۰۳۵ ۲۰۳۵ کتاب التوحید لابن حزیمة (۵۲۳ ۲۰۰۵ السنة لابن أبي عاصم (۵۰۹ دوسرانخ ۱۲۰۵) السنة لللال کائی (۵۲۳ ۳۸ ۳۳۸ ۲۰۰۵) أحب ار أصبهان لأبی نعیم (۲/۲) والبیه قی (فی شعب الإیمان: ۳۸۲۷)

اس سند میں عبدالملک بن عبدالملک پر جمہور محدثین نے جرح کی ہے۔ حافظ ابن حبان نے کہا:" منکو الحدیث جدًا" بیتخت مشرحدیثیں بیان کرنے والا ہے۔

( کتاب الجر وطین ۱۳۴۶)

. امام بخاری رحمه الله نے کہا:

"فیه نظو" بیمتروک ومتیم ہے۔ (الارخ الکبیره ۲۲،۸)

مقَالاتْ

امام دارقطنی نے کہا:متروك (سوالات البرقانی:۳۰۴)

مصعب بن أبي ذئب بهي غيرموثق وغيرمعروف ٢-

د كيم كتاب الجرح والتعديل (٨/٥-٣ ت ١٢١٨)

نتیجه: بیسند ضعیف ہے۔

۵: حدیث عوف بن ما لک طالنینا

اسے ابن لہیعہ نے "عن عبد الرحمن بن أنعم عن عبادة بن نسي عن كثير بن مره عن عوف بن مالك رضي الله عنه "كى *سند سے روايت كيا ہے*۔

تُخُرِ تَكَ: كشف الأستار (٢٠٣٨ ٦ ٢٠٠٨) والمجلس السابع لأبي محمد الجوهري ( الصحيحة:١٣٧/٣)

اس روایت میں عبدالرحمٰن بن زیاد بن انعم جمہور محدثین کے نز دیک ضعیف ہے۔

عافظ ابن مجرنے كها: "ضعيف في حفظه ...وكان رجلاً صالحًا" (التر يب:٣٨٦٢)

حدیث عائشہ رہائی،

اسے تجائی بن ارطاۃ نے "عن یعی بن ابی کثیر عن عروۃ عن عائشۃ رضی الله عنها" کی سندسے روایت کیا ہے۔

تخرین الترندی (۱۷۲۱ - ۱۳۹۱) ابن ماجه (۱۳۸۹) احد (۲۳۸ - ۲۳۸ ۲۳۵ ۲۳۵) ابن ماجه (۱۳۸۹) احد (۲۳۸ - ۲۳۵ ۲۳۵ ۲۳۵) ابن ما الدیمان البیان شیبه (المصنف: ۱۰/۳۳۸ - ۲۹۸۳۹) عبد بن حمید (۱۵۰۵) ابنیم فی شعب الایمان (۳۸۲۳) والعلل المتنابید (۲/۲۲ ح۱۹۹)

امام ترندی فرماتے ہیں: ''میں نے بخاری کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ بید مدیث ضعیف ہے۔ اسے بچیٰ (بن الی کثیر ) نے عروہ سے نہیں سنا اور نہ تجاج بن ارطاق نے اسے بچیٰ (بن الی کثیر ) سے سنا ہے۔'' (التر ندی: ۲۳۹)

حجاج بن ارطا ق ضعیف عند الجمهو راور مدلس راوی ہے، کی بن ابی کثیر بھی مدلس ہیں۔ نتیجہ: بیسند ضعیف ہے۔اس روایت کے تین ضعیف شوام بھی ہیں:

مقالات

اول: العلل المتناميه (١٦٧ م ١٨٥ ح ١٩٥)

اس میں سلیمان بن ابی کریمہ ضعیف ہےوہ منکرروایات بیان کرتا تھا۔

و مکھتے لسان المیز ان (۱۰۲/۳)

دوم: العلل المتناهيه (١٨/٢ ، ١٩ ح ٩١٨)

اس ميس معيد بن عبد الكريم الواسطى كا تقد مونا نامعلوم بـ و يكي اسان الميز ان (٣٦/٣)

سوم: العلل المتناهيه (١٩/٢ ح١٩٩)

اس میں عطاء بن عجلان کذاب ومتر وک ہے۔ دیکھیے الکشف الحسشیث عمن رمی ہوضع الحدیث

(ص ۲۸۹) تقریب التهذیب (۴۵۹۴) خلاصه بیکه بیتیول شواند بھی مردود ہیں۔

٩: حديث على طالله:

اسابن الى برهن "عن إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر

عن أبيه عن على بن أبي طالب رضى الله عنه "كسند عبان كيا --

تخريج: ابن ماجه (۱۳۸۸) العلل المتنابية (۲را ١ ح ٩٢٣)

اس میں ابو بکر بن ابی سرة كذاب ہے۔ د مكھنے تقریب التہذیب (۲۹۷۳)

نتیجہ: بدروایت موضوع ہے۔

تنبيه: سيرناعلى والنيئة سے اس مفہوم كى ديگر موضوع ومردودروايات بھى مروى ہيں۔ ديكھئے الموضوعات لابن الجوزى (٢٢/١٢) ميزان الاعتدال (١٣٠/٣) واللّا لى المصنوعة (٢٠/٢)

۱۰: حديث كردوس والتيدي

استيسى بن ابراجيم القرشى نے "عن سلمة بن سليمان الجزري عن مروان بن

سالم عن ابن كردوس عن أبيه "كاسندس بإل كياب-

(كتاب العلل المتنابية: ١٠/١٤/٢٥ ج٩٢٥)

اس میں عیسی بن ابراہیم مکر الحدیث متروک ہے، مروان بن سالم متروک متہم ہے

اورسلمہ کا ثقہ ہونا نامعلوم ہے۔

مِقَالاتْ عَالاتْ عِلَاتِ عَالِي عَلَاثِ عِلَاتِ عَلَاثِ عَلَالِ عَلَى عَلَاثِ عَلَى عَلَاثِ عَلَى ع

نتیجہ: بیسندموضوع ہے۔

اا: حديث ابن عمر طالله؛

اسے صالح الشمومی نے "عن عبد الله بن ضرار عن یزید بن محمد عن أبیه محمد بن مروان غن ابن عمر رضي الله عنه "كى سند سے روایت كيا ہے۔

(الموضوعات لابن الجوزي ١٢٨/٢)

اس سند میں صالح ،عبداللہ بن ضرار ، یز بیداور محمد بن مروان سب نامعلوم العدالت یعنی مجہول ہیں۔ حافظ ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ربیحدیث موضوع ہے۔ (الموضوعات ۱۲۹/۲)

١٢: حديث محمر بن على الباقر رحمه الله

اے علی بن عاصم (ضعیف)نے "عمرو بن مقدام عن جعفر بن محمد عن أبيه" کی سند سے دوایت کیا ہے(الموضوعات:۱۲۸/۱۲۸)عمرو بن الی المقدام رافضی متروک راوی ہے۔

سیوطی نے کہا بیسندموضوع ہے۔ (اللا لی الصوعة ١٩٥٢)

علی بن عاصم سے نیچے والی سند میں بھی نظر ہے۔

١٣: حديث الي بن كعب طالفينا

اسے ابن عسا کرنے نامعلوم راویوں کے ساتھ "محمد بن حازم عن الضحاك بن مزاحم عن الضحاك بن مزاحم عن أبي بن كعب" كى سندسے بيان كيا ہے۔ (ديكھے ذيل المال الصوعة ١١٣،١١٢) بيروايت منقطع ہونے كے ساتھ موضوع بھى ہے۔

۱۳ کھول تابعی رحمہ اللہ کا قول

امام مکحول رحمه الله فرمائے ہیں:

"إن الله يطلع على أهل الأرض في النصف من شعبان فيغفرلهم إلا لرجلين إلا كافراً أو مشاحن " پندره شعبان كوالله تعالى زين والول كى طرف (خاص طور بر) متوجه موتا م يروه كافراورايك دوسر سي متنى ركه وال

کے سواسب لوگوں کو بخش ویتا ہے۔ (شعب الایمان لیبنتی ۳۸۱/۳ ج-۳۸۳) یہ سندحسن ہےلیکن رپر حدیث نہیں بلکہ امام مکول کا قول ہے ۔معلوم ہوا کہ کھول کے قول کو ضعیف و مجہول راویوں نے مرفوع حدیث کے طور پر بیان کر رکھا ہے ۔ مکول کے قول کو مرفوع حدیث بنادینا تعجی نہیں ہے اوراگر بنادیا جائے تو مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ خلاصهالتحقيق

يندره شعبان والى كوئى روايت بهى رسول الله مَاليَّيْظِ اورصحابه كرام رضى الله عنهم اجمعين سے ثابت نہیں ہے۔

مخققين كافيصله: ابوبكر بن العربي لكهة بين: "وايس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه لافي فضلها و لا في نسخ الآجال فيها ، فلا تلتفتوا إليها " لعنی: نصف شعبان کی رات اور فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث قابلِ اعماز ہیں ہے اور اس رات کوموت کے فیصلے کی منسوخی کے بارے میں بھی کوئی حدیث قابلِ اعتاز نہیں ہے۔ پس آپان(نا قابل اعتاد)ا حادیث کی طرف ( ذره بھی )التفات نیکریں۔

(أحكام القرآن ١٦٩٠)

حافظ ابن القيم لكصة بين "ولا يصبح منها شي "لين پندره شعبان كى رات كوخاص نماز والى روایتوں میں ہے کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہے۔ (المنار المدیث ص ٩٩،٩٨) حافظ ابن القيم مزيد فرماتے ہيں: ' تعجب ہے اس شخص پر، جس کوسنت کی سوجھ بوجھ ہے، وہ بھی پیموضوع روایات س کرالیی (عجیب وغریب) نماز پڑھتا ہے۔ (ایک سورکعات ایک ہزارسور ۂ اخلاص کے ساتھ )'' (ایضاص ۹۹منہوم)

محدث كبيريشخ الباني رحمه الله نے بندرہ شعبان والی روایت كو تعدد طرق كی وجہ سے "وسيح" قرارديا ب\_ حالانكه بيروايت" صحيح لغيره" كدرجه تك بهي نهيل پېنجى ،اس كاكك سندبهي صحيح ياحسن لذائيبي بيتويكس طرح محيح بن كي؟

بعض کہتے ہیں کہ بدروایت حسن لغیرہ ہے۔عرض ہے کہ حسن لغیرہ کی دوسمیں ہیں:

- ایک ضعیف سند والی روایت جوبذات خود ضعیف ہے، جبکہ دوسری روایت حسن لذاتہ
   ہے۔ بیسنداس حسن لذاتہ کے ساتھ ل کرحسن ہوگئی۔
- ایک ضعیف سند والی روایت جو بذات خود ضعیف ہے اور اس مفہوم کی دوسری ضعیف و

  مردودروایات بھی موجود ہیں تو بعض علاء اسے حسن لغیر وہ بھتے ہیں حالانکہ یہ بھی ضعیف حدیث کی

  ایک تم ہے۔

وكيل تمبرا: قرآن وحديث واجماع بيقطعا ثابت نبيس بهكه

ضعيف+ضعيف+ضعيف = حسن فغيره والى روايت جحت ب

دلیل نمبر۲: صحابہ کرام ہے اُنٹیز سے ایسی روایت کا ججت ہونا ثابت نہیں ہے۔

دلیل نمبرسو: تابعین کرام رحمهم الله سے ایسی روایت کا جحت ہونا ثابت نہیں ہے۔

دلیل نمبر ۲۷: امام بخاری دامام سلم وغیر ہماسے ایسی روایت کا جحت ہونا ثابت نہیں ہے۔ س

دلیل نمبر ۵: امام ترندی رحمه الله کےعلاوہ عام محدثین سے ایسی ' حسن لغیر و' روایت کا

جت ہونا ثابت نہیں ہے۔مثلاً محمد بن الى ليالى (ضعف) نے "عن أحيه عيسلى عن

الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب " تركر رفع يدين كا يك مديث بيان كي مرافع يدين كا يك مديث بيان كي مرافع المرافع المر

اوراس کے متعدد ضعیف شواہد ہیں۔ مثلاً دیکھئے سنن الی داود (۳۹ ۲۸۸۷) ان تمام شواہد

کے باوجودامام ابوداود فرماتے ہیں:

"هلذا الحدیث لیس بصحیح" یه صدیت صحیح نہیں ہے۔ (ابوداود:۷۵۲) عام نماز میں ایک طرف سلام پھیرنے کی کئی روایات ہیں۔و یکھئے اصحیحۃ کٹی لا کبانی رحمہ اللہ (۱۷۱۲-۵۹۲۵)ان میں سے ایک روایت بھی صحیح یاحسن لذاتہ نہیں ہے۔

ان روایات کے بارے میں حافظ ابن عبدالبر کہتے ہیں:

مقَالاتْ مَقَالاتْ م

"إلا أنها معلولة ولا يصححها أهل العلم بالحديث "

مریسبردوایات معلول (ضعیف) ہیں ،علمائے صدیث انھیں صحیح قرار نہیں دیتے۔ (زادالمعادی اص

حافظ ابن القيم رحمه الله بهي فرماتي بين:

" ولكن لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح "

ليكن آپ (مَالَيْظِمُ ) سے مجمع سند كے ساتھ بيثابت نبيس ہے۔ (ايسنام ٢٥٩)

ويل تمير ١٤: حافظ اين كثير رحمد الله لكصة بين:

" يكفى في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع،

إذالاً صل عدم ماسواها، حتى يثبت بطريق أخرى ، واللَّه أعلم "

مناظرے میں بیکافی ہے کہ خالف کی بیان کردہ سند کاضعیف ہونا ثابت کردیا جائے،

وہ لا جواب ہوجائے گا کیونکہ اصل میہ کہ دوسری تمام روایات معدوم ( وباطل ) بیں الا میکہ دوسری سندسے ثابت ہوجا کمیں۔ والنداعلم

( اختصار علوم الحديث ص ٨٥ نوع: ٢٢ ، دوسر انسخه ار٣٤ ٥٠ الاعتاد عنه تقله السخاوي في فتح المغيث ار١٨٧ في معرفة

من تقبل روايية وَمن ترو) المار بن

ولیل نمبر ک: ابن القطان الفای نے حسن الغیر ہ کے بارے میں صراحت کی ہے:

"لا يحتج به كله بل يعمل به في فضائل الأعمال ...." إلخ

اس ساری کے ساتھ جمت نہیں پکڑی جاتی بلکہ فضائل اعمال میں اس پر عمل کیا جاتا ہے۔

(النكسة على كتاب ابن الصلاح: ١٠١١ ٢٠٩)

دلیل نمبر ۸: حافظ این جرنے این القطان کے قول کو" جسن قوی "قرار دیا ہے۔ (الکت ارم س)

دلیل نمبر ۹: حنی وشافعی وغیر بهاعلاء جب ایک دوسرے کاردکرتے جی تو ایس حسن لغیر ه روایت کو ججت تسلیم نہیں کرتے مثلاً کئی ضعیف سندول والی ایک روایت " من کان له إمام فقراء قه الإمام له قراء ق " كمفهوم والى روايت كوعلامه نو وى في ضعيف قرار ديا ہے۔

(خلاصة الاحكام جاص ٢٧٤ ح ١١٢ بفعل في ضعيفه)

کئی سندوں دالی فاتحہ خلف الا مام کی روایات کو نیموی حنفی نے معلول وغیرہ قر اردے کررد کرویا ہے۔ ویکھئے آثار السنن (ح۳۵۲٬۳۵۵٬۳۵۳)

ولیل نمبر ۱۰ جدید دوریس بهت سے علماء کی سندوں والی روایات جن کاضعف شدید نہیں ہوتا پر جرح کر کے ضعیف و مردود قرار دیتے ہیں۔ مثلًا فاتحہ خلف الا مام کے جوت میں "محمد بن إسحاق عن محمول عن محمود بن الربیع عن عبادة بن الصامت " والی روایت کے بارے میں محدث البانی رحمہ الله فرماتے ہیں: "ضعیف "

(د كيم يحقيق سنن الى داود ٢٣٠ مطبوعه مكتبة المعارف،الرياض)

حالانکهاس روایت کے بہت سے شواہد ہیں و یکھئے کتاب القراءت سببتی والکواکب الدریة فی وجوب الفاتحة خلف الا مام فی الجھریة لراقم الحروف، ان کی سندوں اور شواہد کے باوجود شخ البانی رحمہ اللہ اسے حسن لغیرہ (!) تک تسلیم نہیں کرتے۔ (جبکہ فاتحہ خلف الا مام والی روایت حسن لذاتہ اور سی گغیرہ ہے۔ والحمد للہ)

خلاصه به كه نصف شعبان والى روايت ضعيف ہى ہے۔

## ضعيف حديث يرفضائل مين عمل

بعض لوگ فضائل میں (جب مرضی کے مطابق ہوں تو)ضعیف روایات کو جحت تشلیم کرتے ہیں اور ان پڑمل کے قائل و فاعل ہیں لیکن محققین کا ایک گروہ ضعیف حدیث پر مطلقاً عمل نہ کرنے کا قائل و فاعل ہے، یعنی احکام و فضائل میں ان کے زویک ضعیف حدیث نا قابل عمل ہے۔ جمال الدین قامی (شامی) نے ضعیف حدیث کے بارے میں پہلامسلک بیقل کیا ہے:

"احكام مول يا فضائل ، اس يرعمل نهيس كيا جائے گا ، اسے ابن سيد الناس في عيون

الاثر میں ابن معین نے قل کیا ہے اور (سخاوی نے) فتح المغیث میں ابو بکر بن العربی الاثر میں ابن معین نے قل کیا ہے اور (سخاوی اور مسلم کا یہی مسلک ہے تھے بخاری کی شرط اس پر دلالت کرتی ہے۔ امام مسلم نے ضعیف حدیث کے راویوں پر سخت تنقید کی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے لکھ ویا ہے۔ دونوں اماموں نے اپنی کتابوں میں ضعیف روایات میں سے ایک روایت بھی فضائل ومنا قب میں نقل نہیں گی۔''

( قواعدالتحدیث ۱۱۳ مالکدیث حضر د ۳۰ م)

عبداللد بن عباس ڈالٹیکا مرسل روایات کو شننے کے قائل ہی نہ تھے۔

(د كيمير مقدم محيح مسلم: ٢١ والنكت على كتاب ابن الصلاح ٢ ر٥٥٣)

معلوم ہوا کہ ابن عباس رہائی ضعیف حدیث کو فضائل میں بھی جمت تسلیم نہیں کرتے تھے۔ حافظ ابن حبان فرماتے ہیں:

"كأن ماروي الضعيف ومالم يرو في الحكم سيان "

گویا کرضعیف جوروایت بیان کرے اور جس روایت کا وجود ہی نہ ہو، وہ دونول حکم میں ایک برابر ہیں۔ (کتاب المجر ومین:۱۸۲۱ ترجمة سعید بن زیاد بن قائد)

مروان (بن محمد الطاطرى) كہتے ہيں كہ ميں نے (امام)ليث بن سعد (المصرى) سے كہا:
"آپ عصر كے بعد كيوں سوجاتے ہيں جبكہ ابن لہيعہ نے ہميں عن عقيل عن مكحول
سن النبي عُلَيْتُ كَم سند سے حديث بيان كى ہے كہ جو خض عصر كے بعد سوجائے پھراس كى
عقل ذائل ہوجائے تو وہ صرف اسينے آپ كو ہى ملامت كرے۔

لیث بن سعد نے جواب دیا:

" لا أدع ماينفعني بحديث ابن لهيعة عن عقيل "

مجھے جس چیز سے فائدہ پنچتا ہے، میں اسے ابن لہیعہ کی عقبل سے حدیث کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔'' (اکال لابن عدی: ۲۳٫۳ ۱۳ وسندہ مجھے )

معلوم ہوا کہ امام لیث بن سعد بھی ضعیف حدیث پر فضائل میں عمل نہیں کرتے تھے۔

مقااله

تنبید: ابن لهیعه ضعیف بعداز اختلاط میں اور نیز مدس بھی ہیں اور بیسند مرسل بے لہذا ضعیف ہے۔

حافظ ابن تجر العسقل في فرمات بي:

"ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أوفى الفضائل إذ الكل شوع" احكام بول يافضائل إذ الكل شوع" حام بول يافضائل بضعف مديث برعمل كرن مي كونى فرق نهيس به كونكه بيسب (اعمال) شريعت بيل و (تبيين العجب براوردنى فضائل رجب ص ٢٧) آخر مين عرض به كه يندرهويي شعبان كوخاص شم كى نماز مثلاً سو (١٠٠٠) ركعتيس مع بزار (١٠٠٠) مرتبه سورة اخلاص ، كى ضعيف روايت مين بحى نهيس به دايستم كى نمام روايات من عوز على بيل -

تنبیہ نزول باری تعالی ہررات کو پچھلے پہر ہوتا ہے جیسا کہ سیحین وغیر ہا کی متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ ہم اس پرایمان لاتے ہیں اوراس کی کیفیت کواللہ تعالیٰ کے سرد کرتے ہیں، وہی بہتر جانتا ہے۔ و ماعلینا إلا البلاغ

# حديث ِقتطنطنيه اوريزيد

ہفت روزہ ''الاعتصام' نج ۲۹ شارہ ۳۲،۳۱ (اگست ۱۹۹۷ء) میں محترم پروفیسر محمد شریف شاکر صاحب کا ایک مضمون دو قسطول میں شاکع ہوا ہے جس میں پروفیسر صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قسطنطنیہ پر مسلمانوں کے پہلے حملے میں سیدنا معاویہ رڈاٹٹوئو کا بیٹا پر بد بھی شامل تھا۔ اِدھر اُدھر کے اقوال نقل کرنے کے علاوہ وہ ابنے دعوی پر ایک بھی صحیح یا حسن روایت پیش نہیں کرسکے جس میں اول جیش میں پر بدی موجودگی کی صراحت ہو۔ تاریخ ،حدیث اور رجال سے ثابت ہے کہ مدینہ قیصر قسطنطنیہ پر ،عہد صحابہ رش اُلٹی میں کئی حملے تاریخ ،حدیث اور رجال سے ثابت ہے کہ مدینہ قیصر قسطنطنیہ پر ،عہد صحابہ رش اُلٹی میں کئی حملے ہوئے ہیں جبکہ عاری کی صحیح عدیث میں اس بات کی کوئی صراحہ نے نہیں ہے کہ

- 🕦 ان تمام حملوں میں یزید بن معاوییشر یک تھا۔
- ان تمام حملوں میں سے پہلے حملے میں یز بدشر یک تھا۔

لہذا جن کا دعویٰ ہے کہ قسطنطنیہ پر جوحملہ ہوا تھا اس میں یزید بن معاویہ بھی شامل تھا ، ان لوگوں کے لئے بیچے بخاری سے استدلال درست نہیں ہے۔

سنن ابی داود کی ایک حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یزید والے حملہ سے پہلے بھی قسطنطنیہ پر حملہ ہوا ہے جس میں جماعت (پور سے شکر ) کے امیر عبدالرحمٰن بن خالد بن الولید تھے۔ چونکہ یہ حدیث ان لوگوں کے لئے زبر دست رکاوٹ ہے جو ضرور بالضرور یزید کا بخشا ہوا (مغفور ومرحوم ) ہونا ٹابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس لئے اس روایت کا جواب دیتے ہوئے یروفیسر صاحب لکھتے ہیں:

''ابوداود کے سوا ﷺ کسی کتاب میں عبدالرحمٰن کے قسطنطنیہ پرحملہ آور ہونے والی فوج کے قائد ہونے کا ذکر نہیں ۔'' (الاعتصام نبر ۱۳ ص۱۲)

حالانکه درج ذیل کتابول میں بھی شیخ سند کے ساتھ اس مملی آورفوج کا قائد عبدالرحمٰن بن خالد بن الولید ہی مذکور ہے:

- جامع البيان في تفيير القرآن، المعروف بتفسير الطبر ى (ج٢ص١١٩،١١٨)
  - 🕝 تفسیرابن ابی حاتم الرازی (ج اص ۳۳۱،۳۳۰)
    - احکام القرآن للجصاص (جاص۳۲۷،۳۲۲)

🖈 بروفیسرصاحب کی اس عبارت کے دومطلب ہوسکتے ہیں:

- ① ۔ سنن الی داود کے علاوہ دوسری کسی کتاب میں بیروایت باسند موجود نہیں ہے۔ یہی مطلب واضح ہے۔ گر پر وفیسر صاحب نے اس سے انکار کردیا ہے۔
- میری عبارت کا مطلب بیہ کہ بیروایت سند کے ساتھ دوسری کی کتاب بین نبیں اور محتر م پروفیسر صاحب
   اس دعوے کوت ونبیں سکے۔
- ﴿ تفیر قرطی ج۲ص ۳۱ می آفیر خازن جاص ۱۳۲۱، احکام القرآن جاص ۱۱۵ میں بیدوایت تر ندی کے حوالہ کے ساتھ موجود ہے۔ خرائب القرآن (جاص ۲۳۳) میں بی روایت بلاسند ندکور ہے۔ قامی کی تغییر محاس الآویل فی الحال میرے پاس نہیں ہے (بعد میں بیتغییر بھی حاصل ہوگئ ہے۔ والمحدللہ ) ان ساری کتابوں میں بیروایت بلا سنداور بحوالہ تر ندی یا متقول از تر ندی موجود ہے لہذا ہیسار ہے حوالے بے کار ہیں، میرامطلب اور ہے اور پروفیسر صاحب کی تاویل اور ہے۔ واقعلم عنداللہ
- اگریہ ہزار کتابوں میں بھی ترفدی کے حوالے یافق کے ساتھ موجود ہوتو اعتراض پھر بھی قائم ہے۔ پروفیسر صاحب ہے درخواست ہے کہ دو مرفی ساحب سے درخواست ہے کہ دو مرفی سے درخواست ہے کہ دو مرفی ساحب ہے درخواست ہو تو اس کی ساحب ہے درخواست ہے کہ دو مرفی ساحب ہے درخواست ہے کہ دو مرفی ساحب ہے درخواست ہے درخواست ہے درخواست ہے درخواست ہے درخواست ہے درخواست ہے کہ دو مرفی ساحب ہے درخواست ہے درخو

مقالات عالم عالم المعالم المعا

متدرک الحاکم (ج۲ص ۸۵،۸۴) اسے حاکم اور ذہبی دونوں نے بخاری وسلم کی شرط برصیح کہا ہے۔

ابوداودوالی روایت بالکل سیح اور محفوظ ہے جس کی سندمع متن درج ذیل ہے:

ابن وهب : أخبرني حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبى عمران قال : غزونا من المدينة نريد القسطنطنية وعلى الجماعة عبدالرحمن بن خالد بن الوليد ، إلخ

اسلم ابوعمران سنن الى داود ، ترندى ونسائى كراوى اور ثقة تصد تقريب التهذيب سه ١٣٥) يزيد بن الى حبيب كتب سته كراوى اور "فقة فقيسه ، و كسان يسر سل "بي (ايضاً ص١٠٧٣) وكان رسل كوئى جرح نهيس ب-

حیوہ بن شری محیح بخاری کے راوی اور ثقه تھے۔ (اینا س ۲۲ تقیق النیخ الى الا خبال) عبداللد بن وہب كتب سته كے بنيادى راوى اور " ثقة حافظ عابد " بيں -

(تقريب التهذيب ص٥٥١)

صیح بخاری میں ان کی تقریباً ایک سوتمیں روایات موجود ہیں۔ آپ اصول صدیث کی ایک شم "الروایة بالا جازة" کے قائل سے جو کہ ایک ستقل فقہی مُوَ قف ہے اور رائح بھی کہی ہے کہ روایت بالا جازة جائز ہے۔ دیکھئے مقدمة ابن الصلاح وغیرہ

ابن سعدنے آپ پرتدلیس کا الزام لگایا ہے جو کہ (اس روایت میں ) کئی لحاظ سے مردود ہے:

- ① اس روایت میں ابن وہب نے ساع کی تصریح کرر کھی ہے۔
- ابن وہب کی سند کی متابعت بھی موجود ہے۔ حافظ ابن عسا کرنے کہا:

''أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني بقرأتي عليه قال: ثنا عبدالعزيز بن أحمد : أنبأ أبو القاسم بن أبي العقب : أنبأ أبو القاسم بن أبي العقب : أنا أحمد بن إبراهيم القرشي ثنا ابن عائذ : ثنا الوليد : ثنا عبد الله بن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد عن أبي عمران التحيبي قال:

مقالات عالم عالم المعالم المعا

غزونا القسطنطنية وعلى أهل مصرعقبة بن عامر الجهني وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد " (تاريُّ مِثْنَ مصورجه ص٩٢٩)

اس سند میں لیث بن سعد کتب سند کے مرکزی راوی اور" ثقة ثبت فقیه امام مشهور" بین - (تقریب اتبدیب ۸۱۷)

لیث بن سعدنے ابن وہب کے استاد حیوہ بن شریح کی متابعت تامہ کرر کھی ہے۔ والحمد للد

انظابن جمری تحقیق یہ ہے کہ ابن وہب ماس نہیں تھے۔

د كيھئے النكت على ابن الصلاح (ج٢ص ٦٣٧)

تنبیہ: رائج یہی ہے کے عبداللہ بن وہب رحماللہ تقہ ہونے کے ساتھ مدس بھی تھے۔
اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ سنن ابی داود کی اس حدیث کی سند بالکل صحح ہے۔ اس وجہ سے
امام حاکم اور ذہبی نے اسے بخاری و مسلم کی شرط پرضح کہا ہے۔ اگر شرط سے مرادیا جائے
کہ اس سند کے تمام راوی بخاری و مسلم کے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بات و، م ہے کیونکہ اسلم صحح
بخاری یا مسلم کے راوی نہیں ہیں اور اگر یہ مرادلیا جائے کہ اس کے راوی بخاری و مسلم کے
راویوں کی طرح ثقہ ہیں ، سند متصل ہے اور شاذیا معلول نہیں تو یہ بات بالکل صحح ہے۔
متدرک کے مطالعہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ امام حاکم صحیح بخاری و مسلم کے راویوں یا
ان جیسے ثقہ راویوں کی غیر معلول روایت کو صحیح علی شرط الشید بحین او علی
ان جیسے ثقہ راویوں کی غیر معلول روایت کو صحیح علی شرط الشید بحین او علی

حاکم فرماتے ہیں: "و أنها أستعین الله علی احراج أحدادیث روا تها ثقات قداحتج بمثلها الشیخان رضی الله عنهما أو أحدهما " (المتدرك جاس) لا الله عنهما أو أحدهما " (المتدرك جاس) لا يعنی: میں الله کی مدو مانگا ہوں ان احادیث کی روایت کے لئے جن کے راوی ثقہ ہیں۔ بخاری وسلم یاصرف بخاری یاصرف مسلم نے ان راویوں جیسے رایوں سے جت بکڑی ہے۔ اس عبارت سے بھی دوسری بات کی تائید ہوتی ہے اور یہی رائے ہے۔ لہذا "دعلی شرطا شیخین" وغیرہ عبارات سے بعض محققین عصر کا حاکم وذہبی کے بارے میں پروپیگنڈ اکرنا صحح نہیں وغیرہ عبارات سے بعض محققین عصر کا حاکم وذہبی کے بارے میں پروپیگنڈ اکرنا صحح نہیں

مقالات عالات

ہے۔مزید تفصیل آ گے آ رہی ہے۔ان شاءاللہ العزیز

یادرے کداوہام اس ہے متثنی ہیں۔

اس سیح حدیث ہے معلوم ہوا کہ اس لشکر میں مصر بول کے امیر سیدنا عقبہ بن عامر ، شامیوں کے امیر سیدنا فضالہ بن عبید تھے۔ بور لے شکر کے امیر سیدنا عبدالرحمٰن بن خالد بن الولید تھے۔ حیوہ بن شریح کے سارے شاگر داہل مصر کا امیر عقبہ بن عامر کو قرار دیتے ہیں اور یہی بات لیث بن سعد اور ابن لہیعہ کی روایت عن بزید بن ابی حبیب میں ہے۔ کما تقدم

لہذابہ بات اجماعی ہے۔

حیوہ کے دونوں شاگر دعبداللہ بن بزیدالمقر کا درعبداللہ بن المبارک بالا تفاق بیبیان
کرتے ہیں کہ اہل شام امیر فضالہ بن عبید تھے۔ بہی بات لیث بن سعد وابن لہجہ کی
روایت میں ہے۔ پروفیسر صاحب کا ابوعبدالرحمٰن المقری پر جرح کرنا شخ الاسلام ابن
المبارک کی متابعت (اسنن الکبری للنسائی ج۲ ص ۲۹۹ ح ۱۹۹ ا، تفسیر النسائی جاص ۲۳۸ کے دفاع کی تفصیل کا
ح ۲۳۹) کی وجہ سے شعبدہ بازی سے زیادہ حیثیت نہیں رفھتا۔ المقری کے دفاع کی تفصیل کا
بیموقع نہیں ہے۔

لیٹ بن سعد اور ابن لہیعہ کی روایت میں بھی اہل شام کا امیر فضالہ بن عبید کو قرار دیا گیا ہے۔الضحاک بن مخلد کے شاگر دول میں اختلاف ہے۔عبد بن حمید کی روایت میں "وعلی المجماعة فضالة بن عبید" کے الفاظ میں (تر مذی) عمرو بن الضحاک اور عبید الله بن سعید کی روایتوں میں اس کا تذکر فہیں ہے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ الضحاک بن مخلد کی روایت ابن المبارک وغیرہ کی مخالفت اورایت ابن المبارک وغیرہ کی مخالفت اوراین شاگردوں کے اختلاف کی وجہ سے شاذ ومردود ہے۔اگر میر حجے ہوتی تواس کا مطلب میر شاکہ مطلب میر شاکہ مطلب میں کہ مطلب میر شاکہ مطلب میں کہ مضاف میں امیر الشکر عبدالرحمٰن بن خالد بن الولید تھے بعض میں فضالہ بن عبیداور بعض میں بزید بن معاویداور بعض میں کوئی اور للہذا تر ذری کی روایت ہے بھی پروفیسر صاحب کا یہ دعوی ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ قسطنطنیہ برصرف

اور صرف ایک ہی حملہ ہواہے اور اس حملہ میں یز بدیھی موجود تھا۔

سنن انی داود کی ایک دوسری روایت (کتاب الجهاد ،باب ۲۹ فی قتل الاسیر بالنبل حدیث: ۲۲۸۷) سے بھی عبدالرحمٰن مذکوراورسیدنا ابوایوب کامل کرجہاد کرنا ثابت ہوتا ہے۔

سنن ترندی کی روایت میں "و علی الجماعة فضالة بن عبید" کے جوالفاظ آئے ہیں ان کا وہم ہونا کئی وجوہ سے تابت ہے:

- ① حيوه بن شرت كي تمام شاكرد " وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد " كالفاظ روايت كررب بين \_
  - 🕆 پیالفاظ سنن ترندی کےعلاوہ دوسری کسی کتاب میں نہیں ہیں۔
  - ⊕ محققین الم نے تر ہذی کی روایت کے وہم کی طرف اشارہ کیا ہے۔

مثلًا تفسیرنسائی (جاص۲۳۹) کے حاشیہ برہے کہ

"وقد وقع في رواية الترمذي السابقة (رقم ٢٩٢٢)" وعلى الجماعة فضالة بن عبيد والصواب أنه على أهل الشام كما في باقي الروايات، أما على الجماعة فكان (عبد الرحمن بن خالد بن الوليد)"

خلیل احدسهار نپوری انبیطوی دیو بندی لکھتے ہیں:

"فظهر بهذه الروایات أن عبد الرحمن بن خالد کان أمیرًا علی الجمیع" لینی ان روایات سے ظاہر ہوا کہ سیدنا عبدالرحمٰن بن خالدتمام لشکر پرامیر تھے۔ (بذل الجو دجااص ۳۳۵)

مس ۱/ مس

جی محققین سے مرادسید اکلیمی اور صبری الشافعی ہیں۔ بیدو ہی تحققین ہیں جن کا حوالد پر وفیسر محد شریف صاحب نے دیا ہے ہفت روز واہل ِ حدیث لا ہورج ۲۹، شار ہ نمبر ۱۹ص ۱کا لم نمبر ااور آ کے جاکراسی صفحہ پر کالم نمبر م پر لکھتے ہیں: ''حافظ زبیر صاحب نے جو تفسیر نسائی کے حاشیہ کا حوالہ دیا، بیا کیے مہم حوالہ ہے جشی کون ہے؟ اس نے بیالفاظ کہاں ہے لئے؟''سجان اللہ! تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ برکئی حملے ہوئے ہیں۔

حافظا بن كثير لكھتے ہيں:

سیدنا معاویه طالفیئونے نے رومیوں کی زمین پرسولہ مرتبہ فوج کشی کی۔(البدایہ والنہایہ،ج۸ س۱۳۳) ایک فشکر سردیوں میں (شواتی )اور دوسرا گرمیوں میں (صوائف) تمله آور ہوتا (ایصناص ۱۲۷) ان فشکروں میں الصائفہ (ایریل کا ۲۲ء تا تنمبر ۲۷۲) کا سالاریزیدتھا۔

د میصنے خلافت ِمعاویہ ویزید (ص۳۵۵) اور عام کتب تاریخ۔

بلکہ ان تما م الشکروں سے پہلے بھی قسطنطنیہ پر ایک الشکر کے حملے کا جمہ جوت ملتا ہے جس میں سید نامعاویہ ڈاٹنٹ کے بھی شامل سے یہ جملہ ۳۵ ھر مطابق ۲۵۲ میں ہوا تھا۔ جس میں سید نامعاویہ ڈاٹنٹ بھی شامل سے یہ جملہ ۳۰ ھر مطابق طبری (ج ۲۳ ص ۲۰) العبر للذہبی (ج اص ۲۲) المنتظم لابن الجوزی (ج ۵، مص ۱۵۹ میں ۱۲۹ تاریخ الاسلام للذہبی ، وغیرہ ،

ال وقت يزيد كي عمر تقريباً چيرسال تقى \_ و كيھئے تقريب العہذيب وغيره \_

صرف اس ایک دلیل ہے ہی روز روثن کی طرح بیثا بت ہوتا ہے کہ''اول جیش''والی روایت بزید پرفٹ کرناضچے نہیں ہے۔

خلاصة التحقيق: يزيد بن معاوية كي بارے ميں دوباتيں انتهائي اہم ہيں:

- ① قسطنطنید بریملے عملہ آور شکر میں اس کاموجود ہونا فابت نہیں ہے۔
- بزید کے بارے میں سکوت کرنا چاہئے ،حدیث کی روایت میں وہ مجروح راوی ہے۔
   تنبیہ: بزید بن معاویہ کے آخری حملے سے پہلے قسطنطنیہ پر سابقہ حملوں کے علاوہ ایک اور

﴿ يرحمان تسطنطنيه برمضين القسطنطنيه كی طرف سے ہواتھا، پرمقام اس شہر کے قریب ہے حافظ ذہبی لکھتے ہیں:
 "فیھا کانت وقعة المضیق بالقرب من قسطنطنیة و أمیر ها معاویة" (تاریخ الاسلام للذہبی، عمد الخلفاء الراشدین میں الاسلام اللہ میں مضیق کا واقعہ ہوا جو کہ قسطنطنیہ کے قریب ہے اور اس کے امیر معاویہ تصل لہذا ہے ملہ میں قسطنطنیہ یربی تھا۔

مقالات علاق

حملہ بھی ہواہے۔

حافظ ابن جر لَكُست بين: واستعمل معاوية سفيان بن عوف على المصوائف وكان يعظمه "اورمعاويه والتين في سفيان بن عوف كوقط طنيه برسفي حملول مين امير بنايا اورآب ان كا تعظيم كرتے تھے۔ (الاصابة جسم ۵۲)

محمد الخفير كىكى "محاضرات الامم الاسلامية" يسب: "وفسى ١٣٨ه جهسز معساوية جيشًا عظيمًا الفتح قسطنطنية وكان على الجيش سفيان بن عوف "

اور ۲۸ ھیں معاویہ نے شطنطنیہ کی فتح کے لئے ایک عظیم تشکر بھیجا جس کے امیر سفیان بن عوف رہائن تھے۔ (ج ۲ ص ۱۱۲)

[محاضرات كاحواله، ايك دوسرى كتاب سے ليا گيا ہے۔]

## خلافت راشدہ کے تیں سال

اس مضمون میں ہم مشہور صدیث " خلافة النبوة ثلاثون سنة "[نبوت والی خلافت تمیں سال رہے گا۔]الخ کی تحقیق وتخ تنج پیش کررہے ہیں تا کہ عام لوگوں پر بھی حق واضح ہوجائے۔

امام ابوداودالبحتانی نے کتاب اسنن (ج ۲ص ۲۹ کتاب السنة باب فی الخلفاء ح ۲۳۲۷) امام ابوعیسیٰ التر ذی نے کتاب السنن (ج ۲ص ۳۸ ، ابواب الفتن باب ماجاء فی الخلافة ح ۲۲۲۲) امام ابوعبدالرحمٰن النسائی نے کتاب السنن الکبریٰ (ج ۵ص ۲۵ ح ۵۱۵۵ کتاب البنات قب باب۵، ابو بکروعروعتان وعلی رضی الله عنهم الجمعین ) اور امام ابو حاتم بن حبان البنتی نے البحی (الاحسان ۲۹۲۳ ، ۱۹۳۸ ، ۱۹۳۸ ، موارد الظمآن: ۱۵۳۵ ، ۱۵۳۵ ) میں اور دوسر کے موسول الله منافیظ نے فر مایا: مول رسول الله منافیظ نے فر مایا:

((خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتى الله الملك من يشاء أو ملكه من يشاء )) قال سعيد:قال لي سفينة :أمسك عليك، أبا بكر سنتين وعمر عشرًا و عشمان اثنى عشر و عليًا كذا ، قال سعيد:قلت لسفينة:إن هؤ لاء يزعمون أن عليًا لم يكن بخليفة قال:كذبت أستاه بني الزرقاء يعني بني مروان "

نبوت والی خلافت تمیں سال رہے گی پھر جسے اللہ جا ہے گا (اپنی) حکومت دےگا۔ سعید نے کہا: سفینہ نے مجھے کہا: شار کرو، ابو بکر کے دوسال اور عمر کے دس سال اور عثان کے بارہ سال اور علی کے استے (یعنی چیرسال) سعید نے کہا: میں نے سفینہ مقَالاتْ عَالاتْ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالاتُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالمُ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عِلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عِلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عِلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ

ے کہا: یہ لوگ برعم خویش کہتے ہیں کے علی والنیز؛ خلیفتہیں تھے۔ تو انھوں نے کہا: ان بنوز رقاء، بنومروان کی پیٹھوں نے جھوٹ کہا ہے۔

پیالفاظ ابوداود کے ہیں۔ باقی مرویات میں تطویل واختصار کامعمولی اختلاف ہے لیکن مفہوم سب کاایک ہی ہے۔

> اس حدیث کے بارے میں امام ترفدی نے کہا: بیصدیث سے۔ امام احمد بن عنبل نے کہا:

" حديث سفينة في الخلافة صحيح وإليه أذهب في الخلفاء "

سفینہ کی خلافت کے بارے میں حدیث سیح ہے اور میں خلفاء کے سلسلہ میں اس حدیث کا قائل ہوں۔

(جامع بیان العلم دنصله لا بن عبدالبرج ۲۳ می ۴۲۵ نیز دیکھئے کتاب النة لعبدالله بن احمد بن عنبل ۲/۹۰ ۵ ح ۱۴۰۰) امام ابن افی عاصم نے کہا:

"حدیث ثابت من جهة النقل ، سعید بن جمهان روی عنه حماد بن سلمة والعوام بن حوشب و حشر ج"

بی حدیث بلحاظ فل ثابت ہے از سعید بن جمہان (از سفینہ) اس سے جماد بن سلمہ، عوام بن حوشب اور حشر ج بن نباتہ نے بیحدیث بیان کی ہے۔

( كتاب السنة لا بن الي عاصم ج ٢ص ٥٥٩ - ٥٥ ح ١١٨٥،١١٨١)

حافظ ابن تیمیہ نے بھی اسے سیح قرار دنیا۔ (السلسلة الصحیة للالبانی جام ۱۵۳۷) حاکم نے بھی اسے سیح کہا۔ (المعدرک ۲۱۱۳)

اس کے راوی سعید بن جمہان کوامام یجیٰ بن معین ،امام نسائی ،امام احمد اور حافظ ابن حبان وغیرہ نے ثقة قرار دیا ۔ابن عدی نے کہا: میرے خیال میں اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے۔ (دیکھئے تہذیب المہذیب ار۱۴)

مافظ ذہمی نے کہا:" صدوق وسط" (الکاشف جاس ۲۸۲)

مقالات عالم عالم المقالات المق

حافظ ابن جرنے كها:" صدوق له أفراد " (تقريب الهذيب ٢٢٤٩)

ان ائمہ کے مقابلے میں امام ابوحاتم الرازی نے کہا: " یکتب حدیشہ و لا یحتج به " مینی اس کی حدیث کھی جاتی ہے گراس سے جمت نہیں بکڑی جاتی ۔

يه جرح متعددوجه سے مردود ہے:

- ہور کی توثیق کے خلاف ہے۔
- نصب الرايلويلعى (ج٢ص ٣٣٩) يس ب:

بارے میں کیاہے۔مثلاً خالدالحذاءوغیرہ،والٹداعلم

"وقول أبي حاتم: لا يحتج به غير قادح أيضًا فإنه لم يذكر السبب وقد تكررت هذه اللفظة منه في رجال كثيرين من أصحاب الصحيح الثقات الأثبات من غير بيان السبب كحالد الحذاء وغيره. والله أعلم" امام ابوحاتم كاقول: لا يحتج بر يهال) غير قادح بي كونكه أنهول في اس جرح كاكوئي سبب بيان نهيس كيا \_ أنهول في اس جرح كاكوئي سبب بيان نهيس كيا \_ أنهول في اس كلم كا استعال صحيين كي بهت سے ثقه وثبت راويول كي

اورحافظ ذہبی نے کہا:

"إذا وثق أبو حاتم رجلاً فتمسك بقوله فإنه لا يوثق إلا رجلاً صحيح الحديث وإذا لين رجلاً أو قال فيه : لا يحتج به ، فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه فإن و ثقه أحد فلا تبن على تجريح أبي حاتم فإنه متعنت فئ الرجال، قد قال في طائفة من رجال الصحاح : ليس بحجة ، ليس بقوي أو نحو ذلك "

جب امام ابوحاتم کسی شخص کو ثقة قرار دین تواس بات کومضبوطی کے ساتھ پکڑلو کیونکہ وہ صرف اس شخص کو ثقه کہتے ہیں جو کہ شیحے الحدیث ہوتا ہے۔ اور اگر وہ کسی کی تضعیف کریں یااس کے بارے میں'' لا یہ حتج بھ'' کہیں تو تو قف کروتا آئکہ سے معلوم ہوجائے کہ اوروں نے کیا کہاہے؟ اورا گرکسی نے ٹسہ کہا ہے تو پھر ابوحاتم کی جرح نہ مانو کیونکہ وہ اساء الرجال میں منشد دہیں۔ انہوں نے صححین کے ایک گروہ کے بارے میں لیس بجتہ ، لیس بقوی وغیرہ کہا ہے۔ سیراعلام النبلاء (ج ۲۳ ص ۲۲۰) لہذا ہے جرح مردود ہے۔

امام ابوحاتم پربعض علماء نے متشد دہونے کا الزام بھی لگارکھا ہے لہٰذا امام احمد بن حنبی جیسے معتذل محققین کے مقابلے میں ان کا قول مردود ہے۔

امام الساجی کا قول" لا یشابع علی حدیشه "جھی مبہم وغیر مفسر ہونے کی وجہسے مردود ہے اور ریے کوئی جڑع بھی نہیں ہے اور اگر جڑح ہو بھی تو جمہور محدثین کی توثیق کے مقابلے میں نا قابلِ قبول ہے۔

جب کسی شخص کی عدالت ثابت ہو جائے تو اس کی عدم متابعت چندال مصر نہیں ہے۔ چونکہ سعید بن جمہان کا ثقتہ مونا بدلائل قطعیہ ثابت ہو چکا ہے لہذا اس حدیث میں اُن کا تفرو ذرہ بھی مصر نہیں ہے۔

#### منكرين حديث كى كارستانيان

منکرینِ حدیثِ رسول مَنَّاتِیْزُم کااصل مقصدیہ ہے کہ احادیث سیحے کوکر وفریب کے ساتھ جعلی ثابت کردیا جائے تا کہ عامۃ المسلمین کے اذہان میں دوادین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات اور عدم اعتاد بیٹھ جائے پھریہ مکار مداری ان سادہ لوح عوام کوصراط متنقیم سے اپنی آراء کی لاٹھی کے ساتھ دُور ہانکتے جائیں۔ پھرنہ حدیث بچے اور نہ قرآن!

انھی منکرینِ حدیث میں سے ایک شخص'' تمنا عمادی بھلواری''اپنی خود ساختہ کتاب ''انتظار مہدی دسے''میں اس حدیث پرطعن تشنیع کے تیر چلاتے ہوئے لکھتا ہے: ''

''اس سلسلہ دوایت میں حشرج بن نباتہ الکوفی کا نام آپ نے دیکھا۔ یہ تقریباً تمام ائمہ رجال کے نزدیک ضعیف الحدیث اور لا پہنچ بہ منکر الحدیث ہے اور ان کی حدیثوں کی متابعتیں عموماً نہیں ملتیں'' (ص۵۷)

عرض ہے كه حشرج بن نباته كے بارے ميں امام احمد نے كہا: ثقه، ابن معين نے كہا: صالح ، ثقة ليس به بأس ، الوزرع في كبا: لابأس به مستقيم الحديث ، ابن عدى نے کہا: لاباس به ،تر فری نے اس کی صدیث کوسن کہا،ان کے مقابلے میں ابوحاتم نے کہا: صالح يكتب حديثه و لا يحتج به ،الساجى نے كها: ضعيف ، ابن حمان نے كها: كان قليل الحديث منكر الرواية لايجوزالإحتجاج بخبره إذا انفرد، نالك في ایک دفعه لیس بالقوی که کرجرح کی اور دوسری دفعه لیسس به باس که کراس کی توثیل کی (ملخصاً من تہذیب التہذیب) حامم اور ذہی نے اس کی ایک حدیث کی تھی کی (متدرک ج ٣ ص ٢٠١) كما جاتا ہے كه اسے على ( غالبًا ابن المديني )نے بھى ثقة كما- (ميزان الاعتدال جاص ۵۵۱) حافظ ابن حجرنے کہا: "صدوق یہم" (تقریب التهذیب ۱۳۹۳) خلاصہ بیر کہ حشرج بن نباتہ جمہور محدثین کے نزدیک ثقه وصدوق ہیں البذاتمنا عمادی اینے اس دعویٰ میں جھوٹا ہے کہ ' یتقریباً تمام ائمہ رجال کے نز دیک ضعیف الحدیث .... ہیں'' تمناعادی کی کتاب میں اتنے زیادہ جھوٹ ہیں کدان کے جمع کرنے سے ایک ٹی كاب مرتب بوسكتى ہے۔مثلاً اس كتاب (كص٥١) ميں شخص لكھتا ہے:

''یمن میں معمر بن راشد جو از دیوں کے غلام آزاد کردہ تھے متوفی ۱۵۴ھ جمح حدیث میں سرگرم رہے ہے آبان بن عباس مشہور کذاب سے روایت کرتے تھے، مگر آبان کی جگہ ثابت البنانی کانام ظاہر کرتے تھے۔ (تہذیب اتبدیب جاس ۱۰۱) مگر پھر محدثین ان کو پھر ثفذہ ہی سجھتے اور لکھتے ہیں''

اب نكالت تهذيب التهذيب كالحولة بالأصفح، تواس ميس لكها مواب:

"وحكى الخليلي فى الإرشاد بسند صحيح أن أحمد قال ليميى بن معين وهو يكتب عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان نسخة: تكتب هذه وأنت تعلم أن أبان كذاب ؟ فقال: يرحمك الله يا أباعبد الله ! أكتبها وأحفظها حتى إذاجاء كذاب يرويها عن معمر عن ثابت عن أنس

أقول له: كذبت إنما هو أبان "

اور خلیلی نے الارشاد میں میچے سند کے ساتھ احمد سے نقل کیا کہ انھوں نے ابن معین سے اس وقت کہاجب وہ عبد الرزاق عن معمر عن ابان کانخد کھور ہے تھے۔ آپ بیا کھ رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ ابان کذاب ہے؟ تو ابن معین نے کہا: اے ابوعبد اللہ! اللہ آپ پر رحم کرے میں اسے یاد کرنے کے لئے لکھ رہا ہوں تا کہ اگر (تمنا عمادی میں) کوئی کذاب آئے اور اسے معمر عن فابت عن انس سے روایت کرے تو میں سے کہدوں کہ تو نے جھوٹ کہا۔ معمر کی بیروایات تو ابان کی سند کے ساتھ ہیں نہ مثابت کی سند کے ساتھ ہیں نہ مثابت کی سند سے در تہذیب البندیب جاس ۱۰۱)

ب قارئین بتا کیں! کہ اس میں معمر کا کیا گناہ ہے انھوں نے جوسنا آ گے بیان کردیا۔
موں نے ابان کی جگہ ابان کا نام ظاہر کیا اور ثابت کی جگہ ثابت کا نام للبذا محدثین انھیں ثقة
ہے جھین تو کیا سیجھیں ، گرتمنا عمادی جیسے کذامین کی زبانیں اور قلم آزاد ہیں۔وہ چاہیں تو دن
کورات اور رات کو دن ثابت کردیں گریا در کھیں ایک دن روز جز اضرور آنے والا ہے اور
پھرچھوٹے بڑے تمام اعمال کا حساب دینا پڑے گا!

میتو حشرج بن نباتہ کے بارے میں صحیح موقف کی تحقیق تھی یہاں یہ بھی یا درہے کہ وہ اس حدیث میں منفر ذہیں ہیں بلکہ درج ذیل اشخاص نے ان کی متابعت کررکھی ہے۔

ا:عبدالوارث (ابوداود:۲۳۲۳)

٢: العوام بن حوشب (الينا: ٢٦٢٧)

ساجهاوین سلمه (منداحدج۵ص ۲۲۱،۲۲۰)

للذاحش پرجرح مرلحافات مردود ہے۔

اس حدیث کے بارے میں شخ الاسلام ابن تیمیے فرماتے ہیں:

" وهبو حديث مشهو ر من رواية حمادبن سلمة و عبد الوارث بن سعيد والعوام بن حوشب وغيره عن سعيد بن جمهان \_\_ واعتمد عليه الإمام

أحمد وغيره في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة ، وثبته أحمد، واستدل به على من توقف في خلافة على : من أجل افتراق الناس عليه، حتى قال أحمد : من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله ، ونهى عن مناكحته ، وهو متفق عليه بين الفقهاء وعلماء السنة وأهل المعرفة والتصوف وهو مذهب العامة

وإنما يخالفهم في ذلك بعض (أهل) الأهواء من أهل الكلام ونحوهم كالرافضة الطاعنين في خلافة الثلاثة أوالخوارج الطاعنين في خلافة الثلاثة أو الخوارج الطاعنين في خلافة الصهرين المنافيين عثمان و علي أو بعض الناصبة النافين لخلافة على أو بعض الجهال من المتسننة الواقفين في خلافته "

اور بی حدیث جماد بن سلمہ ، عبد الوارث بن سعید اور العوام بن حوشب وغیرہ کی ہے ....

روایت کے ساتھ مشہور ہے انھوں نے سعید بن جہان سے بیروایت کی ہے ....

اوراس روایت پرامام احمد وغیرہ نے چاروں خلفائے راشدین کی خلافت کے سلسلے میں اعتاد کیا ہے اورامام احمد نے اس عدیث کی تھیجے کی ہے اوران لوگوں پر بیہ جمت پیش کی ہے جوعلی ڈالٹیوئو کی خلافت میں تو قف کرتے ہیں کیونکہ اس وقت لوگوں میں تفرقہ پیدا ہوگیا تھا حتی کہ (امام) احمد نے کہا: جو خض علی کو چوتھا خلیفہ نہ مانے وہ ایٹی گھر کے گدھے سے زیادہ گراہ ہے اور احمد نے ایٹے گھر کے گدھے سے زیادہ گراہ ہے اور احمد نے ایٹے گھر کے گدھے سے زیادہ گراہ ہے اور احمد نے ایٹے گھر کے گدھے سے نیادہ پر بات فقہاء ،علمائے سنت اور (دین کی ) پہچان والے اور صالحین کے درمیان متفق علیہ ہے اور یہی عوام کا غد جب ہے اور اس عقیدہ میں اور خواری نے جو کہ نی مَثَلُو روافض جو کہ خلفائے ثلا فیہ کی خلافت میں طعن کرتے ہیں یا بعض ناصبیوں نے جو کہ ذی مَثَلُو رواوں دامادوں عثان وعلی کی خلافت میں طعن کرتے ہیں یا بعض ناصبیوں نے جو وہ وہ کو وہ وہ کی جو کہ نی مَثَلُو اللہ کی خلافت میں طعن کرتے ہیں یا بعض ناصبیوں نے جو حو کہ دونوں دامادوں عثان وعلی کی خلافت میں طعن کرتے ہیں یا بعض ناصبیوں نے جو حو کہ دونوں دامادوں عثان وعلی کی خلافت میں طعن کرتے ہیں یا بعض ناصبیوں نے جو حو کہ دونوں دامادوں عثان وعلی کی خلافت میں طعن کرتے ہیں یا بعض ناصبیوں نے جو

مقالات عالی عالی عالی اللہ عالی اللہ

کہ علی کی خلافت میں طعن کرتے ہیں یا ان نام نہادی جاہلوں نے جو کہ علی کی خلافت میں تو قف کرتے ہیں۔ (مجوع قادیٰج۳۵ص۱۹،۱۸)

ال حديث كودرج ذيل علماء في حجى جسن وقوى قرار ديا ہے:

🕦 احمد بن ضبل 🕝 الترندي 🕝 ابن جريرالطمري

ابن الى عاصم 🕲 ابن حبان 🕥 الحاكم 🖒 ابن تيميد

الذہبی ﴿ ابن جَرالعسقلانی (السلسلة الصحیة ار۳۵۹ کے ۵۹۳) والحمد لله

بعض علماء نے اس مدیث کے دوشا مدہمی ذکر کئے ہیں:

ا: عن ابى بكرة رطالفين رواه البيه قى دلائل النبوة (ج٢ص٣٣٢ وسنده ضعيف، فيه على بن زيد بن جدعان :ضعيف)

٢: عن جابر بن عبد الله دخاليني (الواحدى في الوسيط بحواله: الصحيح ص ٢٥٥ ج اوسنده ضعيف)

العضمتاخرین نے دعویٰ کیاہے کہ سفینہ والتی کی بیصدیث سیح مسلم کی اس

حدیث کے خلاف ہے جے جابر بن سمرہ والنی نے رسول الله مَن النیم سے بیان کیا ہے:

((إن هذا ألأمر لا ينقضي حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة....

كلهم من قويش)) بيدين ختم نهيل موگاهتي كهاس ميں باره خليفه موگزريں...

(اوروہ)سارے کے سارے قریش میں ہے ہوں گے۔

(صحیمسلم:۱۸۲۱، واصله فی صحیح البخاری:۲۲۲، ۲۲۳۷)

حالانکه بیاعتراض معترض کی کم علمی کا واضح ثبوت ہے کیونکہ ان دونوں صحیح حدیثوں میں تطبیق ممکن ہے۔ حدیث سفینہ سے مراد خلافت راشدہ اور خلافت علی منہاج النبو ۃ ہے اور حدیث جابر سے مراد مطلق خلافت ہے لہذا حدیث اول میں خلافت راشدہ بعداز'' علا ثین سنہ'' کی نفی ہے اور دوئم میں خلافت غیرراشدہ کا اثبات لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس تطبیق کی طرف حافظ ابن حجر نے فتح الباری (ج ۱۳ ساس ۲۱۲ تحت الحدیث: ۲۲۲۲ ) میں اشارہ کیا ہے اور حافظ ابن تیمیہ نے مجموع فقاوی میں اور یہی صواب ہے مزید تفصیل کے اشارہ کیا ہے اور حافظ ابن تیمیہ نے مجموع فقاوی میں اور یہی صواب ہے مزید تفصیل کے

لئے شیخ محمہ ناصرالدین البانی رحمہ اللہ کی کتاب السلسلہ الصحیحہ (ارمہم کے۔ ۱مرم کے حدیث ۵۹م) كامطالعة فرما كيس أنهول نے اس موضوع برتفصيل سے لكھا ہے۔

فرببشيعة (ص٢١٠) مين لكفاع:

''اس موقعہ کے لئے کسی من چلے نے حدیث سفینہ گھڑی جسے امام سلم نے اپنی صحیح میں درج كركے دنیائے رفض کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہتھیا رتھا دیا۔اس حدیث کے الفاظ ہیں خلافت تىس برس رىجى كاور پھر ملك ہوجائے گا۔۔''

فيض عالم صديقي ناصبي كي اس عبارت پرتين اعتراضات مين:

نمبر ①: بیرحدیث سمی من چلے نے گھڑی نہیں بلکہ ثقہ وصادق راوی نے سفینہ صحابی دلی تفاقیٰ ہے بیان کی ہےاوراس ثقہ راوی ہے بہت سے ثقہ راویوں نے بیر حدیث من کرآ گے بیان کر رى للبزاييديث بالكل صحح ہے۔

نمبر الصحيح مسلم مين كهين بهى بيرحديث موجو زنبين بالبذافيض عالم صديقي كالبيح مسلم

میں کہتا ہوں: جو خص امیر المؤمنین علی کی خلافت کو نام نہاد کہتا ہو ( دیکھیئے سادات بنی رقیہ ص ۲۶ ) اور ثقدامام زهری پرطعن کرتا مو (و یکھیے سادات بنی رقیص ۱۱۳) اسے کب شرم آتی ہے کہ وہ تیجے مسلم پر جھوٹ نہ ہولے ۔ان لوگوں کا اوڑ ھنا بچھونا ہی جھوٹ ،مغالطہ دہی اور ، تاریخ کی موضوع روایات پراندهادهنداعتادہے-

نمبر ﴿ بين يو چِھتا ہوں كہ اِس حديث ہے دنيائے رفض وكذب كے ہاتھ ميں كون سا ہتھیارآ گیاہے؟ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین ابو بکر وہائنے اور امیر المؤمنين عمر والنفئ اور امير المؤمنين عثمان والغؤ تنيون خلفائ راشدين على منصاح النوة مين 

بلکهاس مدیث سے توعقیدہ رفض کا خاتمہ ہوجا تا ہے! والحمد لله

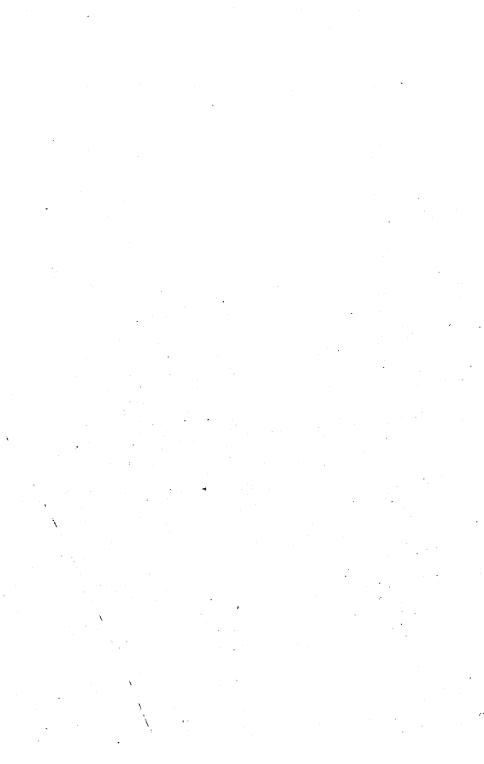

323

مقالات

ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاوُ الْهُ اللهِ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاوُ اللهِ الله الله سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جوعلم رکھتے ہیں۔ (فاطر ۲۸)

رسول الله مَالِينَا مِن فَعِير مايا:

(( من يو د الله به حيراً يفقهه في الدين .)) الله تعالى جس كساته بهلائى كااراده فرما تاہے،اسے دين كى سمجھ عطا كرتاہے۔ (صحح بخارى: 2، سمح مسلم: ١٠٣٧)

# سيدناالا مام عبداللدبن عمر طاللن

رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْمَ كَيْ مِبَارِكَ مَجِلَس ہے جلیل القدر صحابہ کرام مثلاً ابو بکر ،عمر ،ابو ہریہ اور انس بن ما لک وغیر ہم رضی الله عنهم اجمعین ،آپ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْمَ کے اردگرد ہالہ بنائے تشریف فرماہیں ۔رسول الله مَنَّ اللَّهُ عَلَیْمَ اینے بیارے صحابہ سے دریافت کرتے ہیں: وہ کون سا درخت ہے جس کے [سارے] پتے [خزال میں بھی ] نہیں گرتے ؟مسلمان کی مثال اس درخت جیس کے ۔

اولیاءالرطن کی اس مقدس محفل میں خاموثی چھاجاتی ہے۔ صرف ایک لڑ کا ایسا ہے جس کے ول میں خیال گزرتا ہے کہ یہ مجور کا درخت ہے۔ مگروہ اپنی کم سی اور بڑوں کا ادب طمح ظر کھتے ہوئے حیا کے سبب خاموش رہتا ہے۔ بالآخر نبی مثل النظیم کے جانباز ساتھی آپ سے پوچھتے ہیں: آپ ہی بتادیں کہ وہ کون ساورخت ہے؟

ماتم النبين مَنَا يَّيْمُ كَى كُورُ وَسَنِيم سے دهلی بوئی زبان سے موتی بگھرتے ہیں: یہ محجور کا درخت ہے۔ بعد میں یہ بونہار اراکا اپنے عظیم المرتبت والدکوساری بات بتا دیتا ہے۔ اس کا مجاہد باپ فریا تا ہے: اگر تو یہ کہد دیتا کہ یہ محجور کا درخت ہے تو مجھے فلاں فلاں چیز سے زیادہ محبوب ہوتا۔ (میج بخاری: ۱۲۲۳ میج مسلم: ۲۸۱۱)

یے جلیل القدرنو جوان تاریخ اسلام میں سیدنا عبدالله بن عمر ( رفی نیک ا) کے نام سے مشہور ہے اور آپ کی کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے۔

حافظ ذہی فرماتے ہیں:

"عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل..... الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبدالرحمن القرشي العدوي المكي ثم المدني"

(سيراعلام النبلاء ٢٠١٧)

#### حافظ ذہبی مزید لکھتے ہیں:

" درینہ کے رہنے والے نقیہ اور علم وعمل میں نہایت بلند پایہ سے ۔ آپ نے غزوہ خند ق میں شرکت کی اور بیعت الرضوان کے موقع پر شرف بیعت سے بھی مشرف موقع یہ شرکت کی اور بیعت النے کی پوری اہلیت رکھتے تھے۔ چنا نچے صفین کے موقع پر سسطی و النی اور فاتح عراق سسس سعد بن ابی وقا ص و النی جیسی اہم شخصیتوں کی موجودگی میں ان کا نام خلافت کے لئے پیش کیا گیا۔"

(تذكرة الحفاظ اردوارا ۵نبر ١٤ بتقرف يسير، عربي نخدار ٣٧)

آبِ بجينِ ميں مسلمان ہو گئے تھے۔ (تارخ بغدادارا۔۱)

آپ نے اپنے والدعمر والٹیوئئے کے ساتھ ہجرت کی ۔غزوہ احدیس آپ کم سن کے سبب شریک نہ ہو سکے، آپ پہلی بارغزوہ خندق میں شریک ہوئے۔ (سیراعلام العبل ہے، ۲۰۴۶) رسول اللہ مَثَلِّ الْمِیْمُ نے آپ کو" رجل صالح" کینی نیک مروکہا۔

(صیح بخاری:۷۹-۷ و میجه مسلم:۲۴۷۸ )

آپنزول وی سے ایک سال پہلے بیدا ہوئے تھے۔

( كتاب الثقات لا بن حبان ۱٬۲۰۹٬۲۱۰ مدانغابة ۳۲۰٫۳۰

آب دقیق انظر فقیداور محدث صحابی تھے۔آپ کی فقامت کالو ہاتمام علماء نے تسلیم کیا ہے۔ (ملاحظہ موالا حکام لا بن حزم ۹۲/۵، تذکرة الحفاظ ارسی،اصول الثاثی ۷۵، نور الانوارص ۱۷۸)

عبدالحي بن العمادنة آپكو" السيد الجليل الفقيه العابد الزاهد" كهاب

(شذرات الذهب ارا۸)

#### حافظ ابن جحر فرماتے ہیں:

"ولد بعد المبعث بيسير ، واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة، وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس

مقالات

اتباعاً للأثر" آپ بعثت نبوى (مَالَّيْنِمُ) كَقُورُ اعرصه بعد پيدا موئے ،غزوه أحد ميں كے موقع پر چوده سال كى عمر كى وجہ سے چھوٹے سمجھے گئے (لهذا غزوه أحد ميں شريك ندموسكے) آپ لوگوں ميں ،سب سے زیادہ ،سنت پر عمل كرنے والے تھے۔ شريك ندموسكے) آپ لوگوں ميں ،سب سے زیادہ ،سنت پر عمل كرنے والے تھے۔ (تقریب لاہونہ يہ المهذيب ،۳۲۹)

آپ غزوۂ خندق میں شریک ہوئے تھے۔

صحابہ و تابعین وغیرہم نے آپ کوخراج تحسین پیش کیا ہے۔قریش کے نوجوانوں میں اپنے آپ کودنیا کے بارے میں سب سے زیادہ قابومیس رکھنے والے عبداللہ بن عمر دلائا تھے۔ سیدنا جابر دلالٹیئوئے نے فر مایا:

ہم میں سے کوئی ایسانہیں ہے جس کی طرف دنیا جھکی نہیں اور وہ دنیا کی طرف نہیں جھکا سوائے عمر ڈلاٹنیڈ اوراس کے بیٹے کے۔

(المسعد رك ١٩٦٦ وصحة على شرطة مجنين ووافقه الذهبي مصنف اين الي شيبة الم١٩٦٨، وفيات الاعميان لا بن خلكان ٢٩٧٦)

نافع سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن عمراپے گھر میں کیا کرتے ہیں؟انھوں نے کہا: (عام)لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔

آپ ہرنماز کے لئے وضوکرتے ہیں اور قرآن دیکھ کرتلاوت کرتے رہتے ہیں۔ (ابن سعد ۴۸۰۷ء مندہ مجح)

امام ابن شهاب الزبرى رحمه الله في كها:

ابن عمر والنين کی رائے کے برابر کسی کی رائے کو تہ مجھیں۔ آپ رسول منا النین کم روائی کے اب رسول منا النین کے اب رسول اللہ منا النین اور آپ کے صحابہ وی النین کا النین کے حالات میں سے بچھ بھی مخفی نہ رہا۔ ( المعدد رک ۱۹۵۹ ۵۵ سالا ۱۹۳۸ وسندہ صن ) امام مالک رحمہ اللہ نے کہا: آپ ائمہ دین میں سے متھے۔ (المعرفة والثاری ارا ۱۹۸۹ وسندہ سی محمد بن ابی زیر کی بن اساعیل العدفی المصری کان صدوقا کمانی تاریخ الاسلام للذہبی کار ۱۳۵۳ ہو) اور کہا: آپ نے ساٹھ سال لوگول کو فتو ہے دیئے۔ (ایسنا و تہذیب المتہدیب ۱۳۸۸ میں اور کہا: آپ نے ساٹھ سال لوگول کو فتو ہوئے۔ (ایسنا و تہذیب المتہدیب المتہدیب (۲۸۸۸)

حافظ ابن عبدالبرالاندلسي لكصته بين:

آپ برہیز گار اور صاحب علم سے ۔آپ رسول الله مَنَّ الْفَیْزَمِ کے آثار کی اتباع میں سب سے زیادہ عامل سے ۔فقو وَل میں انتہائی جانچ پڑتال اور احتیاط فرماتے ۔ عبد نبوی میں جہاد سے بھی پیچپئیس رہے۔ (منہوم:الاستیاب ۳۳۹۶)

آپ کی سخاوت ضرب المثل ہے۔

ایک دفعہ آپ نے کہا: '' میرا جی آج مچھلی کھانے کو چاہتا ہے۔ آپ کے گھر والوں نے محیلی پکا کرتیار کی اور آپ کے سامنے رکھ دی۔ اتنے میں ایک سائل آیا۔ آپ نے وہ مچھلی اسے دے دی۔'' (الطبقات الکبرائ لابن سعد ۱۰۸/۱۰واسنادہ مجھی

ایک ہزار سے زیادہ غلاموں کوآپ نے خرید کرآ زاد کر دیا۔ (الدیل ۱۳۸،۹/۳ وقال: اسادھ اسمج)
میمون بن مہران سے روایت ہے کہ ابن عمر والی بین کیا کروں کو گوگوں نے برا بھلا کہا: تو ان کی خدمت سمجے کیوں نہیں کرتی ؟ وہ کہنے گی: میں کیا کروں ، ان کے لیے جو کھانا تیار کیا جاتا ہے وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی بیوی نے ان مسکینوں کو جو راستے میں نہ راستے میں بہ بیٹے سے بلا بھیجا اور انہیں کھانا کھلا کر کہا: آج آپ لوگ اُن کے راستے میں نہ بیٹے سی ، اور دوسر مسکینوں کے گھر پہلے ، ی کھانا بھیج دیا اور کہد دیا کہ تحصیں اگر ابن عمر بلا نہیجا تو وہ نہ آئے۔ آپ نے (اپنی بیوی سے) بلائیں تو نہ آئے اور ان کو بلا بھیجا تو وہ نہ آئے۔ آپ نے (اپنی بیوی سے) فرمایا: تمھارا کیا ادادہ ہے کہ میں آج رات کا کھانا نہ کھاؤں؟ اس کے بعد آپ نے اس فرمایا: تمھارا کیا ادادہ ہے کہ میں آج رات کا کھانا نہ کھاؤں؟ اس کے بعد آپ نے اس

آپ عشاء کا کھاناا کیلے نہ کھاتے تھے۔ (ابن سعد ۱۵۸٫ اواسنادہ صحح)

ایک دفعہ آپ بیار تھے، آپ کے لئے انگورخریدے گئے۔اتنے میں ایک سائل آیا تو آپ نے وہ انگوراسے دے دیئے۔ (ابن سعد ۱۸۸۵اوا شادہ صحح)

نافع بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے لئے جوارش (چورن) لے آیا۔ آپ نے پوچھا: میکیا ہے؟ اُس نے کہا: میکھانے کوہضم کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا: میں پورامہیند سیر ہو کرنہیں کھاتا مجھےاس (چورن) کی کیاضرورت ہے؟ (ابن سعد ۱۵۰، ۱۵ وسندہ مجے) آپ کوجو چیز زیادہ پسند ہوتی تو اس کواللہ کی راہ میں دے دیتے۔

(ابن سعد ١٢٢م ١٢١، حلية الاولياء ار٢٩٥ واسناده يح

آب بال کی کھال اتارنے کے سخت خلاف تھے۔اس کئے واقع ہونے سے پہلے فرضی مسائل کا جواب ہی نہیں دیتے تھے۔

ایسے سوالات کے بارے میں آپ فرماتے: '' لا أدرى '' کینی میں نہیں جانتا۔ (العزفة والناری ارد ۱۹۹۹ واسادہ حسن)

> ایک دفعه ایک شخص کے سوال پرآپ نے فرمایا:'' لا اوری'' کی آئی در اور در میں جہنم میں ہواری پیٹھوں کامل بینا کر کوہ این

كياتمها رابياراده ہے كہ جہنم ميں ہمارى پيشوں كامل بنا كركہو: ابن عمر رفائني نے ہميں بيفتو ئي ديا تھا؟ (الفقيه والسفقد للخطيب البغدادي اربحاء، واساده حن)

نافع بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبداللہ بن عمر کھا تھا سے ایک مسئلہ بوچھا تو انھوں نے سر جھالیا اور کوئی جواب نہ دیا لوگ سمجھے کہ آپ نے سوال نہیں سنا۔ کہا گیا: اللہ آپ پر رحم کرے، کیا آپ نے سوال نہیں سنا؟ فرمایا: جی ہاں! سنا ہے کیکن تمھارا کیا خیال ہے، کیا اللہ تعالی ہم سے نہیں بوچھے گا کہتم لوگوں کوکیا مسئلے بتاتے تھے؟ ہمیں سوال سمجھنے دو، اگر ہمارے پاس جواب ہوا تو جواب دیں گے ورنہ کہیں گے ہمیں کچھام نہیں ہے۔

(ابن سعد ۱۲۸ به وسنده حسن)

ایک شخص نے عبداللہ بن عمر والٹیؤ سے جر اسود کو چو منے کا پوچھا۔ اُٹھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ منا اللہ اللہ منا اللہ

ایک دفعہ آپ سے وتر کا مسلہ یو چھا گیا۔آپ نے فرمایا: وتر رات کے آخری حصے

میں ہوتا ہے۔ پوچھنے والے نے بچھ کہنا چاہا: اُر ایست اُ رایست ( یعنی اگر مگر ) تو آپ نے فرمایا: اپنی اس اگر مگر کو اُس ستارے پر رکھو۔ آپ نے آسان کی طرف اشارہ کیا اور کہا: رات کی نماز دور کعت ہے اور وتر رات کی آخری ایک رکعت ہوتی ہے۔

(المعجم الكبيرللطمر اني ٢٦٥٣/٢، واسناده حسن)

آپ کی اس بخی کی وجہ سے ان لوگوں کے منہ بند ہو گئے جو فرضی مسائل اور موشگا فیوں میں سرگر داں متھے۔

آپ کی عظمت وجلالت اورامامت پرتمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔لوگوں نے آپ کوخلیفہ بنانے کی کوشش کی مگر آپ نے صاف انکار کر دیا ۔ آپ اختلاف اور فرقہ بندی کے سخت خلاف تھے۔ آپ جنگ صفین اور جنگ جمل میں غیرجا نبدارر ہے۔

ابوالعالیہ البراء بیان کرتے ہیں کہ: میں ابن عمر دلائٹوؤ کے پیچھے چل رہاتھا اور انھیں معلوم نہیں تھا۔ آپ اپنے آپ سے کہدر ہے تھے: بیلوگ اپنی تکواریں کندھوں پرر کھا ایک دوسرے کو قتل کرد ہے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ اپناہاتھ دوتا کہ ہم آپ کی بیعت کریں۔

(این سعد ۱۸ را ۱۵ ا، واسناده صحیح)

زید بن اسلم نے کہا: آپ فتنے کے زمانے میں ہرامیر کے پیچھے نماز پڑھ لیتے اور انھیں زکو ۃ بھی اداکرتے تھے۔ (طبقات ابن سعد ۱۳۹۸، واسادہ صحح)

آپ شیوں (مخاراتقنی کے ساتھیوں)اورخارجیوں کو بھی سلام کہتے تھے۔

(النبلاء ٣١٨/٢١٨ السنن الكبرى للبيهتي ٣١٦١ واساده صحيح)

آپ سے ابن زبیر رہ الفیئ کے بارے میں اور خارجیوں وہشیوں کے فتنے کے متعلق پوچھا گیا:
کیا آپ ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جوا کیک دوسرے وقتل کررہے ہیں؟ آپ نے جواب
دیا: جوشخص کہتا ہے آؤنماز کی طرف تو میں قبول کر لیتا ہوں اور جو کہتا ہے آؤفلاح کی طرف،
تو میں مان لیتا ہوں لیکن جوشخص کہتا ہے کہ آؤمسلم بھائی کوتل کریں اور اس کا مال چھین لیس
تو میں نہیں مانتا۔ (ابن سعد ار ۱۷۹)، علیة الا دلیا دار وسواسادہ صحے)

مقَالاتْ \_\_\_\_

آب جہانی بن یوسف کے پیچھے بھی ٹماز پڑھ لیتے۔ (اسن الکبر کاللیبیتی ۱۲۲،۱۲۱، واسادہ دن) آپ جس شخص کے پاس سے گزرتے اسے سلام کہتے اور فرماتے: بین گھرسے ای لئے نکاٹیا ہوں کہ کسی کوسلام کروں یا مجھے کوئی سلام کرے۔

(ابن سعد ۱۸۲۳ ۱۵ واسناده حسن نیز ملاحظه جومصنف عبد الرزاق ۱۸۲۸ س ۲۸۳۳)

اکیک صحابی نے عبداللہ بن عمروضی اللہ عنہا سے پوچھا: آپ اپنی بیعت کون نہیں کروالیت؟
آپ امیر المونین کے بیٹے ہیں اور خلافت کے سب سے زیادہ حق دار ہیں ۔ انھوں نے فرمایا: کیا اس بات پرسار ہے لوگوں کا اجماع ہو گیا ہے؟ اس صحابی نے کہا: جی ہاں! تھوڑ ہے سے لوگوں کو چھوڈ کر سب کا اجماع ہو گیا ہے ۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا: ایک ہجر (ایک علاقہ) میں تین عبثی بھی اس بات کے خلاف ہوئے تو مجھے خلافت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ سائل نے پوچھا: اگر آپ کو جائیداداور مال دیا جائے تو کیا خلافت پر بیعت کے لئے تیار ہو جائیں گے؟ فرمایا: دور ہو، نکل جا یہاں سے، چریہاں نہ آنا، میرادین تمہار ہے در ہم و دینار کامخیاج نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں میں اس حالت میں دنیا سے سفر کروں کہ میر ہے ہاتھ صاف شفاف ہوں۔ (ابن سعد ۱۲۵۲)، وسندہ صحح)

آپانتہائی سادہ لباس پہنتے ،موخچھیں کٹواتے اور داڑھی کوزر درنگ وغیرہ سے رسکتے۔ آپ کا از ارتصف پنڈلی تک ہوتا۔

رسول الله مَنْ النَّهِ مَنْ النِّهِ عَلَى سنت پرعمل کرنے میں آپ پیش پیش رہتے ۔ آپ نے اپنی انگوشی پر ''عبد الله بن عمر ''لکھوار کھا تھا۔ (این سعد ۱۷۷۶ ملخصاد سند ہیج) آپ موٹچنیس (قینچی سے )اتنی باریک کرتے تھے کہ کھال نظر آنے لگتی تھی۔

(ابن سعد ۱۷۷۷) وسنده صحیح)

عبید الله بن عمر بن میسره القواریری فرماتے ہیں گہ ایک دن سفیان بن عیبینہ (مشہور محدث) ہمارے پاس تشریف لائے۔آپ نے اپنی مونچھیں اُستر سے سے منڈ وار کھی تھیں۔ (تاریخ ابن ابی خیٹمہ ۳۷۵ ۳۷۹ تاریخ ابن ابی خیٹمہ ۳۷۵ ۳۷۹ تاریخ علیہ) دوسرے دلائل کومدِ نظرر کھتے ہوئے پنی ہے مونچیں کو انافضل ہے۔

ایک دفعہ ایک شامی نے آپ سے حج تمتع کا مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا: طلال ہے۔اس شخص نے کہا: آپ کے والد ہزرگوار (عمر ملائنہ ) نے تواس سے منع کیا ہے۔

آپ نے فر مایا جمھارااس چیز کے بارے میں کیا خیال ہے جس کومیرے باپ نے منع کیا اور رسول اللہ مَثَاثِیَّ نِلِم نے اجازت فر مائی ہے؟ کیا میرے والد کی بات مائی جائے گی یا رسول اللہ مَثَاثِیْ نِلِم کی؟ شامی نے کہا: رسول اللہ مَثَاثِیْ نِلِم کی بات مائی جائے گی۔ تو آپ نے فر مایا: رسول اللہ مَثَاثِیْ نِلِم نے تمتع کیا ہے بعنی اجازت دی ہے۔

(جامع ترزى كتاب الج ار١٩٩١ ح ١٨٨ وقال:هذا مديث حن مجع)

نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر (ڈگاٹھ) مجد نبوی میں (صبح کے وقت) ہیٹھے رہتے تھے حتیٰ کہ سورج بلند ہوجاتا اور آپ (چاشت کی ) نمازنہ پڑھتے ۔ پھر بازار جا کراپی ضروریات خریدتے پھرگھر آنے سے پہلے مسجد جا کر دور کعتیں پڑھتے پھراپنے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ (ابن سعد ۴ رسمدہ ۱۲۰۰)، دسند وصحے)

> آپ جاشت کی نماز کو بدعت کہتے تھے۔ (صحیح بناری:۱۷۷۵، وصحیح مسلم:۱۲۵۵) [یعنی آپ کے نزد یک جاشت کی نماز با جماعت جائز نہیں تھی۔واللہ اعلم]

امام نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ جارہے تھے۔ آپ نے بانسری کی آواز سن تو اپنی انگلیاں اپنے کا نول میں ڈال لیس۔ یہ بانسری ایک چرواہے کی تھی اور راستے سے ہٹ کر چلنے گلے اور کہنے لگے: اے نافع! کیا (اب بھی) آواز آرہی ہے؟ جب میں نے کہا نہیں آرہی ہے تو اپنے کا نول سے انگلیاں نکال دیں اور فر مایا کہ رسول اللہ مثل اللہ اللہ مثل اللہ مثل

(میح ابن حبان ،المواردح:۳۰۱۳ منداحه:۳۸۲ ، داسناده صحح داُعله ابوداود:۴۹۲۳ والسواب خلافه) آپ سے اگر لغزش ہو جاتی تو فوراً رجوع کر لیتے ۔ایک دفعہ عبدالرحمٰن بن ابی ہر ریرہ نے آپ سے بوچھا: سمندر نے بہت ہی مردہ مجھلیاں باہر چھینکی ہیں کیا ہم اُٹھیں کھا کیں؟

مقالات

آپ نے فرمایا: نہ کھاؤل

جب عبدالرحمٰن چلے گئے تو آپ نے گھر آکر آن پاک نکالا اور سورہ مائدہ پڑھی۔ جب اس آیت پر پہنچ کہ ﴿ اُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبُحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ تونافع سے کہا: جا وَاور ابو ہریرہ ڈالٹین کے بیٹے سے کہو: یہ کھانا ہے اسے کھائے ،اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں

(تفسيرابن جرير يروم ، واسناد وسيح )

یہ آپ کی عظمت کی دلیل ہے کہ فوراً اپنی لغزش سے رجوع کرلیا اور اس بات کا بے مثال ولا زوال ثبوت چھوڑ گئے کہ قر آن وحدیث کے مقابلے میں کم شخص کا اجتہا د جمت نہیں ہے چاہے کہنے والاکتنا ہی عظیم الثان امام کیوں نہ ہو۔

آپ دن میں دور فعد تیل لگاتے۔ (ابن سعد ۱۸۷۸،واسنادہ مجع)

آپ جعہ کے دن تیل اور خوشبولگا کر ہی مبحد کو (نماز کے لئے ) جاتے تھے۔

(این سعد ۱۵۲/۴ اوسنده میح )

آپ امر بالمعروف ونهي عن المنكر پر پوري طرح كار بند تھے۔

عجامدر حمد الله بیان کرتے ہیں کہ عبد الله بن عمر والنی نے بیان کیا کہ نبی مثالی نیم نے فرمایا کسی معجامد رحمہ الله بیان کو کے بیان کیا کہ نبی کرنا چاہیے۔
مجھ کو الوں ( لیتی بیوی وغیر ہا ) کو مجد میں جانے سے منے نہیں کرنا چاہیے۔
میر کے بیٹے نے کہا: ہم تو اُحسی منع کریں گے۔ بیان کر عبد الله بن عمر والنی نے زخف بناک موکر) فرمایا: میں تجھے رسول الله مثالی تی صدیث بیان کر ہا ہوں اور تو یہ کہ درہا ہے؟
مجامد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمر والنی نے اس سے مرتے دم تک کلام نہیں کیا۔

(منداح واردس وسندهج)

آب جب کی شخص کود کیھتے کہ رکوع ہے پہلے اور بعد میں رفع البدین نہیں کرتا تو آپ اس کوکنگریاں مارتے تھے۔[حتیٰ کہوہ رفع یدین کرنے لگتا]۔

(مندالحمیدی تقعی ح: ۱۵د، جزور فع الیدین للخاری ح: ۱۵ سسائل احد برولیة عبدالله بن احمد: ۲۳۷۱ واسناده محمی ) قاسم بن محمد رحمه الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر دلالفئؤ کو عمر و بن العاص داللیؤ کے پاس دیکھا آپ کندهوں کے برابر دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ (ابن سعد ۱۹۲۱، واسادہ سن) آپ جنازے کی ہرتکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے۔

(جزور فع اليدين للخارى ١٠١٠ وسنده مح

آب جج اور عمرے میں ایک مشت سے زیادہ داڑھی کاٹ دیتے تھے۔ (صحیح ابخاری:۵۸۹۲) مروان بن سالم المقفع بیان کرتے ہیں:

"رأیت ابن عمر یقبض علی لحیته یقطع ماز ادت علی الکف" میں نے ابن عمر ( وُلِیُّ مُنَا) کو دیکھا آپ ایک مشت سے زیادہ داڑھی کا اندوسی سے تھے۔ (سنن الی دادد: ۲۳۵۷وسندہ حن، وحندالدار تطنی ۱۸۳٫۲ وگھ الحاکم ار۳۲۳ دوافتدالذہی)

نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ( ولا گھا) جب جج یا عمرے میں سر منڈ اتے تو اپنی داڑھی اور مو چھوں میں سے پچھے حصہ کا ف دیتے تھے۔ (موطا امام الک اردوس ۱۱۲۳، دسندہ میچے) آپ جب رمضان میں جج کا ارادہ کرتے تو جج سے فارغ ہونے تک داڑھی اور سرکے بال نہیں کٹاتے تھے۔ (موطا امام الک اردوس ۲۹۲ دسندہ میچے)

امام ما لک فرماتے ہیں: "لیس ذلك على الناس " لوگوں پر بیمل ضروری نہیں ہے۔ (الموطاً ص ٣٩٦)

ا بن عمر اور ابن الزبير والنبيان عاكرتے تو دونوں بتصلياں اپنے چېرے پر پھیرتے تھے۔ (الا دب المفرد: ۲۰۹، دسندہ حسن)

نافع بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گھاس چارے والے کرے میں ، ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا تھا تو ابن عمر ( دلائھ) نے پوچھا: کیا میں نے کچھے وہ کپڑے نہیں دیے؟ میں (نافع) نے کہا: تی ہاں! دیتے ہیں ۔ انھوں نے فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے اگر میں کچھے اس حالت میں مدینے کے بعض علاقے ( مثلاً بازار ) میں بھیج دوں تو چلے جاؤ گے؟ میں نے کہا جہیں تو انھوں نے فرمایا: پس کیا اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کے سامنے خوبھورتی نے کہا جہیں تو انھوں نے فرمایا: پس کیا اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کے سامنے خوبھورتی اختیار کی جائے یالوگ؟ پھرفرمایا: رسول اللہ مالیڈیل یا عمر ( دلائٹیل ) نے فرمایا کہ جس کے پاس

دو کیڑے ہوں تو وہ ان میں نماز پڑھے اور جس کے پاس صرف ایک کیڑ اہوتو وہ اسے از ار بنا کراور کندھوں پر ڈال کرنماز پڑھے۔ (اسن الکبری للیہ تی ۲۳۶۸ وسند ڈج)

مند بھی بن مخلد میں آپ کی دو ہزار چھ سوتیں ۲۶۳۰ حدیثیں ہیں،صرف صیح بخاری میں ۸۱ اور صرف صیح مسلم میں ۳۱ ہیں۔ (الہلاء ۳۳۸/۳)

ابوالوازع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا: جب تک آپ لوگوں میں ہیں، خیریت رہے گی۔ (بیعنی لوگ آپ کی برکت سے خیروعافیت کے ساتھ رہیں گے) تو آپ غضبناک ہو گئے اور فرمایا: میرا خیال ہے کہ تو عراقی ہے۔ شخصیں کیا خبر کہ تمھارا بھائی کس عالمت پر دروازہ بند کرتا ہے۔ (بیعنی اس کی خلوت کے بارے میں شخصیں کیا علم ہے؟) حالت پر دروازہ بند کرتا ہے۔ (بیعنی اس کی خلوت کے بارے میں شخصیں کیا علم ہے؟)

یہ سر نفسی اور تواضع کی اعلیٰ مثال ہے۔

ایک عراقی نے آپ سے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھا، جو کپڑے کولگ جاتا ہے تو ابن عمر رہائٹی نے فرمایا: اس کی طرف دیکھو! یہ مچھر کے خون کے بارے میں پوچھر ہا ہے اور انھوں نے رسول الله مَا اِنْتِیْم کے بیٹے ( یعنی نواسے حسین رٹائٹی کولل کیا ہے اور میں نے رسول الله مَا اِنْتِیْم سے سناتھا کہ حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔

(سنن الترندي ١٢٨/١٦ - ٢٥٤٥ وقال: هذا حديث يح

خالد بن ممبر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جاج (بن یوسف) الفاس نے منبر پرخطبہ دیا تو کہا: بے شک (عبداللہ) بن الزبیر نے قرآن میں تحریف کی ہے۔ تو (عبداللہ) بن عمر بولے: تو نے جھوٹ بولا ہے، نہ وہ اس کی طاقت رکھتے تھے اور نہ تو اس (تحریف) کی طاقت رکھتا ہے۔ جاج (غصے ہے) بولا: چپ ہوجا اے بوڑ بھے! تو سٹھیا گیا ہے اور تیر کی عقل چلی گئی ہے۔ (ابن سعد ۱۸۶۲) وسندہ حن)

آپ کی مرض وفات میں جب جاج بن بوسف عیادت کے لئے آیا تو آپ نے اپی سے کھیں بند کرلیں اور جاج سے کوئی بات نہیں کی حتی کہوہ چلا گیا۔

(این سعد ۱۸۶۱ دسنده صحح متاریخ دمثق ۱۲۹،۱۲۸)

[معلوم ہوا کہ آپ کا حجاج کے پیچھے نماز پڑھنے کامل منسوخ ہے۔]

آپولاة الأمور (مسلمان حكمرانول) كے خلاف خروج كے تحت خالف تھے۔ آپ نے يدين معاويكي بيعت كى اوراس بيعت كوتو ڑنے سے اتكار كرديا۔

(د میمضیح البخاری:۱۱۱۱)

عبید بن جری (تا بھی ) بیان کرتے ہیں کرعبداللہ بن عمر (الله الله علی الله اتب کہا گیا: آپ چارا یسے کام کرتے ہیں جو دوسر سے صحابہ بیس کرتے ۔ انھوں نے پوچھا: وہ کیا ہیں؟ عبید بن جری نے کہا: آپ (طواف میں ) صرف رکن یمانی کوچھوتے ہیں۔ بغیر بالوں والے جوتے پہنے ہیں، زرو خضاب لگاتے ہیں اور جب آپ مکہ میں ہوں تو آٹھ (۸) و والحجہ کوئی جج کی لبیک کہتے ہیں ۔ عبد اللہ بن عمر فرا الله عن جواب دیا: رسول الله منا الله عن قرف یمانی رکنوں کو چھوتے ہیں وضو کرتے ہے اور میں چھوتے ہے، آپ بغیر بالوں والے جوتے پہنتے تھے اور انھی میں وضو کرتے تھے اور میں اسے (آپ کی سنت کی وجہ سے ) پیند کرتا ہوں۔

آپزردخضاب لگاتے تھے اور جب آپ کی سواری (جج کے لئے) چلتی تولیک کہتے تھے۔ (میح ابغاری: ۱۲۹)

## اس حدیث سے کئی مسئلے معلوم ہوئے:

ا: ابن عمر ولي في اتباع سنت كابميشه خيال ركهة تع.

٢٠: رسول الله مَاليَّةُ إِلَم كَى حديثين جمت بشرعيه بين -

۳: صحابہ کے زمانے میں کسی کام کا نہ ہونا ،اگراس کام کا ثبوت کسی دوسری دلیل ہے ہو
 تو ترک یامنع کی دلیل نہیں ہوتا۔

۳: شاگرد کااستاد ہے سوال کرنااس بات کی دلیل نہیں کہ استاد کاعمل ضرور غلط ہی ہو۔

ایک دفعدرسول الله مَنَّ النَّیْمُ نے فرمایا: (( لوتو کینا هذا الباب للنساء )) اگرہم یہ دروازہ عورتوں کے (داخلے کے ) لئے چھوڑ دیں تو (بہتر ہے۔) نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرا پنی وفات تک (معبد نبوی کے ) اس دروازے ہے بھی داخل نہیں ہوئے۔

(سنن ابی داود:۳۲۲، وسندہ میج)

اس روایت کے بارے میں حافظ ذہبی حمد الله لکھتے ہیں:

" متفق علی صحته "اس کے جونے پراتفاق ہے۔ (تاریخ الاسلام ۱۹۵۹) جس دن آپ عشاء کی با جماعت نمازے رہ جائے تو ساری رات قیام کرتے تھے۔ (تاریخ دشق لابن عسار ۳۳۳ر ۱۸ دسنده سن)

آپ کو جو چیزازیادہ پیند ہوتی تو اسے اللہ کی راہ میں دے دیے تھے۔ ایک دفعہ آپ مہین کے پیض نواحی بستیوں میں تشریف لے گئے ، کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے ساتھوں کے ساتھ دستر خوان بچھایا ، دیکھا کہ ایک جرواہا بجریاں چرارہا ہے ، اسے بلاکر فرمایا: ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ ، وہ بولا: میراروزہ ہے ، آپ خت جیران ہوئے: اتن گرمی میں روزہ رکھتے ہو؟ وہ بولا: میں ان دنوں کو (مرنے کے بعدز ندگی کے لئے ) نمنیمت جھتا ہوں ، عبداللہ بن عمر نے اس کا امتحان لینے کے لئے بوچھا: ایک بکری ہمیں بچ دو ، وہ بولا: میہ بریاں میری نہیں ہیں بلکہ مالک کی ہیں ۔ آپ نے رابطور امتحان) فر مایا: مالک کو کہدوینا کہ بھیڑیا کہری کھا گیا ہے۔ اس چروا ہے نے جواب دیا: پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی اللہ و کھر ہا ہے ، بحری کھا گیا ہے۔ اس چروا ہے نے جواب دیا: پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی اللہ و کھر ہا ہے ، تب استے خوش ہوئے کہ اس غلام کو اس کے مالک سے خرید کر آزاد کردیا اور بحریاں بھی خرید کر آزاد کردیا اور بحریاں بھی خرید کراس کے حوالے کردیں۔ (تاری دُمثن ملف اسے ۱۳ سے خرید کر آزاد کردیا اور بحریاں بھی خرید کراس کے حوالے کردیں۔ (تاری دُمثن ملف اسے ۱۳ سے دید کر آزاد کردیا اور بحریاں بھی خرید کراس کے حوالے کردیں۔ (تاری دُمثن ملف اسے ۱۳ سے دید کر آزاد کردیا اور بحریاں بھی خرید کراس کے حوالے کردیں۔ (تاری دُمثن ملف اسے ۱۳ سے دید کر آزاد کردیا اور بحریاں بھی

زیدین اسلم کے والد اسلم بیان کرتے ہیں:

(سیدنا)عمر دلالفیٰ کی سیرت پر عمل کرنے میں ابن عمر دخالفؤ سب سے آگے تھے۔ (ابن سعد مرم ۱۵ اوسندہ مجع)

سعید بن مصعب فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمراپنے والدعمر ( ڈٹاٹٹینا ) کے بہت زیادہ مشابہ

مقالات

تھے۔ (ابن سعد ۲۸ مر۲۵ اوسند صحیح)

وَبَره (تابعی ) بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے ابن عمر (والنظما) سے بوچھا: اگر میں جج کا احرام با ندھانوں تو بیت اللہ کا طواف کروں؟ انھوں نے فر مایا: تجھے طواف سے کس نے روکا ہے۔ اُس نے کہافلاں آ دمی اسے ناپیند کرتا ہے۔ الخ

توابن عمر نے فرمایا: ہم نے رسول اللہ متالیقیم کودیکھا آپ نے جج کا احرام با ندھا اور بیت اللہ کا طواف کیا، صفاومروہ کے درمیان سعی کی ۔پس اللہ اور اس کے رسول کی سنت پرعمل، فلا نے کی تابعداری سے زیادہ بہتر ہے اگر تو آئی بات میں سچا ہے۔ (صحیم سلم ۱۲۳۳ملفا) ایک آدمی نے عبداللہ بن عمر ڈائی کیا ہے ہو چھا: "الا تعزو" آپ جہاد کیوں نہیں کرتے؟ توانھوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ متی لیکھیم سے سنا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے کہ شہادت، نماز قائم کرنا، ذکو قادا کرنا، رمضان کے روزے اور جج کعبہ۔

(صحیحسلم:۱۲/۱۲)

ا مام احمد بن عنبل رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہآ پتہتر (۳۷ھ) کوفوت ہوئے۔ (تاریخ بندادار۱۲۳)

حافظ ذہبی وغیرہ کے بقول آپ کی وفات چوہتر (۴۷ سے )کوہوئی۔ طالفینو

# امام احد بن حنبل كامقام ،محدثین كرام كی نظرمیں

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أمابعد:
اللي سنت كمشهور امام ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل بن بلال بن اسد الشيبانى المروزى البغد ادى رحمه الله (متوفى ٢٣١ه) كم بارے ميں تمام محدثين وعلائے أمت كا اجماع وا تفاق رہا ہے كہ آپ عادل، ضابط، ثقدا ورانتهائى قابل اعتمادامام تھے۔

اس مخضر وجامع مضمون میں محدثین کرام اور علمائے اُمت کے اقوال باحوالہ و تحقیق پیش خدمت ہیں:

 ۱۹ امام ابوعبدالله محمد بن اساعیل ابنجاری رحمه الله (متوفی ۲۵۲ه هـ) نے اپنی مشہور کتاب "صحیح بنجاری" بیں درج ذیل مقامات پرامام احمد رحمہ الله سے روایت لی ہے یا ذکر کیا ہے:

(57721140112211100100100100)

اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری کے نزدیک امام احمد ثقنہ وصدوق تھے۔اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ امام بخاری نے اساء الرجال میں امام احمد کے اقوال سے استدلال کیا ہے۔ مثلاً دیکھئے کتاب الضعفاء للبخاری (۸۰،۲۲۰،۲۴۰) والتاریخ الکبیر (۱۲۹/۲۰۰۰)

۲۔ امام مسلم بن الحجاج النيسا بوری رحمہ الله (متوفی ۲۱ه) نے اپنی مشہور کتاب 'صحیح مسلم' میں درج ذیل مقامات پرامام احمد رحمہ الله سے روایت لی ہے:

عهرا المراهد المحمر المحمد الم

70404110-1104111-1104-11-1104-11771-0-11-4117

معلوم مواكدا مام مسلم رحمدالله كزويك امام احدر حمدالله ثقه وصدوق تص

۳۔ امام محمد بن اسحاق بن خزیمہ النیسا بوری رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۳ھ) اپنی ''صحیح ابن خزیمہ'' میں امام احمد کی روایت لائے ہیں۔ (ج اس ۵۹ ح۱۱۱)

امام محمد بن حبان البستى رحمه الله (متوفى ٣٥٣هه) المي صحيح (مطبوع: الاحسان) ميں
 امام احمد سے درج ذیل روایتیں لائے ہیں:

( די וחזות חזו שפותם בו הפות בפו התצוק מת בתקת בת הציקת בי בפת הצמת במת הצמת התצוק מת בי תחת בי בפת הצמת במת הת במת התצוק בי התקל בי

 معَالاتْ عَالاتْ

• امام احد بن عبدالله بن صالح العجلي رحمه الله (متوفى ٢٦١ه) فرمايا:

"(ثقة) ثبت في الحَديث ، نزه النفس، فقيه في الحديث ، متبع، يتبع الآثار، صاحب سنة خير"

آپ (امام احمد) حدیث میں ( ثقه ) ثبت تھے۔ پاکیز ہفس والے اور حدیث میں فقیہ تھے۔ آثار (احادیث) کی انتاع کرنے والے تنج ،صاحب سنت (سُنی اور ) نیک تھے۔ (اثقات لعجلی: ۹، تاریخ بغدادج ۴۳ میں ۴۵ وسند اس کے ،والزیادة مند)

محد بن سعد بن منیج الهاشی البصری البغدادی رحمه الله (متوفی ۲۳۰ه) نے کہا:
 وهو ثقة ثبت ، صدوق کثیر الحدیث "اور وہ تقت شبت ، شیچ (اور) بہت حدیثیں
 بیان کرنے والے تھے۔ (طبقات ابن سعدج یس ۳۵۳)

٧ \_ امام ابوحاتم محمر بن ادر لیس الرازی رحمه الله (متوفی ۱۷۷ه) نے فر مایا: '' هو إمام ، و هو حجة''وه امام اور (روایت ِصدیث میس) حجت تھے۔

(الجرح والتعديل ج٢ص • ٧ وهوميح)

#### امام ابوحاتم نے فرمایا

" كان أحمد بن حنبل بارع الفهم لمعرفة الحديث بصحيحه وسقيمه" احربن المحيح اورضعف احاديث كى بهت الحيى معرفت ركت تقريب المحيد المربن المربح المربن المربع المرب

#### امام ابوحاتم نے مزید فرمایا:

"إذا رأيتم الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة" جبتم كى آدمى كوديكموكه وه احمد بن ضبل مع محبت كرتا ہے توسمجھلوكه وه صاحب سنت (سُنى) ہے۔ (الجرح والتعدیل ۱۸۸۱ وسنده محجود) ابوعاتم نے احمد بن ضبل كولى بن المدین سے زیادہ فقیہ قرار دیا۔

(الجرحُ والتعديلِ اله٢٩٢ وسنده يحج )

ابوحاتم الرازى نے امام احمد كے بارے ميں ايك بہترين خواب بيان كيا۔

(مناقب احمدلا بن الجوزي ص ٢٣٥ وسنده محيح)

تنعبیہ: امام احمد خوابوں کے محتاج نہیں ہیں اور (صحابہ کے بعد) خواب شرعی ججت بھی نہیں ہوتا۔

٨٠ امام ابورجاء قتيبه بن سعيد التقى رحمه الله (متوفى ٢٨٠ه هـ) نفر مايا:

"أحمد بن حنبل إمام الدنيا "احمر بن حنبل (حديث ميس) ونياكام بير-

(الجرح والتعديل ار٢٩٥، ١٩٥، وسنده مح )

ا مام قتیبہ بن سعید نے فرمایا: احمد بن طنبل اور اسحاق بن راہو میدد نیا کے ( حدیث میں ) امام میں ۔ ( تاریخ بغداد ۲۸ سند صحح)

قتیبہ نے فرمایا:

''لو أدرك أحمد بن حنبل عصر الثوري ومالك والأوزاعي والليث بن سعد لكان هو المقدَّم ، قلت لقتيبة: يضم أحمد بن حنبل إلى التابعين؟ قال: إلى كبار التابعين ''اگرامد بن خبل في (سفيان) تورى، ما لك، اوزاع اورليث بن سعد كاز مانه پاياموتا توونى مُقدَّم موت\_

(عبداللد بن احمد بن شبویہ نے کہا:) میں نے قتیبہ سے پوچھا: احمد بن شبل کوتا بعین کے ساتھ ملایا جاتا ہے؟ انھوں نے فر مایا: بڑے تا بعین کے ساتھ (ملایا جاتا ہے)۔

(الجرح والتعديل ار٢٩٣٣، ١٩٥٢ وسنده صحيح)

امام قتیبہ نے امام احمد کو (امام ) کیلیٰ بن بیکیٰ اور (امام ) اسحاق بن راہویہ برتر جیح دی۔ (دیکھیے الجرح دالتعدیل ۱۹٫۲،۲۹۳ وسندہ صحح)

امام قتیبه بن سعید نے فرمایا:

"إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة وجَماعة" جب تمكى آدى كود يكوكه احد بن ضبل سے مجت كرتا ہے تو جان الوكه وه

مقَالات . عقالات

سنت اور جماعت بر ( یعنی پیاسنی ) ہے۔ (الجرح والتعدیل ار ۲۰۸۸ وسندہ مجع )

الم تبيد نے فرمايا: " لولا أحمد بن حنبل لمات الورع"

ا اگراحمہ بن منبل نہ ہوتے تو پر ہیز گاری ختم ہوجاتی۔ (حلیہ الادلیاء ۱۸۸۹ دسندہ مجع)

امام قتیبہ نے مزید فرمایا:

''اگر توری نه ہوتے تو پر ہیز گاری ختم ہوجاتی اورا گراحمد نه ہوئے تو لوگ دین میں بدعات شامل کردیتے'' (تاریخ بندادج مس ۱۲۸ دسندہ مج

ابوجعفر (عبدالله بن محمد بن على بن فيل) النفيلي رحمه الله (متوفى ٢٣٣هه) في فرمايا:

ودكان أحمد بن حنبل من أعلام الدين "احدين شبل وين كرسردارول ميس سے تھے۔(الجرح والتعديل ار ٢٩٥٣،٢٩٥ وسنده مح

• 1 . امام عبد الرحمٰن بن مهدى رحمه الله (متوفى ١٩٨ه) في فرمايا:

"هذا أعلم الناس بحدیث الثوري"، ير (احمد بن شبل) لوگول ميس (مير ) استادسفيان) توري كي حديث سب سے زيادہ جانتے ہيں -

(الجرح والثعديل ار۲۹۲،۲۹۳ وسنده صحح)

11. امام ابوعبيد القاسم بن سلام رحمه الله (متوفى ٢٢٣ه ) فرمايا:

"انتهى العلم إلى أربعة، إلى أحمد بن حنبل - وهو أفقههم فيه ... " علم كى (بهار \_ زمان ميس) انتها حياراً دميول (احمد، ابن المدين، ابن معين اور الوبكر بن الى شيبه ) پر بهوگئ ہے۔ احمد بن حنبل پر جوان سب ميس برو حفقيد بيں ...... (الجرح والتعديل ار ۲۹۳ وسند مسحى

٢٠ و ابوثورابراجيم بن خالدالفقيه (متوفى ٢٢٠ه) نے كها:

'' أحمد بن حنبل أعلم أو أفقه من الثودي''احمد بن خنبل (سفیان) ثوری · سے زیادہ فقیہ یا (زیادہ) عالم ہیں۔ (الجرح والتعدیل ۱۲۹۳ وسندہ سجے) \* اسلم محمد بن مسلم بن وارہ الرازی رحمہ الله (متوفی ۱۷۰ھ) نے امام احمد کے بارے مقالات عالات عالم

میں فرمایا:

"كان صاحب فقه وصاحب حفظ وصاحب معرفة"

وه فقه، حفظ اورمعرفت والے تھے۔ (الجرح دالتعدیل ۱۹۴۷ دسندہ هیج)

11. امام ابوزرع عبيد الله بن عبد الكريم الرازى رحمه الله (منوفى ٢٦٣ه) في فرمايا:

'' مَاأَعَلَمْ في أصحابنا أسود الرأس أفقه من أحمد بن حنبل''

میں اپنے ساتھیوں میں ،جن کے سرکے بال کالے ہیں ،احمد بن عنبل سے زیادہ

كسى كوفقية ببين جانتا۔ (الجرح والتعديل ار٢٩٥٧ وسنده صحح)

انھوں نے امام احمد کوامام اسحاق بن راہو میہ پرتر جیج دی اور ان سے زیادہ فقیہ (افقہ) قرار دیا۔ (الجرح والتعدیل ۲۹٫۲ دسندہ تھیج)

امام ابوزرعه نے فرمایا:

"لم أزل أسمع الناس يذكرون أحمد بن حنبل ويقدمونه على يحيى بن معين وعلى أبي خيثمة"

میں لوگوں سے بہی سنتار ہا ہوں کہ وہ احمد بن حنبل کو (خیر کے ساتھ ) یا د کرتے اور اخھیں کیلی بن معین اور ابوخیثمہ ( زہیر بن حرب ) پر ترجیح دیتے تھے۔

(الجرح والتعديل ٢٩/٩ وسنده صحيح)

نیز دیکھئے منا قب احمد (ص ۳۳۷ وسندہ سیجے ) اس میں بیالفاظ بھی زیادہ ہیں کہ ( آز ماکش کے بعد ) آپ کاذکرآ فاق میں (چاروں طرف) پھیل گیا۔

امام ابوزرعه نے فرمایا:

"مارأیت أحدًا أجمع من أحمد بن حنبل ومارأیت أكمل منه، اجتمع فیه زهد و فضل و فقه و أشیاء كثیرة "سی نے احمد بن شبل سے زیاده (صفات كا) جامع اور كمل كوئى نہیں دیكھا۔ ان میں زُہر، نضیلت، فقه اور بہت كى چیزیں (خوبیال) جمع ہوگئ تیس - (الجرح والتعدیل ۱۹۶۱دسده میج)

مقَالاتُ

# 10 = امام على بن عبدالله المدين رحمه الله (متوفى ٢٣٣ه) فرمايا:

"ليس في اصحابنا احفظ من ابي عبدالله احمد بن حنبل وبلغني انه لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة (حسنة)"

مار براتيون مين ابوعبدالله احمد بن عنبل سے برا حافظ كوئى نبين اور مجھ معلوم

ہوا ہے کہ وہ صرف کتاب سے ہی روایت بیان کرتے ہیں اور تھارے لئے ان ( کے طرزِ عمل ) میں بہترین نمونہ ہے۔ (الجرح والتعدیل ۱۹٫۲،۲۹۵، وسندہ جسن)

امام ابن المديني فرمايا:

" أحمد بن حنبل سيدنا" احدين فنبل ماريسردار بيل-

(حلية الاولياء ٩ ر١٦٥٥ ما دوسنده صحيح ، تاريخ بغداد ٢ مرام وسنده صحيح ، مناقب احد ص ٩ و اوسنده صحيح )

11. عمروبن محربن بكيرالناقدر حمة الله (متوفى ٢٣٧هه) في فرمايا:

" إذا وافقني أحمد بن حنبل على حديث فلا أبالي من حالفني " اگر كسى حديث (كى روايت) ميں احمد بن ضبل ميرى موافقت كر ديں تو (پھر)

مجھے سی مخالفت کی پروانہیں ہے۔(الجرح والتعدیل ۲۹۲۱وسندہ سن)

٧٠ . ابواليمان الحكم بن نافع المصى رحمه الله (متوفى ٢٢٢ه) في فرمايا:

" كنت أشبه أحمد بن حنبل بأرطاة بن المنذر"

ميں احمد بن حنبل کوارطا ة بن المنذ رہے تشبیہ دیتا تھا۔ (الجرح والتعدیل ار۲۹۷ وسندہ صحح)

ارطاة بن المنذ راحمصى: تقد تھے۔ (دیکھئے تقریب التہذیب:۲۹۸)

. انھوں نے سیدنا تو مان ڈانٹیئر کو پایا ہے۔ (تہذیب الکمال ار ۲۹۷)

زمبى فرماياً: ' ثقة إمام ' (الكاشف ار٥٥ تـ ٢٥٧)

11. محدث كبيرامام احمد بن سنان الواسطى رحمه الله (متوفى ٢٥٩هه) فرمات مين:

" ما رأيت يزيد بن هارون لأحد أشد تعظيمًا منه لأحمد بن حنبل ، وكان يقعده إلى جنبه إذا حدثنا، ومرض أحمد فركب إليه يزيد بن مِعَالاتْ عَالاتْ عَالِيْ عَالاتْ عَالِيْ عَالِيْ عَالْمُعْلِي عَالِمُ عَالِيْ عَلَيْ عَالِيْ عَلَيْ عَالِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَالِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلْمِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلِيْ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلِيْ عَلِيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلِيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلِيْكِ عِلْمِ عَلِيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلِيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عِلْمِ عِلْمِي عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِي عِلْمِ عِلَمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلَيْكِي عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلَيْكِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْم

هارون وعاده "میں نے بزید بن ہارون کواحمہ بن خنبل سے زیادہ کسی کی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ حدیث بیان کرتے وقت انھیں (احمد کو) اپنے پاس بٹھاتے تھے اور جب احمد بیار ہوئے تو بزید بن ہارون سوار ہو کر اُن کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ (الجرح واتعدیل ار ۲۹۷ وسند مسجح)

امام بزید بن بارون الواسطی رحمه الله (متوفی ۲۰۱ه ) امام اجمد کا بهت زیاده احر ام کرتے تھے۔ (دیکھے الجرح دالتعدیل ار ۲۹۷ وسندہ میج)

آپام احمد کی بوی عزت کرتے تھے۔ ویکھے منا قب احمد (ص ۱۸ وسندہ صحیح)

19۔ اساء الرجال کے جلیل القدرامام کی بن معین رحمہ الله (متوفی ۲۳۳ ھ) فرماتے ہیں
"أراد الناس أن أكون مثل أحمد بن حنبل ، لا والله ماأكون مثل
أحمد أبدًا "لوگ چاہتے ہیں کہ میں بھی احمد بن ضبل جیسا ہوجاؤں ، ہر گرنہیں،
واللہ میں احمد جیسا بھی نہیں ہوسکوں گا۔ (الجرح والتعدیل ۱۹۸۱ وسندہ جے)

الوالعباس محمد بن الحسين بن عبد الرحمان الانماطي رحمه الله (متوفى ٢٩٣٥ مر) فرمات بين:
"كنا في مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب وجماعة من كبار العلماء ، فجعلوا يثنون على أحمد بن حنبل، ويذكرون من فضائله فقال رجل: لاتكثروا بعض هذا القول، فقال يحيى بن معين: وكثرة الثناء على أحمد بن حنبل يستكثر؟ لوجالسنا مجالسنا بالثناء عليه ماذكرنا فضائله بكما لها"

ہم ایک مجلس میں سے جس میں کی بن معین ، ابوضیٹمہ زہیر بن حرب اور بڑے علاء کی ایک جماعت موجودتھی۔ وہ احمد بن طنبل کی تعریف اور فضائل بیان کررہے تھے تو ایک آدمی نے کہا: ایسی با میں زیادہ نہ کریں۔ یجی بن معین نے فر مایا: کیا احمد بن حنبل کی زیادہ تعریف زیادتی ہے؟ اگر ہم اپنی (ساری) مجلسوں میں ان کی تعریف بیان کرتے رہیں تو بھی اُن کے کمل فضائل بیان نہیں کرسکتے۔ (حلية الاولياءج ٩٩ م ١٦٩، ٤ اوسنده صحيح ، تاريخ بغداد ١٧٢١/ وسنده صحيح )

امام یحییٰ بن معین نے فرمایا:

"مارايت مثل أحمد بن حنبل، صحبناه خمسين سنة، ما افتخر علينا بشي مما كان فيه من الصلاح والخير"

میں نے احمد بن حنبل جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ ہم نے پچاس سال اُن کی مصاحبت (دوستی) اختیار کی ہے، ان میں جو نیکی اور خیرتھی اس کا اُنھوں نے ہم پر بھی فخر نہیں کیا۔ (طبیة الاولیاء ۱۹۸۹ دسندہ مجے)

• ¥ محدث ابوجعفر محد بن مارون الحر مى رحمه الله (متوفى ٢٧٥هـ) في فرمايا:

"إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال" جبتم كسى اليشخص كود يكهوجواحد بن ضبل كويُرا كهتا به توسجه لوكه وه فخص بدعتى مراه به درالجرح والتعديل ارووسوسنده محج)

١٧٠ مدد احمد بن عبدالله بن يونس اليربوعي الكوفي رحمه الله (متوفى ٢١٧ه) في فرمايا:

" فى الجنة قصر لايد خله إلانبي أوصديق أو محكم في نفسه" جنت مين ايك كل ہے جس مين صرف ني، صديق اور "محكم في نفسه" (جوايئے نفس مين ثابت قدم رہے) ہى داخل ہوں گے۔

يوچِها گياكه:" المحكم في نفسه" كون ٢٠

توانهون فرمايا: "أحمد بن حنبل المحكم في نفسه "احمد بن خبل المحكم في نفسه" احمد بن خبل المحكم في نفسه" تقد (الجرح والتعديل الرااع وسنده صح)

معلوم ہوا کہ احمد بن یونس رحمہ اللہ امام احمد بن منبل کواپنے خیال میں جنتی سمجھتے تھے۔ میہ بہت بڑی توثیق ہے کیونکہ جنتی ہونا اعلیٰ درجے کی توثیق ہے۔

یہ بہت برن ویں ہے یوسے می موجہ می موجہ ہوئی۔ تنبیہ: وحی کے بغیر کسی کوجنتی کہناظن وقیاس اور ذاتی تحقیق پڑنی ہے لیکن اس سے جمت پکڑ ناصحیح نہیں ہے۔ مَقَالاتُ عِلَيْ عِلَيْ عِلَيْ عِلَيْ عِلَيْ عِلَيْ عِلَيْ عِلْكِ عِلَيْ عِلَيْ عِلْكِ عِلْمِ عِلْمَ عِلْمِ عِ

۲۷ مشہور زاہد ابونصر بشر بن الحارث الحافی رحمہ الله (متوفی ۲۲۷ هے) نے احمد بن خنبل کے موقف کو''مقام الانبیاء'' (نبیوں کی طرح ثابت قدم رہنے کا مقام) قرار دے کرفر مایا:
''حفظ الله أحمد من بين يديه و من خلفه ''الله نے احمد کوآ گے اور پیچھے (ہر طرف) سے اپنی حفاظت میں لے لیا۔ (الجرح والتعدیل ارد ۳۱ وسند میچ) بشر بن الحارث نے مزید فرمایا:

''ابن حربل ادخل الكير فخرج ذهبه احمر ' (احر) بن طبل بهي مين بن كة گئاورسونا بن كر فكلي (تاريخ وشق ١٥/٥ وسنده حن)

٣٣٠ محدث على بن جحربن اياس السعدى المروزى البغد ادى رحمه الله (متوفى ٢٣٣ هـ) نے امام احدر حمد الله كى وفات بردرج ذيل اشعار يڑھ كرايية غم كا ظهار كيا:

'' ا: نعى لي إبراهيم أورع عالم

٢: إمامًا على قصد السبيل وسنة النبي

٣: صبورًا على مانابه متوكلًا

 $\gamma$ : فقلت وفاض الدمع مني بأربع على

۵: سلام عديد القطر والنجم والثرى

٢: ألا فتأهب للمنا يا فإنما البقاء

كأنك قد وسدت كفك عاجلاً

٨: مقيمًا به يسفى على قبرك الثرى

ا: ابراہیم نے مجھے دنیا کے مقی ترین آدمی کی وفات کی خبر سنائی ، جس سے بڑھ کر خاندانی شرافت والی شخصیت کانام ہمارے کانوں تک نہیں پہنچا۔

٢: الله كآخرى رسول، نبى امين كى سنت اورسيد هراسة برچلنے والے امام تھے۔

سن أخيس جم صيبتين پنچيس ان پرصبر كرنے والے اور اپنے رب پر تو كل كاحق ادا كرنے،

والےمتوکل تھے۔

سمعت به من معدم ومخول
أميسن السلسه آخر مسرسل
على ربه فى ذاك حق التوكل
النحر فيضًا كالجمان المفصل
على أحمد البر التقي ابن حنبل
قليل بعد ذلك يا علي
وغودرت منسيًّا بأوحش منزل
عواصف ريح من جنوب وشمأل"

۳: میں نے کہااور میرے آنسو چاروں طرف سے سینے پر بہنے لگے جیسے موتیوں کی ٹوٹی ہوئی لڑیاں ہیں۔

۵: نیک اور مقی احمد بن حنبل پر ریت کے ذرول ستاروں اور بارش کے قطروں کے برابر سلام (ہی سلام) ہو۔

۲: ہوش کرو اور موت کی تیاری کرو کیونکہ یقینا اس کے بعد اے علی (بن حجر) بقاء
 (بہت) تھوڑی ہے۔

ے: سگویا تو جھیلی کو تکمیہ بنائے سویا ہوا ہے اور جلد ہی تجھے وحشت ناک مقام میں پہنچا کر محلادیا گیا ہے۔

۲۵ تو یہاں رہے گااور جنوب وشال کی تیز ہوائیں تیری قبر پر ٹی (گرد) اُڑائیں گی۔
 ۲۵ (الجرح والتعدیل جام ۳۱۳ وسندہ میج)

37. محدث ابوعبد الرحمٰ عبد الله بن داود بن عامر الهمد انی الخربی رحمه الله (متوفی ۲۱۳ هه)
فر مایا: " اوزای این زمانے میں سب سے افضل تھے اور ان کے بعد ابو اسحاق الفر اری سب سے افضل تھے۔"

تو نفر بن على بن نفر بن على الجمضى رحمه الله (متوفى ١٥٠ه) في فرمايا:

'وانا اقول: کان احمد بن حنبل افضل اهل زمانه'' اور میں کہتا ہوں کہ احمد بن طنبل اپنے زیانے میں سب سے افضل تھے۔

(حلية الاولياءج ٩ص ١٦٧ وسنده صح متاريخ بغداد ١٨٧٨ وسنده صح )

ام ابرائیم بن اسحاق بن ابرائیم بن بشیر الحربی رحمه الله (متوفی ۱۸۵ ه) نے فرمایا:
"سعید بن المسیب فی زمانه و سفیان الثوری فی زمانه و احمد بن
حنبل فی زمانه "سعید بن میتب این زمائے میں (امام) تصاور سفیان و ری
این زمانے میں (امام) تصاور احمد بن طبل این زمانے میں (امام) تصد
(طیة الاولیاء ج۵ می ۱۲ اوسند میجی بتاریخ بنداد ۲۸ دسند میجی)

ابراہیم الحربی نے فرمایا:

" قدرأيت رجالات الدنيا ، لم أرمثل ثلاثة، رأيت أحمد بن حنبل-وتعجز النساء أن تلدمثله " إلخ

میں نے دنیا کے مردد کیھے ہیں گرتین آ دمیوں جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ میں نے احمد بن عنبل کودیکھا ہے اس جیسا (بچہ) جننے سے عورتیں عاجز ہیں۔

( تاریخ بغدادج مص ۱۷ موسنده صحح ، ابوالحن بن ولیل هوملی بن الحن بن دلیل )

350

٢٦ محدث اساعيل بن خليل الخزاز رحمه اللدّ (متوفى ٢٢٥ هـ) في فرمايا:

" لو كان أحمد بن حنبل في بني إسرائيل لكان آية " أي من حنبا بني بما مد يتناس

اگراحد بن منبل بنی اسرائیل میں ہوتے تو نشانی ہوتے یعنی لوگ آنھیں بڑی نشانی تشلیم کر لیتے۔ (تاریخ بنداد، ۱۸۸۸ دسندہ مجے)

۲۷ امام محد بن یجیٰ النیسا بوری الذبلی رحمه الله (متوفی ۲۵۸ هه) کو جب امام احمد بن عنبل رحمه الله کا محد بن عنبل رحمه الله کی وفات کی خبر پیچی تو انھوں نے فرمایا:

" ينبغي لكل أهل دار ببغداد أن يقيموا على أحمد بن حنبل النياحة في دورهم " تمام بغداد يول كوچائي كرايخ كول (اور همول) يس (امام) احد بن عنبل كأغم كرير و (طية الاولياء ٩٠/٤) واستدهج )

يهال غم سے مرادشيعوں والا ماتم نہيں بلكه صرف اظهارغم اورافسوس ہے۔

۱۹ ما ابوالولید بشام بن عبدالملک الطیالی البا بلی البصری رحمه الله (متوفی ۲۲۷ه)
 نفر مایا:

" ما بالبصر تین - یعنی بالبصرة والکوفة - أحد أحب إلی من أحد مدب إلی من أحد بن حنبل سے زیادہ محبوب أحب الله من أحد بن حنبل سے زیادہ محبوب اور كوئى نہيں ہے۔ (حلية الاولیاء ۱۹۸۵ اوسندہ حن من دناری دھی اللہ فرماتے ہیں كه ابوالولید نے (بھرہ میں) فرمایا:

مقَالَتْ عَالَتْ اللَّهِ عَالَتْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

"لو أن الذي نزل بأحمد بن حنبل كان في بني إسرائيل، كان أحدوثة "احدين في بني إسرائيل من بوتا توبرا أحد موضوع تن بوتا - موضوع تن بوتا - موضوع تن بوتا -

(الثّاريخ الصغير/ الاوسط للبخاري ج٢ص٣٣٣ وسنده صحيح ،ا كامل لا بن عدى ابر١٣٤ وسنده صحيح ، دوسرانسخه ابو٢١)

**۷۹۔** محدث کبیر ابوعاصم الضحاک بن مخلد النہیل رحمہ اللہ (متوفی ۲۱۲ھ) اپنے شاگر داحمہ بن منصور سے فرماتے ہیں:

" اقرى الرجل الصالح أحمد بن حنبل السلام" نيك انسان احمد بن حنبل السلام" نيك انسان احمد بن حنبل ورميرا) سلام كبنار (طية الاولياء ١٩٧٩ اوسنده صح)

• ٣٠ مشهور امام اور فقيه ابومحمد اسحاق بن ابراجيم بن مخلد الحنظلى المروزى عرف اسحاق بن راجويدر حمد الله (متوفى ٢٣٨ه) فرمايا:

" لو لا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لمابذ لها له لذهب الإسلام" اگر احمد بن حنبل نه ہوتے اور وہ جان کی بازی نہ لگاتے تو (میرے خیال میں ) اسلام ختم ہوجاتا۔ (حلیة الادلیاء ۱۹۸۹ اوسنده حن)

۱۳۰ محدث ابو المحن ادريس بن عبدالكريم الحداد المقر كى البغدادى رحمه الله (متوفى 19۲هـ) في 19۲هـ) في 19۲هـ) في المعنونية المعن

"رأيت علماء نا مثل الهيثم بن خارجة، ومصعب الزبيري، ويحيى بن معين ، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعشمان بن أبي شيبة، وعبدالأعلى بن حماد النرسي، ومحمد بن عبدالملك بن أبى الشوارب، و على بن المديني، وعبيد الله بن عمر القواريري، وأبي خيثمة زهير بن حرب، وأبي معمر القطيعي ، ومحمد بن جعفر الوركاني، وأحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازي، ومحمد بن بن بكاربن الريان، وعمرو بن محمد الناقد ويحيى بن أيوب

المقابري العابد، و شريح بن يونس، و خلف بن هشام البزاد، وأبي الربيع الزاهراني، فيمن الاأحصيهم من أهل العلم والفقه، يعظمون أحمد بن حنيل ويجلونه ويوقرونه ويبجلون ويقصدونه للسيلام عليه "أحمد بن حنيل ويجلونه ويوقرونه ويبجلون ويقصدونه للسيلام عليه" مين في في بن غلاء و يحصي بين جيب بيثم بن فارجه، مصعب الزيري، يحي بن معين، ابو بكر بن الي شيبه، عثمان بن الي شيبه، عبدالاعلى بن عبدالالله بن عبدالله بن عمر التواري، ابوغيثه زبير بن حرب، الي الشوارب، على بن المدين، عبيدالله بن عمر القواري، ابوغيثه زبير بن حرب، ابو الموارب، على بن المدين، عبيدالله بن عمر بن عمر الوركاني، احمد بن عمر التواري، الويب المقاري، الويب المقاري، الحد بن عمر الناقد، يحي بن الوب المقاري العابد، سرق (صح) بن الموارب، خلف بن بشام البز ار، ابوالربح الزابراني اورلا تعدادا بل علم وابل فقه كو (اس بين بايا ہے وہ (سب) احمد بن عبل كي تعظيم كرتے ہے ۔ أحس جليل القدر بمحصة اورعن كرتے ہے ۔ أحس جليل القدر بمحصة الورعن كرتے ہے ۔ ان كااحر ام كرتے اور أحس سلام كين يا بيجي كا قصد كرتے ہے ۔ اور خش بي بيجي كا قصد كرتے ہے ۔

(طبة الاولياء ۱۹ الياء الدولياء ۱۹ الياء الياء

( ديکھئے الجرح والتعدیل ار ۲۹۸ وسندہ سجے )

٣٣ امام ابوالفضل عباس بن عبدالعظيم بن اساعيل العنبري البصري رحمه الله (متوفى ٢٢٠ من في المدر من رحمه الله (متوفى ٢٢٠ هـ) في المناه في ا

" رأيتِ ثلاثة ، جعلتهم حجة لي فيما بيني و بين الله تعالىٰ:أحمد

بن حنبل وزید بن المبارك و صدقة بن الفضل " میں نے تین ایسے آومیوں کود يكھا ہے جنس میں نے اپنے اور اللہ تعالی كے درميان (روايت حديث ميں) حجت بناليا ہے: احمد بن ضبل ، زيد بن المبارك اور صدقة بن الفضل -

(سوالات البرقاني، آنمي، ورقه ۱۳ وسنده صحح ] بحواله موسوعه اقوال الدارقطني ج اص ۸۳، ورواه ابن عسا کر ۱۸، ۳۵ عن البرقانی به ) عن البرقانی به )

## **؟ ٣ ـ ایک راوی حدیث مهناین یخی الشامی رحمه الله فرمات بین:**

تنبید: مہنیٰ بن یخیٰ جمہور کے نز دیک موثق رادی ہیں لہذاحسن الحدیث ہیں۔ان پرمحد بن الحسین الاز دی (بذات خودضعیف ومجروح) کی جرح مردود ہے۔تفصیل کے لئے دیکھتے لسان المیز ان (۲ر۱۰۹،۱۰۸)

ابوعبدالله محد بن ابراہیم بن سعید البونجی رحمہ الله (متوفی ۲۹۰ه) نے فرمایا:

ا; إن ابن حنبل إن سألت - إمامنا وبه الأئمة في الأنام تمسكوا
 خلف النبي محمدًا بعد الألي كانوا الخلائف بعده فاستهلكوا

٣: حذ والشراك على الشراك وإنما يحذو المثال مثاله المتمسك "

ا: اگرتو بوجھے توبے شک (احمد) بن منبل جارے امام ہیں۔ مخلوق میں اماموں نے (صدیث وفقہ میں) تھیں امام بنایا ہے۔

۲: نبی محمد (مَنَّالَیْمِیْمِ) کے خلفاء کی دفات کے بعد آپ (مَنَّالَیْمِ ) کے دارث (امام احمد) موئے۔

۳: نقشِ قدم پر چلنے والے اوران کی سیرت وکر دار کی مکمل مثالی تصویر ہیں۔ (تاریخ دمش ج ۵می ۱۳۳۱ وسنده حسن)

**٣٦.** امام ابو يوسف يعقوب بن سفيان الفارى رحمه الله (متوفى ٢٧٧هـ) فرمايا:

" كتبت عن ألف شيخ ، حجتي فيما بيني وبين الله رجلان... حجتي أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح المصري "

میں نے ایک ہزار استادوں سے احادیث کھی ہیں، میرے اور اللہ کے درمیان (حدیث میں) ججت دوآ دمی ہیں...میرے نز دیک احمد بن صنبل اور احمد بن صالح المصری (حدیث میں) ججت ہیں۔

(تاریخ بغداد ۲۰۰،۱۹۹، ۲۰۰ وسنده صحیح بمناقب الا مام احمد لا بن الجوزی امرا ۱۳ اوسنده صحیح )

#### ۲۳۷ امام ابوحاتم الرازي رحمه الله (متوفى ۱۷۷ه) فرمات بن:

"كان أبو عمر عيسى بن محمد بن النحاس الرملي من عباد المسلمين ، فدخلت يومًا عليه فقال لي : كتبت عن أحمد بن حنبل شيئًا ؟ قلت : نعم، قال : فأمل علي، فأمليت عليه ما حفظت من حديث أحمد بن حنبل "

آبوعمر عیسیٰ بن محمد بن النحاس الرملی ( رحمه الله ، متوفی ۲۵۷ ه ) عبادف گزار مسلمانوں میں سے تھے۔ میں ایک دن اُن کے پاس گیا تو اُنھوں نے پوچھا: کیاتم نے احمد بن حنبل سے کچھ کھا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں!انھوں نے فرمایا: مجھے ( بھی ) لکھاؤ۔ تو میں نے احمد بن حنبل کی حدیثیں آئھیں کھوائیں جو مجھے یا تھیں۔

(الجرح والتعديل الر٢٩٨ وسنده فيح)

منبيه: صحیح ابوعمير بـ- ديکھيمنا قب الامام احدلا بن الجوزي (ص١٣٢) والحمدللد

۳۸ محدث كبيرابن محدث كبير، امام ابومحمة عبدالرحل بن ابي حاتم الرازى رحمه الله (متوفى ساله عبد معدث كبير ابن محدث كبير، امام ابومحمة عبدالرحل بن ابي حاتم الرازى رحمه الله (متوفى ساله عبد معدث الله معدث كالمعرب المعدد الله المعدد الله المعدد الله المعدد المعدد الله المعدد المعدد الله الله المعدد المعدد المعدد الله المعدد المعدد الله المعدد الله المعدد الله المعدد الله المعدد المعدد الله المعدد الله المعدد المع

"ومن العلماء الجهابذة النقاد من الطبقة الثالثة من أهل بغداد ، أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمه الله" المل بغداد ك تيسر علق ميس، كمر كو شوئ كو يركف والعام ميس سه ابوعبدالله احد بن محمد بن منبل بن بلال بن اسدالشيباني رحمه الله تقه -

(الجرح والتعديل ار٢٩٣)

امام ابن ابی حاتم نے امام احمد کے مناقب میں ایک کتاب'' مناقب احمد'' لکھی۔ دیکھئے سیراعلام النبلاء (ج ااص ۱۷۸)

**٣٩ ـ ا**مامِ اساءالر جال ابوسعيد يحيىٰ بن سعيد بن فروخ القطان البصري رحمه الله (متو في ١٩٨هه) نے فرمایا:

" ما قدم علی مثل هذین الرجلین :أحمد بن حنبل ویحیی بن معین " ان دوآ دمیوں: احمد بن منبل اور یکی بن معین جیسا کوئی آ دمی میرے پاس نیس آیا۔ (صلبة الاولهاء ۱۹۵۶ اوسنده حن)

تنبیہ: محمہ بن علی السمسارے ایک جماعت نے روایت کی ہے اور ذہبی نے کہا کہ اسے دار قطنی نے ثفة قرار دیاہے۔(دیکھئے تاریخ الاسلام للذہبی جامس ۲۸۱)

يجيٰ القطان نے فرمایا:

"ما قدم على من بغداد أحد أحب إلى من أحمد بن حنبل " مير \_ پاس بغداد \_ احد بن ضبل \_ زياده كوئى مجوب شخص نهيس آيا-

(تاریخ دمنق ج۵ص۲۹۵ دسنده حسن)

• كد محدث ابو بهل الهيثم بن جميل البغد ادى الانطاكى رحمد الله (متوفى ٢١٣هـ) فرمايا . " وأظن إن عاش هذا الفتى أحمد بن حنيل سيكون حجة على أهل زمانه " ميراخيال بي كدا گرينوجوان احمد بن منبل زنده رباتوايئ زمانه والول پر (حديث ميل) جمت موگار (علية الادلياء ٩ مراد اوسنده سن)

معلوم ہوا کہامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جوانی میں بھی اہلِ سنت کے بڑے اماموں میں سے تھے،اسی وجہ سے اُن کے اُستاذ اُخیس دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔

13. جلیل القدرامام ابوخیشه زبیر بن حرب بن شداد النسائی البغدادی رحمه الله (متوفی ۲۳۳هه) امام احمد رحمه الله کی تعریف کرتے اور ان کے فضائل بیان کرتے تھے۔

د میکھتے:۳۱،۱۹

۲۵۔ محدث الہیثم بن خارجہ البغد ادی رحمہ الله (متونی ۲۲۷ھ) امام احمد کی تعریف وثنا بیان فرماتے تھے۔ دیکھئے: ۳۱

\* 3 - انساب کے ماہر ابوعبد الله مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت الزبری الاسدی المدنی البغد ادی رحمه الله (متونی ۲۳۱ه) امام احمد کی تعریف و ثابیان فرماتے تھے و کی ہے: ۳۱ گئے۔ مصنف ابن ابی شیبہ ابر اہیم بن عثان کا الواسطی الکونی رحمہ الله (متونی ۲۳۵ه) امام احمد کی تعریف و ثابیان فرماتے تھے و کی سے: ۳۱ الواسطی الکونی رحمہ الله (متونی ۲۳۵ه) امام احمد کی تعریف و ثنابیان فرماتے تھے و کی تعریف و تعری

**٤٦۔** ابو یجیٰ عبدالاعلیٰ بن حماد بن نصرالبا ہلی البصر ی النرس رحمہ اللہ ( متو فی ٢٣٦ ھ ) امام احمد کی تعریف و ثنابیان فرماتے تھے۔ دیکھئے:٣١

۱۵ مسلم کے استاذ محمد بن عبد الملک بن ابی الشوارب البصر ی رحمہ اللہ (متوفی ۲۲۴ه)
 ۱م احمد کی تعریف و ثنابیان فرماتے تھے۔ دیکھئے: ۳۱

**۸\$۔** ابوسعیدعبیداللہ بنعمر بن میسرہ القوار بری البصر ی البغد ادی رحمہ اللہ(متوفی ۲۳۲ھ) امام احمد کی تعریف وثنا بیان فرماتے تھے۔ دیکھئے:۳۱

**٩٤ ـ** ابومعمراساعيل بن ابراهيم بن معمر بن الحن البذ لي القطيعي رحمه الله ( متو في ٢٣٧ هـ )

مقالات علي علي المعالم المعالم

امام احمد کی تعریف و ثنابیان فرماتے تھے۔ و کیھئے:۳۱

ابومعمر في امام احمد كوخوش خبرى دى \_ (ديكه عصلية الاولياء ١٩٢٥ وسنده صح

• 0. امام احمر سے پہلے فوت ہو جانے والے امام ابوعمران محمد بن جعفر بن زیاد الور کانی الخراسانی البغد ادی رحمہ اللہ (متوفی ۲۲۸ ھ) امام احمد کی تعریف وثنا بیان فرماتے تھے۔ د کھے: ۳۱

۱۵۔ جمہور کے نز دیکے موثق راوی ابوجعفر احمد بن محمد بن ابوب رحمہ اللہ، صاحب المغازی
 (متو فی ۲۲۸ ھ) امام احمد کی تعریف وثنا بیان فرماتے تھے۔ دیکھئے:۳۱

**۷۰ ب** ابوعبدالله محمد بن بکار بن الریان الهاشی البغد ادی الرصافی رحمه الله (متونی ۲۳۸ هه) امام احمد کی تعریف و ثنابیان فرماتے تھے۔دیکھئے:۳۱

**۵۰** یکی بن ایوب المقابری البغد ادی العابدر حمد الله (متوفی ۲۳۴ه) امام احمد بن حنبل کی تعریف و ثنابیان فرماتے تھے۔ دیکھئے: ۳۱

**30۔** ابوالحارث سریج (صح) بن یونس بن ابراہیم البغد اری رحمہ اللہ (نمتو فی ۲۳۵ھ) امام احمد کی تعریف وثنابیان فرماتے تھے۔ویکھئے:۳۱

00. قاری خلف بن ہشام بن تعلب المبر ارالبغد ادی رحمہ الله (متوفی ۲۲۹ هه) امام احمد کی تعریف و تابیان فرماتے تھے۔ دیکھئے:۳۱

**۵۰۔** ابوالربیع سلیمان بن داو دالز ہرانی العثمی البغد ادی رحمہ اللّٰد (متو فی ۲۳۴ھ) امام احمہ کی تعریف وثنا بیان فرماتے تھے۔ دیکھئے:۳

۷۰ امام ابوم عبدالله بن على بن الجارود النيسابورى رحمه الله (متوفى ۲۰۰ هـ) نے اپنی مشہور کتاب در الله بن علی بن الجارود النيسابورى رحمه الله (مير محمد عبروايت لي ہے۔ (ديکھ تنظی ابن الجارود ۸۷۹،۳۹۵) في معلوم ہوا كه ابن الجارود رحمه الله ، امام احمد کو ثقه وصد وق سجھتے تنھے۔

۸۵ امام ابواحد عبدالله بن عدى الجرجانى رحمه الله (متوفى ٣٦٥ه) نے امام احد بن طنبل رحمه الله كواساء الرجال كے ائمه جرح وتعديل ميں امام ابن المدينى اور امام ابن معين وغير جما

مقالات على المقالات ا

ہے پہلے ذکر کیا ہے اور ان کی تعریف و ثنافقل کی ہے۔

و كيهيّ الكامل في ضعفاء الرجال (ج اص ١٢٤، ١٨٨ دوسر انسخه ج اص ١٦٠ تا٢١٢)

• مہت ی کتابوں کے مصنف المحد ث الصدوق امام ابو القاسم عبداللہ بن محد بن عبداللہ بن محد بن عبداللہ اللہ عبداللہ (متوفی ١١٥٥ هـ) نفر مایا:

"حدثنا أحمد بن حنبل ، إمام الدنيا" بمين (سارى) ونياك (حديث مين) امام احد بن خنبل في حديث ساكى \_

(الكامل لا بن عدى ج اص ١٦٨ إد سنده صحح ، دوسر انسخه ج اص ٢١١)

• 7- محدثِ صدوق ابوعمرو ہلال بن العلاء بن ہلال بن عمر البابلي الرقی رحمہ الله (متوفی محدثِ صدوق ابوعمرو ہلال بن العلاء بن ہلال بن عمر البابلي الرقی رحمہ الله (متوفی ۲۸۰هـ) نے فرمایا:

"منّ الله على هذه الأمة بأربعة ولولا هم لهلك الناس: منّ الله عليهم بالشافعي ، حتى بيّن المجمل من المفسر، والخاص من العام والناسخ من المنسوخ، ولولاه لهلك الناس، ومن الله عليهم بأحمد بن حنبل حتى صبر في المحنة والضرب فنظر غيره إليه فصبر ، ولم يقولوا بخلق القرآن، ولولاه لهلك الناس، ومنّ الله عليهم بيحيى بن معين حتى بيّن الضعفاء من الثقات ، ولولاه لهلك الناس، ومنّ الله عليهم بأبي عبيدحتى فسر غريب حديث رسول الله عليهم ولولاه لهلك الناس"

الله نے اس اُمت پرچار آدمیوں کے ذریعے سے (بڑا) احسان فر مایا ہے، اگریہ نہ ہوتے تو لوگ ہلاک ہوجاتے۔ الله نے ( امام محمد بن ادریس) الشافعی کے ذریعے سے احسان فر مایا: انھوں نے مجمل اور مفسر، خاص وعام اور ناسخ ومنسوخ واضح کردیئے، اگروہ نہ ہوتے تو لوگ ہلاک ہوجاتے۔ اور اللہ نے (مسلمانوں پر) احمد بن حنبل کے ذریعے سے احسان فر مایا۔ وہ آز مائش اور (شدید) مار میں صبر

و کل سے نابت قدم رہ تو دوسر ہے لوگ بھی اضیں و کھ کر نابت قدم بن گئے اور قرآن کے کلوق ہونے کا اقرار نہیں کیا۔ اگر وہ (احمد بن ضبل) نہ ہوتے تو لوگ ہلاک ہو جاتے۔ اور اللہ نے (مسلمانوں پر) کی بن معین کے ذریعے سے احسان فرمایا۔ افھوں نے تقدراویوں (کی جماعت) سے ضعیف راویوں کو علیحدہ کر کے بیان کر دیا۔ اگر وہ (یکی بن معین) نہ ہوتے تو لوگ نہاک ہوجاتے۔ اور اللہ نے (مسلمانوں پر) ابو عبید (القاسم بن سلام) کے ذریعے سے احسان فرمایا: افھوں نے رسول اللہ شکا اللہ کی احادیث کے مشکل الفاظ کی تفسیر بیان کر دی۔ اگر وہ (ابوعبید) نہوتے تو لوگ ہلاک ہوجاتے۔ ور

(الكامل لا بن عدى جاص ١٦٨ اوسنده صحيح : دوسر انسخه ج اص ٢١٢)

ہلال بن العلاء رحمہ الله في مزيد فرمايا:

"شیئان لولم یکونا فی الدنیا لاحتاج الناس الیهما ، محنة أحمد بن حنیل ، لولاها لصار الناس جهمیة، و محمد بن إدریس الشافعی فانه فتح للناس الأقفال "اگرونیایس دو چیزیس نه وقیس تولوگ ان کے (سخت) مختاج ہوتے۔ احمد بن ضبل کی آز ماکش اگر نه ہوتی تو سارے لوگ (اہل سنت کا فرہب چھوڑ کر )جمی ہوجاتے۔ اور محمد بن اوریس الثافعی ، انھوں نے لوگوں کے لئے (بند) تالے کھولے۔ (طبة الاولیاء جهص الماوسندہ جے)

**11.** ثقة فقيه عابد ، ابوعمران موى بن حزام التريزي البخي رحمه الله (متوفى تقريباً ا ٢٥ هـ) فرماتے ہيں:

"كنت اختلف إلى أبي سليمان الجورجاني في كتب محمد بن الحسن فاستقبلني أحمد بن حنبل عندالجسر ، فقال لي: إلى أين ؟ فقلت : إلى أبي سليمان \_ فقال: العجب منكم ، تركتم إلى النبي اليليالية ثلاثة وأقبلتم على ثلاثة، إلى أبي حنيفة، فقلت :كيف ياأباعبدالله؟

قال: يزيد بن هارون - بواسط- يقول: حدثنا حميد عن أنس قال قال رسول الله عَلَيْكُ ، وهذا يقول: حدثنا محمد بن الحسن عن يعقوب عن أبي حنيفة، قال موسلى بن حزام: فوقع في قلبي قوله، فاكتريت زورقًا من ساعتي فانحدرت إلى واسط فسمعت من يزيد بن هارون "

میں جمد بن الحسن (بن فرقد الشیبانی) کی تابوں کے بارے میں ابوسلیمان (موک بن سلیمان) الجوز جانی (صح) کے پاس جایا کرتا تھا تو (ایک دن) احمد بن صنبل نے بل کے پاس جھے دیکھا اور پوچھا: کہاں جارہ ہو؟ میں نے کہا: ابوسلیمان کے پاس، انھوں نے فر مایا: تم پر تعجب ہے! تم نے نبی منافید تم تین (راویوں) کوچھوڑ دیا ہے اور تین (دوسرے لوگوں) کے پیچھے پڑے ہوئے ہو جو تصمیس ابوصنیفہ تک پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا: اے ابوعبداللہ! آپ کا کیا مطلب ہے؟ انھوں نے فر مایا: واسط (شہر) میں یزید بن ہارون کہدر ہے ہیں: ہمیں جمید (الطّویل) نے انس (بن مالک) سے حدیث بیان کی کہرسول اللہ منافید تی ہمیں جمیر کھر بن الحسن (الشیبانی) نے بیقوب (قاضی ابویوسف) کہا: اے ابوعبیان کے بیقوب (قاضی ابویوسف) کہا ہوئے ہیں الحق بیان کی حدیث بیان کی وہ ابوعنیفہ سے بیان کرتے ہیں۔ موئی بن حزام نے کہا: میرے دل میں آپ کی بات بیٹھگئ تو میں نے ایک شتی کرائے پر لی اور اسی وقت میرے دل میں آپ کی بات بیٹھگئ تو میں نے ایک شتی کرائے پر لی اور اسی وقت یزید بن ہارون سے (حدیث میں) سننے کے لئے واسط چلا گیا۔

(حلية الاولياءج ٥٩ ١٨ وسنده صحيح)

معلوم ہوا کہموئی بن حزام رحمہ اللہ کے نزد یک امام احمد رحمہ اللہ کی بہت عزت اور عظیم مقام تھا۔

77. ابوالحس عبدالوباب بن عبدالحكم بن نافع الوراق البغد ادى رحمه الله (متوفى ٢٥١ ه) في مرايا: " وكان أعلم أهل زمانه" اور (امام احمد بن عنبل) اين زمانه ميسب

مقَالاتْ مَقَالاتْ

سے بڑے عالم تھے۔ (تاریخ بغدادج من ۱۹، ۱۹۸ وسندہ حسن ،خطاب بن بشر:محلّہ العدق، ورواہ ابن الجوزی فی مناقب الامام احمد ۱۳۲۰)

عبدالوباب الوراق في مزيد فرمايا:

"أبو عبدالله أمامنا وهو من الراسخين في العلم، إذا وقعت غدًا بيني يدي الله عزوجل فسألني بمن اقتديت؟ أقول :بأحمد ، وأي شي ذهب على أبي عبدالله من أمر الإسلام وقد بلي عشرين سنة في هذا الأمر"

ابوعبدالله (احمد بن حنبل) ہمارے آگے ہیں اور وہ راتخین فی العلم (پختہ کار علم) میں سے ہیں۔اگر میں کل اللہ عزوجل کے سامنے کھڑا ہوااور (اگر) اُس نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے کس کی اقتدا (بالدلیل) کی تھی؟ تو میں کہوں گا:احمد (بن حنبل) کی تھی؟ تو میں کہوں گا:احمد (بن حنبل) کی ۔اسلام کی کون می چیز ہے جوابوعبداللہ (احمد) سے خفی ربی ہے وہ اس دین میں ہیں۔مال (۲۰) آزمائے گئے ہیں۔ (مناقب الامام احمد الابن الجوزی صامح اوسندہ حن)

منعبیہ: اس روایت میں ابن الجوزی کا استاد ابو بکر محد بن ابی طاہر عبد الباقی البز از، قاضی المرستان صدوق حسن الحدیث ہیں، جمہور نے اس کی توثیق کی ہے۔

**۱۳۔** امام احمد کے استاد اور صحیحین کے ثقہ فاضل رادی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم اللہ (متوفی ۲۰۸ھ) کے بارے میں مہنا بن کی (تقدم:۳۳) نے فرمایا:

"رأيت يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري حين أخرج أحمد بن حنبل من الحبس وهو يقبل جبهة أحمد و وجهه"

میں نے دیکھا جب احمد بن صنبل جیل سے باہر آئے تو یعقوب بن ابراہیم بن سعد الزہری آن کی پیشانی اور چہرہ چو منے گئے۔ (صلیۃ الاولیاء جھ ص۲۷اوسندہ صن) معلوم ہوا کہ امام احمد کو کئ بارجیل میں رکھا گیا ۔مہنا کا بیان کردہ یہ واقعہ ۲۰۸ ھ سے

> پہلے یا ۲۰۸ ہے کا ہے۔ نیز دیکھئے منا قب الا مام احمد (ص۲۱۵ وسندہ حسن) 15۔ مہنا بن کیکی (صدوق تقدم: ۳۲) فرماتے ہیں:

" ورأیت سلیمان بن داود الهاشمی یقبل جبهة أحمد ورأسه " میں نے دیکھا که (ابوابوب) سلیمان بن داود (بن داود بن علی بن عبدالله بن عباس) الهاشی (البغدادی الفقیه رحمه الله متوفی ۲۱۹هه) احمد کی پیشانی اورسر چوم رہے تھے۔ (حلیة الاولیاء ۲۷۹ اوسدہ حن)

70. محدث كبيراحمد بن ابراجيم بن كثير بن زيدالدور في النكرى البغد ادى رحمه الله (متو في ٢٥٠ محدث كبير احمد بن ابراجيم بن كثير بن زيدالدور في النكرى البغد ادى رحمه الله (مام احمد) ابن حنبل كو ديكها \_ آپ كابدن انتهائى كمزور ولاغر تها اور تكليف ومشقت كاثرات آپ برواضح تصور أنهوں نے كہا:

"يا أبا عبدالله القد شققت على نفسك في حروجك إلى عبدالرزاق كالحرف عبدالرزاق " الي ابوعبدالله! آپ نے (صنعاء يمن ميس) عبدالرزاق كى طرف جاكراپ آپ كو بہت مشقت ميں مبتلا كيا ہے ۔ تو امام احمد بن ضبل نے فرمايا: بميں عبدالرزاق سے جو (حديثى ) فائدے ملے ہيں ۔ يہ مشقت ان كے مقابلے ميں بہت بى كم ہے ۔ (حلية الاولياء ١٩٧٩ اوسنده مجے)

معلوم ہوا کہ محدث الدور تی ،امام احمد کا بہت خیال رکھتے تھے۔ خطیب بغدادی نے احمد بن ابراہیم ۔الدور تی سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے:

" من سمعتموہ یذکو أحمد بن حنبل بسوء فاتھموہ علی الإسلام" اگرتم كسى شخص ہے (امام) احمد بن حنبل كى بُرائى سنوتو اس شخص كے اسلام (مسلمان ہونے) يرتهبت لگاؤ۔

(تاریخ بغدادج مص ۴۲۰ وسنده حسن غریب مناقب الامام احمد لابن الجوزی ۳۹۵، ۳۹۵) معلوم ہوا کہ احمد بن ابرا ہم رحمہ اللّٰداس شخص کو پکامسلمان نہیں سجھتے تتھے جوامام احمد کو بُر اکہتا تھا۔وہ ایسے شخص کو بدعتی اور گراہ سبجھتے تتھے۔ صحفیق سند: ابوعبدالرحمٰن (صح) محد بن یوسف النیسا بوری صدوق تھے۔ (تاریخ بغداد ۱۳۸۳) محد بن حز ہ الدمشقی تقدیقے اور تشیع کے قائل تھے۔ (تاریخ دشق ۱۸۵۵)

يوسف بن القامم القاضى ثقه يقه ـ ( تاريخ دشق ۲۳۴، ۲۳۳۰)

ابویعلیٰ (احمد بن علی بن المثنی )المیمی (الموصلی)مشہور ثقدامام اور مندابی یعلیٰ کے مصنف ہیں۔ والحمد لله

77. المستدرك اور تاريخ ني ثابور كم مصنف ابوعبدالله محمد بن عبدالله الحافظ الحاكم رحمه الله (متوفى 60% هر) في ام احمد بن ضبل كو (فقهاء الإسلام) فقهاء اسلام مين ذكركيا ب- (متوفى 60% هر) دركين معرفة علوم الحديث من 20% معرفة

حاکم نے متدرک میں امام احمد سے تین سوسے زیادہ روایتیں لی ہیں۔امام احمد کی سند سے بیان کردہ ایک روایت کے بارے میں امام حاکم فرماتے ہیں:'' هلاا حدیث صحیح بھاذا الإسناد ''یوحدیث اس سند کے ساتھ تھے ہے۔

(المستدرك جهص ۲۳۶ ح۵۸۵، دومرانسخه جهص ۲۲۳)

77- امام ابوعبدالله محمد بن ادر لیس بن العباس الشافعی المطلبی المکی المصر ی رحمه الله (متوفی محمد) فرماتے ہیں:

" خرجت من بغداد وما خلفتُ بها أفقه ولاأزهد ولا أورع ( ولا أعلم ) من أحمد بن حنبل"

میں بغداد سے نکلا اور اپنے پیچھے احمد بن حنبل سے زیادہ عالم، نیک، زاہدِ اور فقیہ دوسرا کوئی نہیں چھوڑا۔

(معرفة علوم الحديث للحاكم ص٧٢ ح ١٥٠، دومرانسخ ص ٢٦٠ وسنده جسن، وتاريخ بغدادج ٢٥ ص ١٩٩ وتاريخ دِمثَّق ٢٩٨٨ ومنا قب الامام احمدلا بن الجوزى ص ١٠٠)

تنبید: اس روایت کے راوی لیقوب بن عبدالله الخوارزی کی حدیث کوحا کم اور ذہبی دونوں نے صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھئے المتدرک (۲۰۵/۲ ح ۲۹۹۲) للبذاؤہ حسن الحدیث ہیں۔

مقَالاتْ

فا کده: امام بیهی رحمه الله (متونی ۴۵۸ هه) بعقوب بن عبدالله کی اس روایت کو ثابت سجھتے بیں۔ دیکھئے تاریخ دشق (۵ر۲۹۹ وسنده حسن)

امام شافعی رحمه الله نے امام احمد سے فرمایا:

''یا أبا عبدالله !أنت أعلم بالإخبار الصحاح منا ، فإذا كان خبر صحیح فاعلمنی حتی أذهب إليه، كوفیاً كان أوبصریاً أوشامیاً '' اے ابوعبداللہ! تم ہم سے زیادہ صحیح صدینوں كوجائے ہو، پس اگر خرصیح ہوتو بچھ بتادینا تا كہ میں اس پرعمل كروں چاہے (خبر )كوفى ، بصرى یا شامى ہو۔

(حلية الاولياء ٩ر٠ ١٤ وسنده صحيح)

14. ابوتفرانفتح بن شخر ف بن داود بن مزاحم الکسی العابدر حمدالله (متوفی ۲۵سه) نے فرمایا: "وابن حنبل فی زمانه" اور (احمد) ابن ضبل اپنے زمانے (کے بڑے علماء) میں سے تھے۔ بیس کر زاہر مشہور ابوع پدالله الحارث بن اسد المحاسبی البغد ادمی رحمہ الله (متوفی ۲۲۲سے) نے فرمایا:

"أحمد بن حنبل نزل به مالم ينزل بسفيان الثوري والأوزاعي" احمد بن حنبل پروه صببتين آئيں جوسفيان وري اور اوزاعي پنهين آئيں ۔

(حلية الاولياء ٩٤/١٤ إوسنده حسن من قب الامام احمدلا بن الجوزي ص ٢١ اوسنده حسن )

**79۔** الفتح بن شخر ف الزاہدالعابدر حمداللہ نے امام احمد کواپنے زمانے کے بڑے علماء میں ثمار کیا۔ دیکھئے: ۲۸

• ٧- حافظ ابویعلیٰ الخلیل بن عبرالله بن احمد بن الخلیل الخلیلی القزوینی رحمه الله (متوفی ۱۳۲۸ هر) نے امام احمد کے بارے میں فرمایا: 'وکان أفقه أقوانه وأور عهم '' وہ اینے معاصرین میں سب سے زیادہ فقیہ اور سب سے زیادہ تھے۔ (الارشاد نی معرفة علاء الحدیث جمع معرفة علاء الحدیث جمع ۲۰۰۳ میں میں سب سے زیادہ نی معرفة علاء الحدیث جمعرف الله معرفة علاء الحدیث جمعرف معرفة علاء الحدیث جمعرف معرفة علاء الحدیث جمعرف الحدیث جمعرف معرفة علاء الحدیث علاء الحدیث جمعرف الحدیث بھی الحدیث علاء الله علاء الحدیث بعدیث الحدیث بعدیث بعدیث

۱ امام ابوداودسلیمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشیر بن شدادالا زدی البحستانی رحمه الله

#### (متوفی ۱۷۵ه) نے امام احمد سے کی روایتیں لی ہیں۔

(و کھئے سنن الی داود: ۳۸۵، ۱۲۸، ۱۲۴۸، ۱۸۳۷، ۱۸۳۷، ۱۹۵۱، ۱۹۵۱، ۲۰۲۷، ۲۳۲۷، ۲۳۲۷، ۲۳۷۰)

محدث ابوالحن على بن محمد بن عبدالملك عرف ابن القطان الفاسى رحمه الله ( متو في ١٢٨ هـ ) فرمات بين: "و أبو داود لايروي إلا عن ثقة عنده"

اورابوداود (عام طور پر) این نزد یک صرف ثقه سے بی روایت کرتے تھے۔

(بيان إلوجم والايهام في كتاب الاحكام جسم ٢٦٥ م ٢٢٥ ونصب الرابيج اص١٩٩)

معلوم ہوا کہ امام ابوداود کے نزدیک امام احمد بن منبل ثقہ تھے۔

منبید: امام ابوداود نے امام احمد ہے جو مسائل سنے تھے انھیں ایک کتاب میں جمع کر دیا۔ یہ کتاب (۳۲۲ صفحات میں ) کافی عرصہ پہلے ہے مطبوع ہے۔

. ابوالحس على بن اساعيل بن اسحاق بن سالم الاشعرى رحمه الله ( متوفى ٣٢٣هـ) في الماد ( متوفى ٣٢٣هـ) في في الماد:

"قولنا الذي نقول به وديا نتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عزوجل وبسنة نبينا الني وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولمن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ورفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكبن فرحمة الله عليه من إمام مقدم وخليل معظم مفخم وعلى جميع أئمة المسلمين."

ہم جس قول اور عقیدے کے قائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ہمارے نبی مُثَاثِیْنَا کی سنت کومضبوطی سے پکڑنا ہے اور جو پچھ صحاب، تابعین اور ائمہ ٔ حدیث سے (صحیح، سندول کے ساتھ ) مروی ہے ہم اسے مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ اور ہم اس کے بھی قائل ہیں جو ابوعبداللہ احمد بن ضبل فرماتے تھے۔ اللہ ان کے چبرے کوتر وتازہ رکھے، ان کے درجات بلند کر ہے اور انھیں بہترین بدلہ عطا فر بائے۔ جوشخص ان کے (اتفاقی) اقوال کا مخالف ہے تو ہم اس سے اجتناب کرتے ہیں کیونکہ وہ امام فاضل اور رئیس کامل تھے۔ ان کے ذریعے سے اللہ نے حتی کوواضح اور گمراہی کو دُور کیا، لوگوں کے لئے راستہ صاف کر دیا اور برعتیوں کی بدعات ، گمراہوں کی گراہیاں اور شک پرستوں کے شکوک نیست و نابود فرما دیئے۔ اس (سب پر) مقدم امام اور شک پرستوں کے شکوک نیست و نابود فرما دیئے۔ اس (سب پر) مقدم امام اور شکم الثان دوست اور نمام ائمہ مسلمین پر اللہ کی رحمت ہو۔

(الابلنة عن اصول الديانة ص ٨ باب في ابانة قول ابل الحق والسنة ) •

**۷۳۔** امام ابونعیم احمد بن عبدالله الاصبهانی رحمه الله ( متوفی ۴۳۰۰ه ۱ ) نے امام احمد کو اس امت کے اولیاء میں ذکر فرما کرکئی صفحات پران کے مناقب لکھے اور فرمایا:

" الإمام المبجل والهمام المفضل أبو عبدالله أحمد بن حنبل، لزم الإقتداء وظفر بالإهتداء . "

قابلِ احتر ام امام اورنضیلتوں والے اور صاحب عزم وہمت ابوعبداللہ احمد بن ضبل، انھوں نے (کتاب وسنت واجماع اور آثار سلف کی ) اقتد اءلازم پکڑی اور ہدایت یا فتد رہے۔ (طبیۃ الاولیاء ۹۲۷۶)

اور فرمایا: "و کان رحمه الله عالمًا زاهدًا و عاملًا عابدًا "اور (احمر) رحمه الله عالم زابداورعامل عابد تقد (طية الاولياء ١٤٥٥)

ع٧٠ حافظ امير ابونصر على بن مهة الله عرف ابن ماكولا رحمه الله (متوفى ٢٥٥٥ هـ) فرمايا:

"إمام في النقل وعلم في الزهد والورع، وكان أعلم الناس بمذاهب الصحابة والتابعين"

وہ روایات (بیان کرنے ) میں امام اور زہرو پر ہیز گاری میں عظیم نشان تھے۔وہ

صحابہوتا بعین کے اقوال وافعال کولوگوں میں سب سے زیاد ، جانتے تھے۔

(الا كمال ج٢ص ٦٣ ٥، وتاريخ ومثق ج٥ص ١٨٨ وسنده صحح إلى ابن ما كولا)

٧٥ حافظ ابوالفرج عبدالرحمل بن على بن محمد ابن الجوزى رحمه الله (متوفى ٥٩٧ه) نے فرمایا: "الإمام... و جمع حفظ الحدیث و الفقه و الزهد و الورع" آپ (احمد بن صنبل) امام تقے۔ آپ نے حدیث، فقہ، زہداور پر ہیزگاری (اپنے اندر) جمع کررکھی تھی۔ (امنتظم فی تاریخ الملوک والام ج ااس ٢٨)

حافظ ابن الجوزی نے امام احمد کے فضائل پر ایک بوی کتاب'' مناقب الامام احمد بن خنبل'' کسی ہے جو (بغیر تحقیق کے ۵۳۳ ۵ صفحات میں) مطبوع ہے اور ساری کتاب باسند ہے۔ ۷۳ یام ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغد ادی رحمہ اللّٰد (متوفی ۲۷۳ ھ) نے فرمانا:

"إمام المحدثين ، الناصر للدين ، والمناضل عن السنة ، والصابر في المحدثين ، الناصر للدين ، والمناضل عن السنة ، والصابر في المحدثين كي مددكر في والله ، سنت كا دفاع مركر في والله عقد المرتف والله عنه المرتف والله عنه والله المرتف والله عنه والمرتف والله عنه والمرتف والله عنه والله والمرتف والله والله والله والمرتف والله والله والله والله والمرتف والله والله والله والمرتف والله والله والله والمرتف والله و

(تاریخ بغداوج ۲۳ س۳۱۲ ت ۲۳۱۷)

خطیب نے امام احمد کومشہور ثقہ محدثین میں شار کیا ہے۔

(و يكيئ الكفاية في علم الرواميص ٨٨ باب في المحد ث المشهور بالعدالة والثقة )

۱۷۷ حافظ ضیاء الدین ابوعبدالله محد بن عبدالواحد بن احد بن عبدالرحمٰن المقدی رحمه الله (متوفی ۱۸۳۳ ه) نے اپنی مشہور کتاب "الاحادیث المخارة" میں امام احمد سے بہت ک روایتی نقل کر کے ان کی زبردست تویش کردی ہے۔ (مثلاد کھے المخارة جاص ۲۵۲ ....) اور فرمایا: "رواہ الإمام أحمد" اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ (جاص ۲۵۵ ه) نے ۱۷۰ ها من الحمن بن بہت الله ، ابن عسا کر رحمہ الله (متوفی ا ۵۵ ه) نے فرمایا: "أحد الأعلام من أئمة الإسلام" (امام احمد) اسلام کے امامول اور مشہور فرمایا: "أحد الأعلام من أئمة الإسلام" (امام احمد) اسلام کے امامول اور مشہور

(علاء)میں سے ایک تھے۔ (ارز دشت ج من ۲۸۳)

۷۹ امام ابو بکر احمد بن الحسین بن علی بن موی البیه قی الخسر وجردی الخراسانی رحمه الله (متوفی ۱۵۸ هـ) نے امام احمد کی سیرت پرایک جلد میں ایک کتاب "منا قب احمد "اکلامی ہے۔

(دیکھے سراعل مالدبل میں ۱۸۲۸)

• المد و مالكلام نامى كتاب كے مصنف ابواساعيل عبدالله بن محمد بن على بن مت الانصارى البروى رحمه الله (متوفى ا ٢٨٩ هـ) نے "منا قب احمد" كے نام سے ايك كتاب كسى، ويكھئے وم الكلام للبروى (تحقيق عبدالله بن محمد الانصارى ٢٩٥٣ ت ٢٨٩ ) وسيراعلام النبلاء (ج ااص ٣٨٩) ومجموع في اولى ابن تيميه (٢ ر ١٤٧)

ابواساعیل البروی نے امام احمد کی مدح میں کی اشعار کھے ہیں۔

(و يكھيئمنا قب احرص ٢٣٣ وسنده صحيح)

1 . قاضی ابوالحسین محمد بن ابی یعلی محمد بن الحسین بن محمد بن خلف بن الفراء البغد ادی رحمه الله (متوفی ۵۲۷ ه ) نظر الم احمد کے بارے میں 'إمام فی المحدیث '' کی تشریح و تائید میں لکھا:

" مهذا مالا خلاف فيه و لا نزاع، حصل به الوفاق و الإجماع " اس ميں كوئى اختلاف اور جھكڑ انہيں ہے (كه امام احمد امام فى الحديث بيں)اس پراتفاق اوراجماع ہواہے۔ (طبقات الحالمہ جاس۵)

قاضی ابن الی یعلیٰ نے '' فضائل احمہ'' کے نام سے ایک کتاب کھی۔

( د مکھتے سیراعلام النبلاء ۱۸۱۸۹)

**۸۷ -** قاضی ابومحمدعبدالله بن بوسف الجرجانی رحمه الله (متوفی ۴۸۹ هه) نے منا قب احمد پر ایک کتاب کھی۔ دیکھئے سیراعلام النبلاء (ج19ص1۵)

۸۳ امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن مطیر الطبر انی النخی الثامی رحمه الله (متوفی ۲۰۳۵) نے امام احمد کے مناقب پر ایک کتاب "مناقب احمد" کلی \_ دیکھئے سیر اعلام النبلاء

مقَالاتْ

(جهاص ۱۲۸)

۱۵ امام الوزكريا يجلٰ بن البي عمر وعبد الو باب بن البي عبد الله محمد بن اسحاق بن محمد بن يجلٰ بن منده العبدى الاصبها في رحمه الله (متوفى ۵۳۱هـ) نے "منا قب احمد" نامى ايك كتاب كهى ـ ديھے سير اعلام النبلاء (ج ااص ۲۹۸)

اساء الرجال كے مشہور امام ، حافظ محمد بن احمد بن عثمان الذہبى رحمہ الله ( متوفی محمد) نے امام احمد كے بارے ميں فرمايا: " هو الإمام حقًا و شيخ الإسلام صدقًا" " يدق ہے كہ وہ شخ الاسلام سے دوہ امام تھے اور بير بح ہے كہ وہ شخ الاسلام سے درسراعلام النهاء ١١٧٧١)

انھوں نے امام احمہ کے حالات ایک جلد میں لکھے ہیں۔ دیکھئے الکاشف فی معرفۃ من لہ رولیۃ فی الکتب السعۃ (۲۲۷ ت ۷۷)

**٨٦ ي**شخ الاسلام الامام القدوه ابوعبدالرحن بقى بن مخلد القرطبى الاندلسى رحمه الله ( متو فى ٢٧٢ هـ ) نے امام احمہ سے مسائل وفوائد بیان کئے ہیں۔

(سيراعلام النبلاء ١٦٨ ١٦٨ ، نيز ديكھئے تبذيب الكمال ج اص ٢٢٩)

بقى بن كلرصرف (اينزديك) ثقدية بن دايت كرتے تھے۔

(ديكهي تهذيب التهذيب جاص٢٢ رجمه: احد بن جواس)

**۷۸۔** حافظ ابو الحجاج یوسف بن عبدالرحمٰن بن بوسف القاضی المزی رحمہ اللہ ( متو فی ۲۲∠ھ)نے فرمایا:

" مناقب هذا الإمام وفضائله كثيرة جدًا ، لو ذهبنا نستقصيها لطال الكتاب وفيما ذكرنا كفاية"

اس امام کے مناقب اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہم آنھیں جمع کرنے لگیس تو کتاب ( تہذیب الکمال ) لمبی ہوجائے گی۔ ہم نے جو بیان کر دیا ہے وہی کافی ہے۔ ( تہذیب الکمال جام ۲۵۳)

٨٨٠ امام ابومحمه جعفر بن احمد بن الحسن بن احمد السراج البغد ادى القارى الادبيب رحمه الله

(متوفی ۵۰۰ ه ) نے امام احمد کی وفات پرایک لمبامر ثید کھاجس میں وہ فرماتے ہیں:

"مناقبه إن لم تكن عالمًا بها الرحجة ان (احمد) كفضائل ومناقب كاعلم نهيں به فكشف طروس القوم عنهن واسال توائل علم كى كتابيں كھول كرد كھ يا أن سے پوچھ۔ لقد عاش فى الدنيا حميدًا موفقًا ويا مين تعريفوں كرماتھ زنده رہے، آپ توفق يافت رہے وصار إلى الأخرى إلى حير منزل" وصار إلى الأخرى إلى حير منزل"

(مناقب الامام احمص ١٣٣٧ وسنده صحيح)

٨٩ حافظ ابوالفضل احد بن على بن ججر العسقلا في رحمه الله (متوفى ٨٥٢ه) في فرمايا:

"أحمد بن محمد بن حنبل ... أحد الأئمة، ثقة حافظ فقيه حجة "

اندبن محمد بن منبل ...امامول میں سے ایک ، ثقه حافظ فقیہ (اور حدیث میں ) حجت ہیں۔

(تقريب التهذيب:٩٦)

• 9- حافظ ابو الفداء اساميل بن عمر بن كثير الدمشقى رحمه الله ( متوفى ٣٥٧ه ) نے " الإصام أحسم بن حسبل "كاباب باندھ كركئ صفحات يرامام احمد كمنا قب وفضائل

لكھے ہیں۔ ديكھئے البداية والنہاية (ج٠اص٠٣٨\_٣٥٨)

حافظابن كثير فرماتے ہيں:

"والإمام أحمد من أئمة أهل العلم رحمه الله وأكرم منواه" المام احمع على المام احمد على على المام واحرّ ام الله المام واحرّ ام واحرّ ام والامقام عطافر مائ - (البدايد النبايين المام الامتام عطافر مائ - (البدايد النبايين المام المام)

**٩ ٩ -** حدیث کے مشہورامام ابوسفیان وکیج بن الجراح بن پلیج الرواسی الکوفی رحمہ اللہ ( متو فی

491 مراتے ہیں: 'لست أحدث عنه، نهاني أحمد بن حنبل أن أحدث عنه ''
میں اس ( فارجہ بن مصعب ) سے صدیث بیان نہیں کرتا، احمد بن منبل نے بچھے اس سے
حدیث بیان کرنے سے مع کردیا ہے۔ (مناقب الا مام احمد ابن الجوزی ص الدوسندہ حن)

79۔ امام ابواسحاق ابراہیم بن شاس السمر قندی البغد ادی رحمہ الله ( متوفی ۲۲۱ م) نے فرمایا:

"كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام، وهو يحي الليل"
مين احد بن خنبل كواس ك بچين سے جانتا مول وه شب بيدار تھـ

(منا قب الامام احمد لا بن الجوزي ص ٢٨٨ وسند وحسن)

**۹۳ م**افظ ابوالحسین احمد بن جعفر بن محمد بن عبیدالله بن ابی داود بن المنادی البغدادی رحمه الله الله من البغدادی رحمه الله (متوفی ۳۳۲ هه) نے ''فضائل احمه'' کے نام سے ایک کتاب کھی ہے۔ دیکھیے منا قب الامام احمد لابن الجوزی (۳۰۲ س)

**4.2.** قاری ابومزاحم خاقانی: موئی بن عبیدالله بن یحیٰ بن خاقان رحمه الله (متوفی ۳۲۵ هـ) نے امام احمد کی تعریف کرتے ہوئے ایک قصیدہ لکھاجس میں وہ فرماتے ہیں:

'' لقد صارفی الآفاق أحمد محنة وأمر الوری فیها فلیس بمشكل دنیا میں (امام) احمد آزمائش بن کچکے ہیں اور لوگوں كا معاملہ آپ کے بارے میں مشكل نہیں ہے۔

تری ذا الهوی الأحمد مبغضًا و تعرف ذاالتقوی بحب ابن حنبل تو و يجے گا كه احمد (بن ضبل) سے (بر) برعتی بغض ركھتا ہے اور تجھے معلوم بوگا كه (احمد) ابن ضبل سے (بر) متقی محبت كرتا ہے۔ (مناقب الامام احمد اسم وسند وسيح)

**90۔** شخ الاسلام ابو بکراحمہ بن مجمہ بن الحجاج المروزی رحمہ اللہ (متوفی ۲۷۵ھ) جب جہاد کے لئے چلے تو ان کے ساتھ پچاس ہزار آ دمیوں نے بھی جہاد کے لئے مصاحبت اختیار کی۔المروزی نے روتے ہوئے فرمایا: " لیس هذا العلم لی و إنما هذا علم أحمد بن حنبل " پیمیراعلم بین بلکه بیاحمد بن ضبل کاعلم ہے (جومیں نے ان سے سیکھا ہے۔) (مناقب الا ماحمدلا بن الجوزی ص ۲-۵۰۵ دستہ میجے)

٩٦ منم الدين تحدين تحد الجزري رحمه الله (متوفى ٨٣٣ه ) فرمايا:

"أحد أعلام الأمة وأزهد الأئمة"

وہ (احمد) اس اُمت کے بڑے علماء اور زاہد اماموں میں سے تھے۔

(غاية النهلية في طبقات القراءج اص١١١ ٣٥٥)

نيز فرمايا: "شيخ الإسلام وأفضل الأعلام في عصره وشيخ السنة وصاحب المنة على الأمة "آپ شخ الاسلام، اپنزمان كريزول مي سب سے افضل، سنت كامام اوراس امت پراحمان كرنے والوں ميں سے تھے۔ (المعد الاحمان ختم مندالا مام احم، مع تحقیق احمر ثاكر ارد٣)

مه امام ابوجعفراحمد بن سعيد بن صخر الدارى السرحى رحمه الله (متوفى ٢٥٣ه) نفر مايا:

" ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله ملك السيد من أبي عبد الله أحمد بن حنبل" من أبي عبد الله أحمد بن حنبل" من في سياه بالون والي والي عبد الله احمد بن حنبل من في من من من كى مديثون كاياد كرف والأنبين و يكها من من الله من

99 امام احمد بن عنبل كاستاذ حافظ الوبكر عبد الرزاق بن جام بن نافع الحميرى الصنعاني رحمد الله (متوفى ٢٢١هـ) صاحب المصنف (مصنف عبد الرزاق) في فرمايا:

مقَالاتْ عَالاتْ

"ماقدم علینا مثل أحمد بن حنبل "بمارے پاس احد بن طبیل جیسا کوئی فہرس اللہ مثل المحدد بن حنبل جیسا کوئی فہرس آیا۔ نہیں آیا۔ (مناقب الا مام احمد لا بن الجوزی ص ۲۹ دستدہ حن، نیز دیکھے مناقب احرص کوسندہ جی کا بیان فرماتے ہیں:
• • • • مالح بن احمد بن طبل رحمہ الله (متوفی ۲۲۲ه ) بیان فرماتے ہیں:

"لم يزل أبي يصلي في مرضه قائمًا، أمسكه فيركع ويسجد، وأرفعه في ركوعه وسجوده و دخل عليه مجاهد بن موسلي فقال: ياأبا عبدالله! قد جاء تك البشرى ، هذا الخلق يشهدون لك، ماتبالي لووردت على الله عزوجل الساعة، وجعل يقبل يده ويبكي، وجعل يقول: أوصني يا أبا عبدالله!، فأشار إلى لسانه."

میرے ابا اپنی (موت والی) بیاری میں حالتِ قیام میں نماز پڑھتے رہے۔ میں آپ کو پکڑتا تھا تو آپ رکوع اور بحدہ کرتے تھے۔ آپ کے رکوع اور بحدوں سے میں آپ کو اُٹھا تا تھا۔ آپ کے پاس (ابوعلی) مجاہد بن مویٰ (بن فروخ الخوارزی البغد ادی رحمہ اللہ، متوفی ۱۳۳۷ھ) تشریف لائے تو فرمایا: اے ابوعبداللہ! آپ کے لئے خوش خبری ہے، بیسارے لوگ آپ کے بارے میں (اچھی) گواہی دے رہے ہیں۔ اگر آپ اس وقت اللہ کے پاس چلے جا ئیں تو آپ کے لئے فکری کوئی بات نہیں ہے۔ وہ (مجاہد بن مویٰ) آپ کا ہاتھ چوم رہے تھے اور رور ہے تھے اور رحمہ بن منبل باتھ ہے کہ درے تھے اور راحمہ بن منبل رحمہ اللہ) نے ان کی زبان کی طرف اشارہ کیا (کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو)۔

(مناقب الامام احمدلا بن الجوزي ص ٢٠٠٥ وسنده صحيح)

قار مکین کرام! راقم الحروف نے آپ کے سامنے امام اہلِ سنت احمد بن عنبل رحمہ الله (متوفی ۱۲۳هه) کی تعریف وقتی کے بارے میں مکمل ایک سو (۱۰۰) محدثین اور مشہور علماء کے اقوال وروایات صحح لذاته وحسن لذاته سندول اور کممل حوالوں کے ساتھ پیش کر دیئے ہیں۔ بہت سے اقوال کو اختصار کی وجہ سے حذف کر دیا ہے۔ مثلاً سوار القاضی رحمہ اللہ کا آپ کی

تعریف وثنا کرنا، دیکھیے منا قب الا مام احمدلا بن الجوزی (ص ۲۰۰۷ وسندہ صحیح )

بہت سے علماء مثلاً ابن تیمیہ ابن القیم ،عینی اور سیوطی وغیر ہم کے حوالے بھی طوالت کے

خوف سے چھوڑ دیے ہیں۔

جواقوال سيح وحن لذاة سند سے تابت نہيں تھے۔ ميں نے جان بو جھ کراتھيں جھوڑ ديا ہے کونکه ضعیف روایات ميں کوئی جستنہيں ہوتی اور ندان سے استدلال کرنا سيح ہوتا ہے۔ مثلاً حافظ ابن عسا کر رحمہ اللہ نے سند کے ساتھ عبد الکريم بن احمد بن شعیب النسائی سے نقل کيا کہ مير سے والد (امام نسائی رحمہ اللہ) نے فرمایا: ''ابو عبد الله أحمد بن حنبل، المثقة المامون، أحد الائمة '' (تاريخ دشت جه ص ۲۹۱)

لیکن عبدالکریم بن النسائی کی توثیق نامعلوم ہے۔عبدالکریم کا ذکر بغیر توثیق کے درج ذیل کتابوں میں موجود ہے:

الانساب للسمعانی (۴۸۴/۵) وتاریخ الاسلام للذہبی (۲۹۹/۲۹) [تونی سنة ۳۳۳ ه] للذا بیسند عبد الکریم کی جہالت کی وجہ سے ضعیف ہے۔ منبیبہ بلیغ: امام نسائی نے امام احمد کوفقہا عِزاسان میں ذکر کیا ہے۔

( آخر كتاب الضعفاء ص ٢٥٢، دوسر انسخ ص ٣١٢)

میں نے ان راویوں کے حوالے بھی قصد آنرک کردیئے ہیں جن سے امام احمد رحمہ اللہ کی توثیق وتعریف ثابت ہے مگروہ راوی بذات خودضعیف تھے مثلاً:

سفیان بن وکیع بن الجرام (متوفی ۲۴۷ه )نے کہا:

''احمد عندنا محنة ، من عاب أحمد فهو عندنا فاسق''مارے نزدیک احمد آزمائش ہیں،جس نے احمد کوبر اکہا تو وہ مخص ہمارے نزدیک فاسق ہے۔ (تاریخ بنداد ۲۲۰٫۸۴۰ سندہ مجع)

بہ قول سفیان بن وکیع بن الجراح سے تو باسند سمجے ثابت ہے لیکن سفیان بن وکیع بذات خود اپنے وراق کی وجہ سے ضعیف ہے۔ دیکھئے التاریخ الصغیر للامام البخاری (۲۸۵۳)

مقالات

وتقريب التهذيب (٢٢٥٦) وغيرها

امام احمد کی مدح پرتمام علاء کا اجماع ہے جیسا کہ حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب ' مناقب اللہ مام احمد'' میں لکھا ہے۔ (دیکھے سے ۱۳۷) مشہور کتاب ' مناقب الامام احمد کو علم حدیث میں ان کے استاذ امام شافعی پرترجیح تنبیبہ بلیغ: ابوحاتم الرازی نے امام احمد کو علم حدیث میں ان کے استاذ امام شافعی پرترجیح دی ہے۔ (دیکھے مناقب احمدس ۵۰۰ وسندہ صححے)

حافظ ابن الجوزي لكصة بين:

"ولما وقع الغرق ببغداد في سنة أربع و خمسين و خمس مائة، وغرقت كتبي، سلم لي مجلد فيه ورقتان بخط الإمام أحمد" جب بغداد (۵۵۴ه) يس اللب سخرقالي بوئي توميري كتابين بهي بإني يس دور قرام الم احمد كم اله سي كله وكري تقدد (مناقب احمد)

معلوم ہوا کہاللہ تعالیٰ نے ان دوور توں کو پانی میں غرق ہونے سے بچالیا۔ واللّٰہ علی کل شئی قدیر .

# فهرست اسائے محدثین

اس مضمون میں جن محدثینِ کرام اور علائے عظام سے امام احمد بن عنبل رحمہ الله کی توثیق وتعریف نقل کی گئی ہے،ان کے نام حروف ِ تبجی کی ترتیب سے درج ذیل ہیں:

(۱) ابراتيم بن اسحاق الحربي ۲۵: (۲) ابراتيم بن خالد، ابوثور: ۱۲

(۳) ابرامیم بن ثاس:۹۲ 🚓 ابن الی یعلیٰ: قاضی ابن الی یعلیٰ

(٣) ابن الجاروو: ۵۷ (۵) ابن الجزرى: ٩٦

(٢) اين الجوزى: ٢٥

(۸) ابن تجر:۹۸ (۹) ابن خزیمه:۳

(۳۵) احمد بن عبدالله بن يونس:۲۱

(۳۷) ادریس بن عبدالکریم الحداد:۳۱

| (۱۰) ابن سعد: ۲:                                       | (۱۱) ابن عدی:۵۸                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| (۱۲) ابن عسا کر:۵۸                                     | (۱۳) ابن کثیر:۰۰                       |
| (۱۳) این ماکولا:۱۸ ک                                   | 🖈 ابن المدين على بن عبدالله            |
| ئرابن معین: بیچل بن معین<br>نظر ابن معین: میچل بن معین | 🖈 ابن المنادى:احد بن جعفر بن محمد      |
| 🖈 ابن منده: یخی بن منده                                | 🖈 ابن النحاس: عيسىٰ بن محمه            |
| 🖈 ابن واره:محمر بن مسلم                                | 🖈 ابن پونس:احمد بن عبدالله             |
| (١٥) ابواساعيل الهروى:٨                                | (۱۲) ابوبکر بن ابی شیبه:۱۲۸            |
| (۷۱) ابوبکرالمروزی:۹۵                                  | 🖈 ابوثۇر:ابراہيم بن خالد               |
| (۱۸) ابوجعفرالنفیلی:۹                                  | (۱۹) ابوحاتم الرازی:۷                  |
| (۲۰)ابوالحسن الاشعرى:۲۲                                | 🖈 الوخيثمه: زبير بن حرب                |
| (۲۱) ابوداودالسجستانی:۱۷                               | (۲۲) ابوالرئیچالز ہرانی:۲۷             |
| (۲۳) ابوزرعه الرازی:۱۸                                 | (۲۴) ابوعاصم النبيل:۲۹                 |
| 🖈 ابوعبدالله البوشخي محمه بن ابرا بم بن سعید           | (۲۵) ابوعبدالله الحاتم:۲۹              |
| 🖈 ابوعبيد:القاسم بن سلام                               | 🖈 ابوعميرار ملي عيسلي بن محر بن النجاس |
| (۲۲) ابوالقاسم الطمر انی ۸۳۰                           | (٢٧) ابومزاحم الخا قانی:٩٣             |
| (٢٨) ابومعمرالقطيعي :٣٩                                | (٢٩) الوقعيم الاصبها ني ٣٠             |
| (۳۰) ابوالولىدالطيالى: ۲۸                              | (۳۱) ابویعلیٰ انخلیلی: ۲۰              |
| 🖈 ابواليمان الحكم بن نافع                              | (۳۲) احمد بن ابر ہیم الدور قی: ۲۵      |
| (۳۳) احمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله عرف ابن المه    | نادی:۹۳                                |
| (۳۴) احمد بن سعیدالداری:۹۸                             | ·                                      |

(٣٤) احمد بن محمد بن الوب: ٥١

(۳۸) اسحاق بن را موید: ۳۰

# مقالات

| عيل بن خليل الخزاز:٢٦                             | b-1 (mg                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| نی:ابونعیم (۴۸)البخارا                            | ☆ الاصبها كم            |
| خلف بن مشام كالبغداد ك                            | ☆البزار:                |
| ن الحارث الحا <b>فى:۲۲</b> ٢٢                     | (۴۱)بشر بر              |
| بن مخلد: ۸۵ ♦ البوشجى : مُ                        | (۲۳) قبی:               |
| . 6                                               | (۱۳۳۰)المين             |
| نربن احمد السراح:۸۸ ثم البهضمى:                   | (۱۲۲۸)جعف               |
| ث بن اسدالمحاسب:۲۸ ۲۸ الحاقی:بش                   |                         |
| ابوعبدالله ِ (۴۶)حجاج                             |                         |
| ادريس بن عبدالكريم كالحربي:ا                      | ☆الحداد:                |
| ن بن الربيع:۳۲                                    | (۲۷)الحسر               |
|                                                   | ☆خا قانی                |
| يب البغد ادى: ٧٦) خلف                             |                         |
|                                                   | ئ <sup>ر</sup> انخلىكى: |
|                                                   | (۵۱)زېج                 |
| ن:عبدالرحمٰن بن ابی حاتم ، ابو حاتم ، ابوزرعه 🔻 🖈 | ني∕الرا <b>ز</b>        |
| ي مصعب بن عبدالله كالزهراني                       | -                       |
| ير بن حرب، ابوخيثمه :۳۱ كلهجيّا في                | (۵۲)زه                  |
| ج جعفر بن احمد (۵۳) سر                            | ☆السرا،                 |
| لیمان بن داودالهاشمی:۸۴ (۵۵)الشا                  |                         |
| سياءالمقدى: ٢٤ كلم اف                             |                         |
| ی:ابوالولید (۵۷)عبا                               | ☆الطياك                 |
|                                                   |                         |

378

مقالات

(۵۸)عبدالاعلیٰ بن حمادالنرس:۴۶ (۵۹)عبدالرحن بن ابي حاتم الرازي:۳۸ (۲۰)عبدالرحلٰ بن مهدی:۱۰ (۱۲)عبدالرزاق بن هام:۹۹ (۶۲) عبدالله بن محمد البغوي: ۵۹ (۲۳)عبدالله بن يوسف الجرجاني:۸۲ (۲۴)عبدالوماب الوراق: ۲۲ (۲۵ )عبیدالله بن عمرالقوار ری:۴۸ (۲۷)العجلی:۵ (۲۲)عثمان بن الېشىبە: ۴۵ (۲۸)علی بن حجر:۲۳ (٢٩)على بن عبدالله المدين: ١٥ (۷۱)عیسیٰ بن محر بن النحاس ،ابوعمیر الرملی: ۳۷ (۷۰)عمروبن محمرالناقد: ۲۱ ☆الفارى: يعقوب بن سفيان (۷۲)الفتح بن شخر ف: ۲۹ (منوع) القاسم بن سلام، ابوعبيد: ١١ (۴۷) قاضی ابن انی یعلی :۸۱ (۷۵) قتیبه بن سعید:۸ ☆ القطان: يحي بن سعيد لقطيعي:ابومعمر ☆القطيعي:ابومعمر ☆القوارىرى: عبيدالله بنعمر (۲۷) مجامد بن موسیٰ: ۱۰۰ ☆ المحاسي: حارث بن اسد (44)محربن ابراہیم بن سعیدالبوشنی :۳۵ 🖈 محمد بن ادريس الرازي: ابوحاتم الرازي 🖈 محربن ادريس الشافعي: الشافعي ☆ محمر بن اساعيل البخاري: البخاري (۷۸) محد بن بكار بن الريان:۵۲ (94)محمر بن جعفرالور کانی: ۵۰ (٨٠) محمَّه بن عبدالملك بن الي الشوارب: ١٣٠ (٨١) محمَّه بن مسلم بن واره: ١٣ (۸۲)محمر بن بارون الحر مي: ۲۰ (۸۳)محربن يحيىٰ الذبلي النيسا بوري: ۲۷ الخرى: محد بن ہارون ☆ المروزي: ابوبكر (۸۴)المزى:۸۷ (٨٥)مسلم بن الحجاج النيسا بوري:٢ (۸۲)مصعب بن عبدالله الزبيري:۳۳ ☆ المقابرى: يحيىٰ بن ايوب ☆ المقدى:الضياء (۸۷) موی بن حزام: ۲۱ 🖈 موی بن عبیدالله بن میلی بن خاقان الومزاهم الخاقانی 🕟 (۸۸) مهابن یحی ۲۳۳

☆ النبيل:ابوعاصم ثالناقد:عمروبن مح*د* (۸۹)نصر بن علی الجیضمی :۲۴ 🖈 النرسي:عبدالاعلى بن حماد النيسابورى:مسلم/محدبن يحيٰ 🛠 النفیلی:ابوجعفر 🖈 الواسطى: يزيد بن مارون ألوراق:عبدالوماب (٩٠) وكيع بن الجراح: ٩١ ☆ الوركاني:مجد بن جعفر † الهروى: ابواساعيل ☆ الهاشمي: حليمان بن داود (٩٢) الهيثم بن جميل: ١٠٠ (٩١) بلال بن العلاء: ٢٠ (٩٣)الهيثم بن خارجه:٣٢ (۹۴) يحيى بن ايوب المقابري:۵۳ (٩٢) کيځي بن عين:١٩ (9۵) يخيٰ بن سعيدالقطان:٣٩ (۹۷) يخيٰ بن منده:۸۴ (۹۸) يزيد بن بارون الواسطى: ۱۸

تنبيه: ال مضمون مين اشعار كرج مين أستاذ محرم عافظ عبد الحميد از مرحفظ الله ك قيق مشورون ساستفاده كيا كيا ب جزاه الله خيراً

## امام احمد كازُبد

ا ۔ صالح بن احمد بن خنبل رحمه الله (متوفی ۲۷۲ه ) فرماتے میں:

" كان أبي ربعا أخذ القدوم وخرج إلى السكان يعمل الشي بيده، وربعا خوج إلى السكان يعمل الشي بيده، وربعا خوج إلى البقال فيشترى الجرزة الحطب والشي فيحمله بيده مررك ابا بعض اوقات تيشه كر، ابن باتھ سے كام كرنے كے لئے آبادى تشريف كے جاتے \_ اوروہ بعض اوقات دكاندار سے لكڑ يوں كا گھا اوركوئى چز خريد كرخوداُ ھاكر (گھر) لاتے تھے \_ (مناقب الامام احدالا بن الجوزى س 21 وسنده جي)

#### ٢- امام احدر حمد الله فرمات بين:

میں سرحدوں کی طرف (جہاد کے دوران میں لکڑیاں جمع کرنے کے لئے ) پیدل چل

مقَالاتْ عَالاتْ 380

کر جاتا تھا پھر ہم (ککڑیاں) اکٹھی کرتے تھے۔ میں نے (بعض) لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگوں کے کھیت (فصل) خراب کررہے ہیں۔کسی آ دمی کے لئے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی شخصی کے کھیت (فصل) میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہو۔

(منا قب الأمام احرص ٢٢٥ وسنده صحيح)

### سـ صالح بن احمد بن صنبل في مايا:

''میں نے دیکھا کہ بعض اوقات میرے ابا (روٹی کا خشک) گڑا (زمین ہے) اُٹھاتے، پھراس سے غبارصاف کرتے، پھراسے بیالے میں رکھ دیے، پھراس پر پانی ڈال کراہے بھگوتے پھراسے نمک کے ساتھ کھا لیتے۔ میں نے آپ کو بھی انار، سفر جمل (ناشپاتی نما پھل) اور دوسرے پھل خریدتے ہوئے نہیں دیکھا، سوائے اس کے کہ وہ ہندوانہ (تربوز) خرید کراسے روٹی، انگور یا تھجور کے ساتھ کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کوکوئی (ایسی) چیز خریدتے ہوئے نہیں دیکھا...'

(منا قب احدص ۲۵۱ وسنده صحیح)

٣- عبدالله بن احمه بن خلبل رحمه الله (متوفى ٢٩٠هـ) فرمات بين:

''میرےاباصرف مبحد، نمازِ جنازہ اور مریض کی بیار پری میں ہی نظر آتے تھے۔ آپ بازاروں میں چلنا پھرنالپندنہیں کرتے تھے۔'' (منا تبالا مام احرص ۲۸۰،۲۷۹ وسندہ سجح)

۵۔ عبداللہ بن احد سے دوسری روایت میں آیا ہے:

میرے ابا ،لوگوں میں سب سے زیادہ تنہائی پرصبر کرنے والے تھے۔ وہ صرف مسجد، جنازہ اور مریض کی بیار پری میں بی نظر آتے۔وہ بازاروں میں چلنا نالپند مسجد، جنازہ اور مریض کی بیار پری میں ہی نظر آتے۔وہ بازاروں میں چلنا نالپند کرتے تھے۔ (منا قب اندمن ۲۸۰وسندہ صحح)

#### ٧- عبداللدبن احد فرمات بين:

''جب میرے ابابری عمر کے اور بوڑھے ہوگئے تو قراءتِ قرآن اور ظہر وعصر کے درمیان کثرتِ نوافل میں (اور زیادہ) مصروف ہوگئے۔ میں جب اُن کے پاس

جاتا تو نماز ہے رُکتے بھی بات کرتے اور بھی خاموش رہتے۔ یہ دیکھ کر جب میں باہر جاتا تو دوبارہ نماز شروع کر دیتے تھے۔ میں دیکھنا کہ وہ کثرت سے خفیہ طور پر قراءتِ قرِ آن میں لگے رہتے تھے۔'' (منا تب الامام احمرص ۲۸۸ وسندہ تیجے)

#### 2\_ ابو برالروذي رحمه الله فرمات بين:

'' میں تقریباً چارمہینے ابوعبداللہ(احمد بن طنبل) کے ساتھ معسکر (جہادی چھاؤنی) میں رہا ہوں۔آپ رات کا قیام اور دن کی قراءت بھی ترک نہیں کرتے تھے۔ آپ ختم قرآن کب کرتے تھے مجھے اس کا پتانہیں جاتا تھا کیونکہ آپ اسے خفیہ رکھتے تھے۔'' (مناقب احمص ۱۹۸ دسند پھے)

## ٨٥ عبدالله بن احمه بن منبل رحمه الله في فرمايا:

''میرے اباروزانہ دن رات میں تین سو(۳۰۰) نوافل پڑھتے تھے۔ جب کوڑے گئے کے بعد بیار ہو کر کمزور ہو گئے تو روزانہ دن رات میں ایک سو پچاس رکعتیں پڑھتے ۔ آپ استی (سال کی عمر) کے قریب بہنچ چکے تھے۔ آپ روزانہ قر آن مجید کا ساتواں حصہ تلاوت فرماتے ، ہرساتویں دن تکمیل قر آن کرتے ۔ ہر ہفتے آپ کا ایک ختم مکمل ہوجا تا تھا۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا ساسوتے پھرض تک نماز اوردعا میں مصروف رہے۔'' (منا تب احمن ۱۸۷ وسندہ جے)

آپ بچپن سے ہی شب بیدار تھے۔ دیکھے کلمات توثیق:۹۲

9۔ آپ بہت ہی تھوڑا کھانا کھاتے تھے جیسا کہ (آپ کے شاگرد) ابو بکر الروذی رحمہ اللہ نے بیان کیاہے۔ دیکھئے مناقب احمد (ص۳۷۳ وسندہ چیج)

• الله الوداودسليمان بن الاشعث السجستاني رحمة الله فرمات بين:

(عباس خلیفہ) متوکل نے آپ (احمد بن حنبل) کو بلایا۔ جب آپ اس کے پاس پہنچے تو اس (متوکل) نے تھم دیا کم کل خالی کر کے آپ (احمد) کے لئے بچھونے ( قالین) بچھا دیئے جا کمیں ۔ روزانہ اس کے دسترخوان پر طرح طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ اُس نے مطالبہ کیا

کہ میرے بچوں (شہرادوں) کو حدیث نا کمیں کین امام احمد نے انکار کر دیا۔ آپ اس کے قالینوں پڑئیں بیٹھے اور نہ اس کے دسم خوان کی طرف ( بھی) نظر اُٹھا کردیکھا۔ آپ روز بے سے رہتے تھے۔ جب افطاری کا وقت آتا تو اپنے (شاگرد) ساتھی کو کہتے کہ میرے لئے لوب کا شور باخرید کر لے آ۔ آپ اس سے روزہ افطار کرتے تھے۔ کئی دنوں تک آپ اس حال میں رہے۔ اہل سنت میں سے علی بن الجہم [ نامی ایک شخص] ( امام ) احمد کے بارے حال میں رہے۔ اہل سنت میں نے امیر المونین (متوکل) سے کہا: بیزاہد آدمی ہیں، اٹھیں ( ان چیزوں کا ) کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امیر المونین (متوکل) نے آپ کو واپس جانے کی اجازت دے دی تو احمد ( بن ضبل ) اپنے گھر لوٹ آئے۔ " (مناقب الله مام میں سے سندہ جج)

اا۔ امام احمد رحمہ اللہ دنیا کے فتوں سے بہت پریشان رہتے تھے۔ آپ نے فرمایا ''میں (کوڑوں کی سزاوا لے دنوں میں )موت کی تمنا کرتا تھا اور (اب) بیم حاملہ اُس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وہ دین کا فتنہ تھا۔ میں مار اور قید برداشت کر لیتا تھا (لیکن اب) بیدنیا کا فتنہ ہے۔'' (منا قب احرص ۲۷۷ سندہ صححی)

١٢- امام احدين ضبل رحمه الله فرمايا:

" لما حملت إلى الدارمكثت يومين لم أطعم ، فلما ضربت جاؤني بسويق فلم أشرب وأتممت صومي"

جب مجھے (جیل والے ) گھرلے جایا گیا تو دودن میں نے پچھنیں کھایا۔ پھر جب مجھے کوڑے مارے گئے تو وہ میرے پاس ستو کا شربت لائے کیکن میں نے نہیں پیا 'اورا پناروز مکمل کیا۔ (مناقب الامام احمص ۳۳۵ دسند چچے)

١١- صالح بن احد بن صبل فرمات بين:

'' ایک شخص جوکوڑوں وغیرہ کی مار کا علاج کرتا تھا، اس نے میرے والد (احمد بن حنبل ) کودیکھا تو کہا: میں نے وہ آ دمی بھی دیکھا ہے جسے ہزار کوڑے لگائے گئے شے گرمیں نے ایسی مارنہیں دیکھی۔ پشت اور سینے پر مارے نشانات تھے۔ پھراس نے سلائی لے کربعض زخموں میں داغل کی اور کہا کہ بیسلائی زخم کے منہ تک نہیں کپنجی۔ وہ آکر آپ کا علاج کرتا تھا۔ آپ (امام احمد) کے چہرے پہنجی کئی ضربیں گئی متحس جتنی دیراللہ نے جاہا آپ منہ کے بل (زمین پر) پڑے رہے۔ پھر فرمایا: یہ ایک چیز (زخم کی پھٹی ہوئی کھال) ہے جسے میں کا ثنا چاہتا ہوں۔ وہ طبیب چیئے سے کھال پکڑتا اور چھری سے کا ثنا تھا۔ آپ (امام احمد) اس پرصابروشا کر تھے اور اللہ کی حمد وثنا بیان کررہے تھے۔ پھر اللہ نے آپ کوشفادی مگر کئی مقامات پر زخموں کا در دباقی رہا، آپ کی پشت پر وفات تک کوڑوں کی ضرب کا اثر باقی رہا۔ رحمہ اللہ آپ فرایا کرتے اللہ کو تم اللہ کو این پوری کوشش کرلی، میں چاہتا ہوں کہ میں عذاب سے زیج جاؤں اور میرا معاملہ برابر سرابر ہوجائے تو بھی غنیمت کہ میں عذاب سے زیج جاؤں اور میرا معاملہ برابر سرابر ہوجائے تو بھی غنیمت کہ میں عذاب سے زیج جاؤں اور میرا معاملہ برابر سرابر ہوجائے تو بھی غنیمت کہ میں عذاب سے ذیج جاؤں اور میرا معاملہ برابر سرابر ہوجائے تو بھی غنیمت کہ میں عذاب سے نے جاؤں اور میرا معاملہ برابر سرابر ہوجائے تو بھی غنیمت کے میں عذاب سے نے جاؤں اور میرا معاملہ برابر سرابر ہوجائے تو بھی غنیمت کہ میں عذاب سے نے جاؤں اور میرا معاملہ برابر سرابر ہوجائے تو بھی غنیمت کے۔'' (منا قب احرص ۱۳۳۸ سرابر سرابر ہوجائے تو بھی غنیمت کے۔'' (منا قب احرص ۱۳۳۹ سے نے کا بھر ایا سرابر سرابر ہوجائے تو بھی غنیمت کے۔'' (منا قب احرص ۱۳۳۹ سے نے کا بھر ایا سراب سے نے کی جاؤں اور میرا معاملہ برابر سرابر ہوجائے تو بھی غنیمت کے۔'' (منا قب احرص ۱۳۳۹ سے نے کی جاؤں اور میں اعراب سرابر سرابر سرابی سے نے کی جاؤں اور میرا معاملہ برابر سرابر سرابر

## وحاتم الرازى رحمه الله فرماتے تھے:

''امام احمد کوکوڑے لگئے کے تقریباً تین سال بعد میں آپ کے پاس گیا اور پوچھا: کیاضر بوں کے اثر ات زائل ہو گئے ہیں؟ تو انھوں نے بایاں ہاتھ نکال کر بتایا کہ پیشل ہو چکا ہے اوراس کا در داہمی تک محسوس ہور ہاہے۔'' (مناقب احمیں ۱۳۲۷ وسندہ میج) تندیبیہ: امام اہل سنت احمد بن طنبل رحمہ اللہ کوخلقِ قرآن کے مسئلے پر ظالموں نے کوڑے لگائے تھے جن کا نہ ہجی سر دار احمد بن الی دواد نامی ایک شیطان تھا۔

امام احمد اور تمام اہلِ سنت کا بیعقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے۔ جبکہ ابن ابی دواد معتزلی ہے کہتا بھرتا تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ (معاذ اللہ) اس خبیث معتزلی نے بے وقوف حکمر انوں کواپنے ساتھ ملاکر جمی بنالیا تھا۔ ۱۲۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان لوگوں کومعاف کر دیا تھا جھوں نے بادشاہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اُنھیں کوڑے لگائے تھے۔ (دیکھے سنا قب الامام احمر سم ۱۲۳۳ وسندہ جھی) ۱۵۔ امام عبد الرزاق بن ہمام الصنافی فی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (امام) احمد ہمارے پاس تقریباً دوسال رہے۔ میں نے انھیں دینار ( یعنی بہت زیادہ پریش نے انھیں دینار ( یعنی بہت زیادہ

دولت) دینے کی کوشش کی مگرانھوں نے قبول کرنے سے انکار کردیا اور فرمایا:

"أنا بخيو" مين خيريت سے جول۔ (مناقب احدص ٢٢٦ وسنده سن)

۱۷۔ امام احمدائیے جیل کے ساتھی محمد بن نوح (رحمہ اللہ) کا ذکرِ خیر کرتے تھے جس نے آپ کو قید کی حالت میں نصیحتیں کی تھیں کہ خابت قدم رہیں، آپ میرے جیسے نہیں ہیں۔ تمام لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ۲۱۸ھ میں محمد بن نوح رحمہ اللہ فوت ہو گئے تو امام احمد نے جیل میں ہی ان کا جنازہ پڑھا۔

(د يكهيئه منا قب احمص ٣١٦، ٣١٥ وسنده صحح ، وتارخ بغداد ٣٢٣ وسنده صحح )

ے ۔ محمد بن عبداللہ بن طاہر (عباسیوں کے مقرر کردہ ایک حکمران ) نے امام احمد سے ملا قات کی کوشش کی مگرآپ نے ملاقات سے انکار کردیا۔ (دیکھئے منا نب احمرص ۲۵ وسندہ تھے) آپ حکمرانوں اور دولت سے بہت دور بھاگتے تھے۔رحمہ اللہ

#### سيرت احمر

ا۔ امام احمدا پیغیسر اور داڑھی کوتر یسٹھ (۱۳) سال کی عمر میں بھی مہندی لگاتے تھے۔ دیکھئے حلیۃ الاولیاء (ج9ص ۲۲ اوسندہ صحیح) ومنا قب احمد (ص۲۰۸ وسندہ صحیح) ۲۔ نوح بن حبیب رحمہ اللہ (متو فی ۲۳۲ ھ) فرماتے ہیں:

'' میں نے ۱۹۸ ( ہجری ) میں دیکھا ( امام ) ابوعبداللہ احمد بن ضبل ( رحمہ اللہ ) مسجد خیف (منی ، مکمہ ) میں ، ایک ستون سے فیک لگائے اصحاب الحدیث کوفقہ اور مدیث کا درس دے رہے ہے ۔ آپ جج کے مسائل میں فتو کی بھی دیتے ہے۔'' مدیث کا درس دے رہے تھے۔ آپ جج کے مسائل میں فتو کی بھی دیتے ہے۔'' (طبیة الاولیاء ج اس ۱۹۸۲ اوسندہ سیجے )

#### س- صالح بن احد بیان کرتے ہیں:

''میرے اباکی ایک ٹو پی تھی جے انھوں نے اپنے ہاتھ سے سیا تھا،اس (ٹوپی) میں رُوئی تھی۔ جب آپ رات کی نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اسے پہن لیتے مقَالاتْ عَالاتْ 385

تھے۔آپ کشرت سے سورہ کہف کی تلاوت فرماتے تھے۔'(مناقب احمرص ۱۸۷ دسندہ سیح) ۲۰۔ امام احمد ہر جمعے کو تلاوت ِ قرآن مکمل کرتے تھے۔اس کے بعد آپ دعا کرتے اور آپ کے بچے وغیرہ آمین کہتے تھے۔(دیکھے مناقب احمرص ۳۱۹ دسندہ سیح)

#### وفات حسرت آيات

- عبداللدبن احمد بن عنبل فرمات بين:

''فعها سمع أبي ينن في موضه ذلك إلى أن توفي رحمه الله ''مير ابا كي بيارى مين أن كي وفات تك كس في بحى كرابخ اورآه بمر في آواز نبين سُنى \_ (طية الاولياءج ٩٠٥ ١٨ دسنده مجيح مناقب الامام احرص ٨٠٨)

۲۔ ابوالنظر اساعیل بن عبداللہ بن میمون بن عبدالحمید العجلی رحمہ اللہ (متوفی ۲۵-۵) فرماتے ہیں: میں ابوعبداللہ (احمد بن طنبل) کے پاس آپ کے آخری زمانے میں ملاقات کے لئے آیا۔ آپ باہرنکل کر دہلیز پر بیٹھ گئے تو میں نے پوچھا: اے ابوعبداللہ! آپ بعض فقہی مسائل میں توقف کرتے تھے، کیا اب آپ نے ان میں کوئی موقف اختیار کر لیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''اے ابوالنظر بید (دنیا ہے) دوائلی کا وقت ہے، بیمل کا زمانہ ہے۔''
آپ اس فتم کی باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ ہم اُٹھ کھڑ ہے ہوئے۔

(منا تب الامام احمص ۲۸۸ وسنده حسن)

### سـ ابو بکرالمروذی فرماتے ہیں:

''ابوعبدالله(احمد بن طنبل رحمه الله) ۲ رسيخ الاول ۲۴۱ هدده کی رات کو بیار ہوئے اورنو (۹) دن بیار ہے'' (مناقب احرص ۴۰۰ وسند ، میچ)

عیا دت کرنے والے لوگ گروہ در گروہ آکر آپ کوسلام کرتے تو آپ ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے تھے۔ابن طاہر ( حاکم ) اور قاضیوں نے عیادت کی اجازت مانگی مگرامام احمدنے انھیں اجازت نہیں دی۔آپ نے اپنی آخری بیاری میں چھوٹے معصوم بچوں کوئلا کر بیارسے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا۔آپ بیٹھ کراور لیٹ کرنماز پڑھتے تھے۔ مقَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالِمُ عَالِمُ عَالاتُ عَال

اس حالت میں بھی رکوع سے پہلے رفع یدین کرتے تھے۔

( مروذی فرماتے ہیں: ) جمعرات کے دن میں نے آپ کو وضو کرایا تو آپ نے فر مایا کہ (میری) انگلیوں کا خلال کرو۔ جمعہ کے دن آپ لاالہ الا اللہ پڑھ رہے تھے اور اپنا چہرہ مبارک قبلہ کی طرف پھیررکھا تھا۔ دو پہر سے پہلے آپ کی روح جسم سے نکل گئی اور لوگوں نے (گلی کو چوں میں )رونا شروع کردیا گویا کہ ساری دنیا تباہ ہوگئی ہے۔

(منا قب احد ص ۲ ۴۰ وسنده صحیح)

س- صالح بن احد بن منبل فرمات بين:

''جعل أبي يحرك لسانه إلى أن توفي ''ميركابا(وفات كوقت) بني زبان بلات ربحي كوفت موكئ [يعني (كلمه طيبه) كاذكر كررب ته\_]

(منا تب احرص ۹۰۰۹ وسنده صحیح)

۵ ابوالحس على بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن الزاغونى البغدادي الحسنبلى رحمه الله (متوفى ۵۲ه ۵) فرماتے بين:

"كشف قبرإمامنا أحمد بن حنبل حين دفن الشريف أبو جعفر إلى جانبه، وجثته لم تتغير وكفنه صحيح لم يبل "

جب شریف ابوجعفر کو (احمد بن منبل رحمه الله) کی قبر کے پاس فن کیا گیا تو ہمارے امام احمد بن منبل کی قبر کے پاس فن کیا گیا تو ہمارے امام احمد بن منبل کی قبر کھل گئی۔آپ کا جسم تبدیل نہیں ہوا تھا (صحیح وسالم تھا) اور کفن بھی خراب نہیں ہوا تھا۔ (منا قب الامام حمد ۸۳۰ دسندہ صحح)

 ۲- محمد بن مہران الجمال ، ابوجعفر الرازی رحمہ اللہ ، تقد حافظ (متو فی ۲۳۹ھ) نے امام احمد
 کی وفات پرآپ کے بارے میں ایک بہترین خواب دیکھاتھا جسے یہاں ذکر کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ (دیکھے مناقب الامام احمق ۴۳۵ء سند ، صحح)

ے۔ امام ابوداو دسلیمان بن الاشعث البحتانی رحمہ اللہ نے ۲۲۸ ھ میں امام احمد کے بارے میں ایک بثارت والاخواب دیکھا تھا۔ (دیکھئے منا قب احمدص ۲۲۸ دسندہ صحح) مقالات ، مقالات الله

اس خواب اور دوسرے خوابوں کے یہاں ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ان کا کوئی خاص فائدہ ہے۔ دین کا دار و مدارخوابوں پڑئیں بلکہ دلائل پر ہے۔ والحمد لللہ

### امام احمد کی کتابیں

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو کتابیں کھی یا کھوائی ہیں ان میں سے چند کے نام درج ذیل ہیں:

ا۔ مندالا مام احمد (چھ جلدوں میں کافی عرصے ہے مطبوع ومعروف ہے۔ اب حال ہی میں تحقیق وتخ تج کے ساتھ بچاس جلدوں میں شائع کی گئی ہے۔)

٢- كتاب فضائل الصحابي ( دو جلدول مين الشيخ الصالح الامام وصى الله بن محمر عباس

البندى المدنى المكى حفظه الله كي تحقيق مصطبوع ب

س۔ کتاب الزہد (ایک جلد میں مطبوع ہے)

۳۔ کتاب الاشربہ (ایک جلد میں مطبوع ہے)

۵۔ احکام النساء (ایک جھوٹاسار سالہ ہے جو چھیا ہواہے)

٢\_ كتابالايمان (؟)

۷۔ کتابالنوادر (؟)

بعض الناس نے بغیر کسی دلیل کے'' کتاب فضائل الصحابۂ'' کوامام احمد کے صاحبز ادے عبداللہ بن احمد کی طرف منسوب کیا ہے۔ واللہ اعلم

۸۔ کتاب العلل ومعرفة الرجال ( دوجلدوں میں مطبوع ہے۔ شیخ وصی اللہ المکی کی محقیق \_\_\_ بھی حبیب چکی ہے۔ ) ہے بھی حبیب چکی ہے۔ )

تنبيه: امام احمد بن حنبل رحمه الله سے بعض كتابيں اور رسالے منسوب بيں جو كر تحقيق ميدان ميں قطعاً خابت نہيں بيں مثلاً: "كتاب الصلوة" موضوع ہے۔ (ديكھيئسير اعلام النبلاء ح ااص ٣٣٠ ، كتب حدّ رمنحا العلماء ٢٩٨/٢) " رسالة المسيٰ في صلاته " باطل ہے۔ "الرد على الجهمية "موضوع برالنبلاء الر٢٨ )" رسالة الاصطخري" ثابت نبيل به دريك البيلاء (١١٨ / وطبقات الحنابلة بعلقي ار٣٧ ـ ٣٧) مددك نام، امام احمد كا خط بحى باسند سيح ثابت نبيل بر (ديك طبقات الحنابلة ار٣٣٥ ـ ٣٣٥).

مندامام احمر كے متعلق شبہات كاازاله

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد:
امام اللي سنت شخ الاسلام احمد بن محمد بن ضبل رحمه الله (متوفى ٢٣٥ه) كى كتاب
"المسند"مسند امام احمد محدثين كرام كے ما بين بميشه مشہور ومعروف ربى ہے۔اس مشدكی
خصوصيتوں پر حافظ الوموك المدين رحمه الله (متوفى ٥٨١ه هـ) نے" خصائص المسند" كے نام
سے ایک رساله لکھا ہے جو سندا حمد (بتقیق احمد محمد شاكر جاص ٢٠ تا ٢٧) كے ساتھ مطبوع و
معروف ہے۔ابوموك محمد بن الى بكر المدين رحمه الله كے بارے بين حافظ ذہبى كہتے ہيں:
معروف ہے۔ابوموك محمد بن الى بكر المدين رحمه الله كے بارے بين حافظ دالكبير، النقة، شيخ المحد ثين ..."

(سيراعلام النبلاء ١٥٢/١٥١)

چونکہ چودھویں پندرھویں صدی ہجری میں بعض منکرین حدیث نے مندالا مام احمد کے بارے میں خودساختہ شکوک و جامع کے بارے میں خودساختہ شکوک و شبہات تراشنے کی کوشش کی ہے لہذا اس مختصر و جامع مضمون میں منداحمد کا تحقیقی ثبوت اساءالر جال، تب حدیث اور نا قابلِ تر دید دلائل سے بیش خدمت ہے:

# منداحد کا ثبوت بیرونی دلاکل سے

- امام عبدالله بن احمد بن حنبل رحمه الله (متوفى ۲۹۰هه) فرمات مين:

"سألت أبي عن عبدالعزيز بن أبان ، قال:لم أخرج عنه في المسند شيئاً " ميس نے اپنے ابا (احمد بن حنبل رحمه الله) عبدالعزيز بن ابان (ايك متروك راوى ) كے بارے ميں پوچھا توانھوں نے فرمايا: ميں نے اس سے" المسند" مقالات علاق

میں کوئی روایت درج نہیں کی۔

( كتاب العلل ومعرفة الرجال ج ع ٢٥٧ نقره ١٨٥٨ دوسرانسخه ٥٣٢٦، كتاب الضعفاء الكبير عقيلي ٣٧٦ دسنده صحح ، الكامل لا بن عدى ١٩٢٥ ، ١٩٢٥ دوسرانسخه ٢ ، ١٥٠٠ ، تاريخ بغداد ١٩٢٥ ماريخ

٢ عبداللد بن احد فرمات بين:

"وضرب أبي على حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف ولم يحدثنا بها في المسند" اورمير ابا (احمد بن ضبل) في المسند" اورمير ابا (احمد بن ضبل) في المسند" وياور عرو بن عوف (ايك خت ضعيف راوى) كى (بيان كرده) حديثون كوكاث ديا اور جميل بيحديثين "المسند" مين نسنا كين -

(كتاب العلل دمعرفة الرجال٢١/١١ فقره: ١٣٩٥)

1۔ حنبل بن اسحاق بن خبل بن ہلال بن اسدالشیبانی رحمہ الله (متوفی ۲۵۳ ه) نے کہا:
" جَمَعَنا أحمد بن حنبل: أنا وصالح و عبدالله وقرأ علینا المسند
وما سمعه منه غیرنا" بمیں احمد بن خبل نے جمع کیا: مجھے ،صالح (بن احمد بن
حنبل) اور عبدالله (بن احمد) کواور بمیں" المسند" سنائی، آپ سے ہمارے سوا
سیمند نہیں شنی ۔

(مناقب الامام احد لا بن الجوزى ص ١٩ اوسنده حسن ، خصائص السند لا بي موى المدين ص ٢١) ٣- ابوعبد الله الحاكم النيسا بورى (متوفى ٥٠٠٥ هه) نه كها:

" هذا الحديث في المسند لأبي غبدالله أحمد بن حنبل هكذا " بيمديث ابوعبدالله احمد بن طبل كي منديس الى طرح ہے۔

(المتدرك جهم ١٥٧ ح١٥٨)

۵۔ ابوالقاسم عبدالواحد بن علی بن بر بان العکمری انحفی (متوفی ۲۵۲ه) نے کہا:
 ۳ وله کتاب غریب الحدیث، صنفه علی مسند أحمد بن حنبل"
 اور اس (ابوعمر محمد بن عبدالواحد النحوی الزاہد متوفی ۳۴۵ه) نے مسند

مقالات

احمد بن حنبل ( کی لغویٰ شرح ) پر'' غریب الحدیث' کتاب کھی۔

(تاریخ بغدادج۲ص۳۵۹،۳۵۸ت۸۲۵وسنده صیح)

۲۔ محدث کبیر شخ الاسلام ابومویٰ المدینی رحمہ الله( متو فی ۵۸۱ ھ ) نے مند احمہ کی خصوصیتوں بررساله ''خصائص المسند'' ککھااور کہا:

"وهذا الكتاب أصل كبير ومرجع وثيق الأصحاب الحديث" اوريكاب اصحاب الحديث كا تابل اعتادم جع اوراصل كبير -

(خصائص المسندص ٢١)

2۔ ابوالحسن محمد بن علی بن محمد بن جعفر بن ہارون عرف ابن ابی شیخ فرماتے ہیں:
"وسمعت من ابن مالك القطيعي جميع مسند أحمد بن حنبل"
اور ميں نے (احمد بن جعفر) ابن ما لك القطيعي سے ساري منداحد بن خنبل سني ہے۔
(تاریخ بندادج اص ۲۲۸ وسندہ ميح)

۸- خطیب بغدادی رحمالله (متوفی ۳۲۳ه) نے ابن المذہب کے بارے میں کہا:
 "و کان یروی عن ابن مالك القطیعی مسند أحمد بن حنبل بأسره"
 وہ ابن مالک القطیعی سے پوری منداحد بن ضبل روایت کرتے تھے۔

(تاریخ بغداد کره ۳۹ت ۳۹۲۷)

1- ابویعلیٰ الخلیلی رحمهالله(متوفی ۳۴۲هه)نے کہا:

'' سمع ببغداد مسند أحمد بن حنبل من القطيعي'' اس نے بغداد پیں قطیعی سے مبندا حدین خبل سنی۔

(الأرشاد في معرفة علوم الحديث ١٠٠٧)

•ا - الضياء المقدى رحم الله (متوفى ٢٣٣ه) في ايك روايت كيار يين كها:
" ولم أرهذا الحديث في مسند أحمد "

اورمیں نے میرحدیث منداحمد میں نہیں دیکھی۔ (الاحادیث الحجاره ۲۸۲۸ م۲۲۳)

اا۔ ابن نقطه البغد ادی (متوفی ۲۲۹ هه) نے کہا:

" سمعت منه مسند أحمد وكان شيخًا صالحًا "

میں نے اس سے منداحمر تن اور وہ نیک شخ منے۔ (القیدص ۲۲۷ ت ۲۲۷)

۱۲ یا قوت بن عبدالله الحموی (متوفی ۲۲۲ه) نے احمد بن جعفر بن حمدان بن مالک القطیعی کے بارے میں کہا: "وبطریقه یروی مسند أحمد بن حنبل"

اوراس کی سند سے منداحمہ بن حنبل مروی ہے۔

(مجم البلدان ٢٨ يريم ١٠٠٠ نيز د كي مجم البلدان ج ٢ص ٨١٠)

اس طرح ابن الجوزى، حافظ ذہبى ، حافظ ابن كثير، حافظ ابن تيميد، حافظ ابن القيم اور حافظ ابن جروغير ہم نے منداحمد كوامام احمد بن خبل سے بطور جزم منسوب كيا ہے۔

شخ محمد ناصر الدين الالبانى رحمد اللہ نے اپنى كتاب "الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد "ميں بيس (٢٠) سے زيادہ علاء كا قوال باحوالہ پيش كے ہيں جومند احمد كوامام احمد كي تعنيف مانتے ہيں۔

یہ چند بیرونی ونا قابلِ تر دید دلائل ہیں کہ مند احمد امام احمد کی واقعی تصنیف ہے اور بیہ عظیم کتاب متقد بین ومتاخرین میں مشہور دمتد اول رہی ہے۔ حاکم نیٹا پوری نے اپنی مشہور کتاب''المتد رک''میں امام احمد سے تین سوسے زیادہ روایات کی ہیں۔ مثلاً دیکھئے المتد رک (ار۱۳۰ ح ۲۷۷) والمسند (۲۷۷ م)

# منداحر كى سند كى شحقيق

منداحد کی سندورج ذیل ہے: ﴿

"أخبرنا الشيخ أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن الحصين الشيباني قراءة عليه وأنا أسمع فأقربه، قال: أخبرنا أبو على الحسن بن على بن محمد التميمي الواعظ ويعرف

بابن المذهب قراء ة عليه من أصل كتابه، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد ابن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قراء ة عليه قال: حدثنا أبوعبد الرحمان عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد من كتابه قال...... " أبي أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد من كتابه قال......

منداحمہ کے نچلے راوی سے لے کرا مام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تک سندھیج وحسن لذا تہ ہے۔ منداحمہ کے راویوں کامختصر تذکر ہ علی التر تیب درج ذیل ہے:

منداحد کے پہلےرادی: عبداللہ بن احمد بن صنبل رحمہ اللہ (متوفی ۲۹۰ھ) ہیں۔
 ابن الی حاتم الرازی نے کہا: "و کان صدوقًا ثقة "اوروہ ثقة صدوق تھے۔

(الجرح والتعديل ج٥ص٧)

خطیب بغدادی نے کہا: ''و کان ثقة ثبتًا فهمًا '' (تاریخ بغداد ۱۲۵۸۹) ابن الجوزی نے کہا: ''و کان حافظًا ثقة ثبتًا '' (المنتظم ۱۱۲۳۳) ابن الجوزی نے کہا: ''و کان حافظًا ثقة ثبتًا ''

عافظ ابن حجرتے كها: " ثقة " (تقريب التهذيب: ٣٢٠٥)

حافظ ذہی نے کہا:'' کسان صیفًا دیّنًا صادقًا صاحبَ حدیثٍ واتباع وبصر بالرجال'' (بیراءلامالہ،۳۳/۵۲۳)

حافظ ابن كثرف كها: " كان إمامًا حافظًا ثبتًا " (البدايدالنهايدالسور) المن الجزرى في كها: " الثقة الشهير ابن الإمام الكبير"

(غاية النهلية في طبقات القراء اره. ١٠)

حافظ ذہبی نے کہا: (ابوالحسین احمد بن جعفر ) ابن المنادی نے اپنی تاریخ میں کہا:

"لم يكن أحد روى فى الدنيا عن أبيه منه عن أبيه، لأنه سمع منه المسند وهو ثلاثون ألفًا ..... وما زلنا نرى أكابر شيو خنا يشهدون لا بمعرفة الرجال وعلل الحديث والأسماء والمواظبة على الطلب ..."

مقالات على الله على ا

(تاريخ الاسلام ١٩٩٦ اللفظ له سير اعلام العبلاء ١٣٠ ١١٦ وعنده: " أرثوى " وهو الصواب)

ابن العماد في كها: "وكان ثبتًا فهمًا ثقة" (شررات الذب ٢٠١٦)

حاکم نیشا پوری نے عبداللہ بن احمد کی بیان کردہ حدیث کے بارے میں کہا:

" هذا حديث صحيح بهذا الإسناد"

(المستدرك ٢٣٦٦ ح ٥٨٥٤، دوسرانسخ ١٦٩٧)

صنداحد کا دوسرا رادی: ابو بکر احمد بن جعفر بن حمدان بن ما لک انقطیعی (متوفی ۳۲۸هه) ہے۔

ابو بمراكبرة أنى في طويل كلام كي بعد بالآخركها: "وإلا فهو ثقة "ورندوه تقديه-

(تاریخ بغدادج ۴ص ۲۷ ت ۲۹۷ اوسنده میح)

اوركها: ''حتى ثبت عندي أنه صدوق لايشك في سماعه''

حتیٰ کہ میرے نزویک ثابت ہوگیا کہ وہ سچاہے ،اس کے (احادیث) سنے میں کوئی سرین

شکنہیں ہے۔ (ایضاص ۲۷وسندہ سیح)

ابن الجوزى نے كها: "وكان كثير الحديث ثقة" (المنتظم ١٦١٠١)

عاکم نے اس کی بیان کردہ حدیث کونیچ کہا۔ (السعدرک،۲۳۲)

اوراس مخص پرا نکار کیا جواحمہ بن جعفر پر جرح کرتا تھا۔ حاکم اُس (احمد بن جعفر ) کے حال کو

اجپھا شجھتے تھے۔ (تاریخ بغداد ۴۶/۴۷ وسندہ مجھی)

ا بن الجزري نے كہا: ''ثقة مشهور مسند'' (غاية النهاية في طبقات القراءار ١٢٩٣)

وْبِي فِي كَهَا: " الشيخ العالم المحدّث" (سراعلام النبلاء ٢١٠١٠)

اوركها: "وكان شيخًا صالحًا" (النمر في خرس غرم ١٢٨/)

اوركها: "صخ ..... صدوق في نفسه مقبول ، تغيّر قليلًا "

(ميزان الاعتدال جاص ٨٤)

فائده: حافظ ذہبی میزان الاعتدال میں جس راوی کے ساتھ'' صبح'' کی علامت لکھیں

مقَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالِي عَلَيْ عَالِي عَلَيْ عَالِي عَلَيْ عَالِي عَلَيْ عَالِي عَلَيْ

تو دہ راوی ان کے نزدیک ثقہ ہوتا ہے۔ دیکھئے لسان المیز ان (۱۰۹/۲) 10 (۱۲۲) اور البدرالمنیر لابن الملقن (۲۰۸۷)

ابن كثير ن كها: 'وكان ثقة كثير الحديث "(البدايدالنهايا١١٥١)

مثلاً د یکھیئے(۱۸۳۸ح۸)

ابونعیم الاصبهانی نے ''دہمستر جالی صحیح مسلم' میں احمد بن جعفر سے بہت می روایتیں لی ہیں۔ مثلاً دیکھئے(ار24 ح70 م)

اس زبردست توثیق کے مقابلے میں اب جرح اور اس پر تبھرہ پیشِ خدمت ہے:

خطیب نے کہا:

"حدثت عن أبى الحسن بن الفرات قال: كان ابن مالك القطيعي مستورًا صاحب سنة كثير السماع [سمع] من عبدالله بن أحمد وغيره إلا أنه خلط في آخر عمره وكف بعده وخرف حتى كان لا يعرف شيئًا مما يقرأ عليه" (تاريخ بنداد ٢٥/١٥)

اس قول میں خطیب کا استاد نامعلوم وجمہول ہے۔ ابوالحس محمد بن العباس بن احمد بن محمد بن الفرات البغد ادی رحمہ الله ۱۳۹۲ هیں بیدا مورد کے جبکہ خطیب بغدادی رحمہ الله ۱۳۹۲ هیں بیدا مورد کے دورے۔

ا: ابوالفتح محمد بن احمد بن محمد بن فارس بن ابى الفوارس البغد ادى رحمه الله ( متوفى ١٢٢ه هـ) نے کہا:

"أبو بكر بن مالك كان مستورًا صاحب سنة، ولم يكن فى الحديث بذاك، له في بعض المسند أصول فيها نظر ذكر أنه كتبها بعدالغرق"

ابو بکرین مالک مستورصاحبِ سنت تھا اور وہ حدیث میں قوی نہیں تھا۔اس کے

مقالات عقالات عامقالات المقالات المقالا

منداحمہ کے بعض اصول میں نظر ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اُھیں غرق (سلاب) کے بعد ککھاتھا۔ (تاریخ بغداد ۲۸٫۳)

حافظ ابن حجر کی تقریب التهذیب اور اصول حدیث کے علاوہ متاخرین کی اصطلاح میں ثقہ اور نیک آدمی کومستور بھی کہتے ہیں۔ بیجرح دو وجہ سے مردود ہے۔

اول: جمہور کی توثیق کے خلاف ہے۔

ووم: اس كاتعلق اختلاط يے ہاور اختلاط كاجواب آگے آرہا ہے۔ ان شاءاللہ

۲: خطیب بغدادی نے کہا:

"اور وہ بہت حدیثیں بیان کرنے والا تھا۔ اس نے عبداللہ بن احمد سے مند،
کتاب الزہد، الثاریخ اور المسائل وغیرہ بیان کئے۔ اس کی بعض کتابیں ڈوب گئ تھیں تو اس نے وہ ننخے لے کرنقل کر لئے جن میں اس کا ساع نہیں تھا، اس وجہ سے لوگوں نے اس پر کلام کیالیکن ہم نے یہی دیکھا ہے کہ کوئی بھی اس سے روایت اور جمت بکڑنے میں نہیں رکا۔ متقد میں میں سے دارقطنی اور ابن شابین نے اس سے روایت کی ہے۔ "(تاریخ بغداد ۲۳۰۷)

يرجرح بھی دووجہ سے مردود ہے:

اول: جمہور کی توثیق کے خلاف ہے۔

دوم: اس كاتعلق اختلاط سے ہے۔

m: ابن اللبان الفرضى ( تقدامام ) في احد بن جعفر ك بار عيس كها:

"لا تذهبوا إليه فإنه قد ضعف واحتل"

ان کے پاس (حدیث سننے کے لئے) نہ جاؤ کیونکہ وہ کمزور ہو چکے ہیں اور اختلاط کاشکار ہو گئے ہیں۔ (تارخ بنداد ۴۷۷)

اس جرح كاتعلق اختلاط سے ہے۔

حافظ ابن الجوزى ، حافظ ذہبى اور علامه عبدالرحن بن يحي المعلمى اليمانى وغير جم نے جارحين

مقالات

ابن الصلاح الشهر زوری نے جب احمد بن جعفر پراختلاط کی جرح کی تو حافظ ابوالفصل بن الحسین العراقی نے بتایا: وارقطنی ، ابن شاہین ، حاکم ، برقانی ، ابونعیم اصبهانی اور ابوعلی بن المذہب نے احمد بن جعفر کی حالتِ صحت میں اس سے حدیثیں سی ہیں۔ سے

د يكفئ التقييد والايضاح (ص١٥٥)

حافظ ابن حجرنے کہا:

. "كان سماع أبي على بن المذهب منه لمسند الإمام أحمد قبل إختلاطه ، أفاده شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين"

ابوعلی بن المذہب کا اس سے منداحمہ کا ساع اس کے اختلاط سے پہلے کا ہے۔ یہ بات ہمارے شیخ حافظ ابوالفضل بن الحسین (العراقی ) نے بتائی ہے۔

(لسان الميز ان ار١٣٥،١٣٥)

معلوم ہوا کہ منداحمد کی سندمیں اختلاط کا اعتراض مردود ہے۔ ۳۔ منداحمد کا تیسرا رادی ابوعلی الحن بن علی بن محمد المیمی عرف ابن المئذہب (متوفی ۱۳۳۲ ھ) ہے۔

الضياء المقدى نے المختارہ ميں ابن المذ بب سے روايت درج كر كے اپنے نزد يك اس كى توثيل كر كے اپنے نزد يك اس كى توثيل كردى مثلاً ديكھئے (جاس ٨٥٨٨) يعنى وہ الضياء المقدى كنزد يك ثقد بيں۔ ابن الجوزى نے كہا: ''ولا يعرف فيه إلا المخير و الدين ''اس ميں صرف خير اور دين بى معروف ہے۔ (المنظم ١٣٥٨ه)

این کثیرنے کہا:'' و کان دیناً خیراً ''دہ دیندار نیک آدمی تھا۔(البدایہ دالنہایہ ۱۸۸۲) ذہبی نے کہا:''الإمام العالم ، مسئلة العراق ''(بیراعلام النہاء ۱۸۰۸) حافظ ذہبی نے ابن المذہب کے ماتھ''صب '' کی علامت لکھ کریہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ أن كنزوكك تقديد (ويكفيران الاعتدال ارا٥)

بة الله بن محر بن عبد الواحد الشيباني في كها: "أحبو نا الشيخ المحدّث العالم" (المصعد الاجدات العالم المرادين ابن الجزري م ٢٩)

اس کے مقابلے میں خطیب بغدادی ،ابوطا ہرائسلفی اور شجاع الذہلی سنے ابن المذہب پر جرح کی ہے۔خطیب کی جرح ان کی اپنی توثیق سے معارض ہے۔خطیب نے ابن المذہب سے ایک روایت بیان کرنے کے بعد کہا:

'' ورجال إسناده كلهم ثقات ''اس سندك سار براوي ثقه إير ـ

(تاریخ بغدادج ۱۳ سر۲۳۸)

خلاصة التحقيق: ابن المذبب حسن الحديث راوى بين ـ

۳۔ منداحمد بیان کرنے والا چوتھا راوی ھبۃ اللہ بن محمد بن عبدالواحہ الشیبانی (متوفی ۵۲۵ھ) ہے۔

ابن الجوزى نے كہا:

"و كان ثقة صحيح السماع ، وسمعت منه مسند الإمام أحمد جميعه "وه تقد (أور) صحح السماع تق ميل في ان سے سارى مندامام احمى في مير في الاستام المرسى مندامام احمى من المنظم ١٩٨٨/١)

ابن النجار نے كها: "و كان شيخًا حسنًا متيقظًا صدوقًا صحيح السماع " (الستفادين تاريخ بغدادلابن الدمياطي ١٩١٥ م

ذا بي ني كها: "و كان ديّنا صحيح السماع "(العمر ٢/٢/٣)

اوركها: "الشيخ الجليل، المسند الصدوق، مسند الآفاق. "(بيراعلام البراء ٥٣٦/١٩٥)

ابن كثرن كان ثقة ثبتًا صحيح السماع "(الدايدالهاي ١١٨/١)

ابن العماد نے کہا:'' و کان دیناً صحیح السماع ''(شذرات الذہب، ۱۷۷) · ہبة الله بن محمد کے بارے میں اس کے شاگر دابوعلی حنبل بن عبداللہ بن الفرج البغد ادی الرصافی نے کہا:

"أخبرنا الشيخ الصدر العالم الصالح المعمر ، ويسس العراق، المسند... (المعدالام ٢٩٥٧)

اس زبردست توثیق کے مقابلے میں مبة الله بن محمد برکوئی جرح نہیں ہے۔

تنبیہ: ہبتہ اللہ بن محمد سے منداحمہ کاراوی حنبل بن عبداللہ بن الفرج (متوفی ۲۰۲ھ) ہے۔ دیکھئے الموسوعة الحدیثیہ (۱۲۱۶)

حنبل کے بارے میں ابن نقط نے کہا: 'وکان سماعه صحیحًا ''اوراس کاساع صحیح تھا۔ (القیدص ۲۵۹ تـ ۳۲۰ نیز دیکھے سراعلام النہاء ۱۲ راسس)

مثمل الدين احد بن عبد الواحد السعدى المقدى في كها:

" أخبرنا به الشيخ الصالح الثقة المسند أبوعلي حنبل بن عبدالله..." (المعدالاحرم ٢٩)

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ منداحمہ کی سند حسن لذاتہ اور ثابت ہے اور بیرونی دلائل سے معلوم ہوا کہ منداحمہ کی البندامکر بین حدیث کاس پرتملہ مردود ہے۔ والجمدللہ مندید منداحمہ کی اسانیداور متون دوسری کتابوں میں بھی کشرت سے ملتے ہیں مثلاً مند احمہ کی بہلی روایت عبداللہ بن نمیر کی سند کے احمہ کی بہلی روایت عبداللہ بن نمیر کی سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ (۱۵/۲۵ ما ۵۵ ما ۲۵ ما ۲۵ میں موجود ہے۔ ابن نمیر کے علاوہ دوسری سندوں کے لئے ابی بکرالصد بق للمروزی (۸۸) میں موجود ہے۔ ابن نمیر کے علاوہ دوسری سندوں کے لئے کی میسنن ابی داود (۸۳ میں) ومندالحمیدی تحقیقی (۳) وقیح ابن حبان (الاحمان ۲۰۴۰) ومندالی بعلی (۱۳۲)

يروايت محيح ہے۔وقال التر ذي (٣٠٥٧):" هذا حديث حسن صحيح"

مَقَالاتْ عَالاتْ عَالِي عَلَيْ عِلَيْ عَالِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكِ عَلِي عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِ

متعددعلاء مثلاً عبدالله بن احمد، حنبل بن اسحاق، ابن الجوزی، ابوموی المدیی، خطیب بغدادی، ذہبی، ابن حجر، ابن کشر، حاکم اور السبکی (طبقات الثافعیة الکبری ارا ۲۰) وغیر ہم فیدادی، ذہبی، ابن حجر، ابن کشر، حاکم اور السبکی (طبقات الثافعیة الکبری ارا ۲۰) وغیر ہم فیر منداحمد کوانام احمدی گاتھنیف قرار دیا ہے۔ (دیکھئے منداحمد کا امام احمدی فقرہ: ۱۲) ہمارے علم میں ایسا کوئی ایک محدث بھی نہیں ہے جس نے منداحمد کا امام احمدی تھنیف ہونے سے انکار کیا ہولہذا اس پرتمام محدثین کا اجماع ہے کہ منداحمد امام احمد بی کی تصنیف ہونے والحمد للله رب العالمین، و ما علینا الاالبلاغ

#### امام احمدا ورصحابية كرام

الم عبدالله بن احدفر ماتے ہیں:

"قلت لأبي: من الرافضي؟ قال: الذي يشتم أبا ألكر و عمر \_ قال وسألت أبي عن رجل يشتم رجلاً من أصحاب رسول الله عَلَيْكُم ؟ قال : ماأراه على الإسلام"

میں نے اپنے ابا سے پوچھا: رافضی کے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جو محض ابو بکر اور عمر ( رافظ کیا) کو گالیاں دے ( وہ رافضی ہے ) ۔ میں نے پوچھا: جو شخص رسول اللہ مُنا لِلْیَا کے صحابہ کو گالیاں دے (وہ کیسا ہے )؟ آپ نے فرمایا: میں ایسے شخص کو اسلام پر ( یعنی مسلمان ) نہیں سمجھتا۔ (منا قب الا ہام احرص ۱۵ ارسندہ سمجے ) اسے عبد الملک بن عبد الحمید المیمونی فرماتے ہیں کہ (امام ) احمد بن ضبل نے فرمایا:

" إذا رأيت رجلاً يذكر أحدًا من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ بسوء فاتهمه على الإسلام"

جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جورسول اللہ مَثَالِیَّیَمِ کے صحابہ کو بُرا کہتا ہے تو اس کے اسلام پر تہمت لگاؤ۔ (منا قب احمص ۱۷ دسند جیج)

٣- امام احدر حمد الله فرمات تق كما بوبكر اورعم ( را النافية) جنتي بين \_

(مسائل عبدالله بن احدج ١٣٠ س١٣٠ ات ١٨٣٨ منا قب احرص ١٧ اوسنده صحح)

الم محدين عوف رحمدالله بيان فرمات بين كداما ماحد فرمايا:

" ... ومن قدّم عليًا على عثمان فقد طعن على رسول الله وأبي بكر

و عمر وعلى المهاجرين والأأحسب يصلح له عمل"

اور جو خض علی (رٹیائٹیڈ) کوعثان (رٹیائٹیڈ) پرتر جیج دیتو اس شخص نے رسول اللہ، ابو بکر عمر اور مہاجرین پرطعن کیا اور میں نہیں سجھتا کہ اس کا کوئی عمل قبول ہوتا ہے۔

. (منا قب احدص ١٦٢ اوسنده صحيح)

۵۔ مسئلہ نضیات میں سیدنا امام احمد رحمہ اللّٰد کا موقف وعقیدہ بیتھا کہ (نبی مَثَالَّ الْمِیْمَ کے بعد اس اُمت میں ) سب سے افضل ابو بکر ہیں ، پھر عمر ہیں اور پھرعثان ہیں ۔ پھر آپ سکوت فرماتے تھے۔ (مسائل عبدالله بن احمد ۳۳ مسلم ۱۳۱۸ نقرہ: ۱۸۳۱)

۲۔ خلفائے راشدین کے بارے میں امام احمد کا می عقیدہ تھا کہ ابو بکر وعمر وعثمان اور علی خلفاء
 (یعنی خلفائے راشدین) میں سے ہیں۔

(مسائل عبدالله بن احمدج ١٣٥٩ افقره: ١٨٣٢ مسائل الي داودص ١٤٧٧)

اس مسئلے میں آپ سفینہ صحابی ڈٹائٹئؤ کی بیان کردہ حدیث کے قائل تھے۔ بیرحدیث منداحمہ (۲۲۱۸) وسنن ابی داود (۲۲۲۷) وسنن تر ندی (۲۲۲۲) دغیرہ میں حسن سند کے ساتھ موجود ہے۔

٤- ابن بانى كروايت بكدامام احدس يوجها كيا:

ایک آدمی (سیدنا) معاویہ (وٹائٹیئا) کوگالیاں دیتاہے۔کیااس کے پیچینماز پڑھناجائزہے؟ آپ نے فرمایا جہیں اس کے پیچیئماز نہیں پڑھنی چاہئے۔اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ (سوالات این ہانی:۲۹۲)

٨- جولوگ کہتے تھے کہ ہم (سیدنا) معاویہ (ڈائٹٹز) کو'' خال المومنین' مومنوں کا ماموں ،

نہیں کہتے تو امام احمد ان پریخت ناراض ہوتے ۔ (دیکھے النہ للحلال: ۲۵۸ وسندہ مجے)

ا كي آ دمى نے امام احمد سے اس آ دمى كے بارے ميں مسئلہ پوچھا جو كہتا تھا كه 'ميں معاويد كو كاتب وى نہيں مانتا اور نہ انھيں خال المونين كہتا ہوں ۔اس نے خلافت پر غاصبانہ قبضه كرليا تھا'' توامام احمدنے جواب ديا:

" هذا قول سوء ردي، يجانبون هؤلاء القوم ( لا) يجالسون ونبين أمرهم للناس "

یہ کراردی قول ہے۔ان لوگوں سے بائیکاٹ کرنا چاہئے،ان کے پاس بیٹھنا نہیں ہے چاہئے۔ان کے پاس بیٹھنا نہیں جا ہے۔(السلاخلال:۲۵۹ دسندہ بھی ) چاہئے۔اورلوگوں کوان کے بارے میں بنادینا چاہئے۔(السلاخلال:۲۵۹ دسندہ بھی ) 9۔ ابو بکرالمروذی نے امام احمد سے بوچھا کہ معاویہ (ڈکاٹٹٹٹ) افضل تھے یا عمر بن عبدالعزیز افضل تھے؟ تو انھوں نے جواب دیا: معاویہ افضل ہیں۔ہم صحابہ کرام کے برابر کسی کوئیس سمجھتے۔ (السلاخلال:۲۲۰ دسندہ مجھی)

امام احمہ کے (بعض) زریں اقوال وافعال

ا۔ منبل بن اسحاق فرماتے ہیں:

میں نے دیکھا کہ ابوعبداللہ (احمد بن عنبل) اپنی رائے یا فتوے کا لکھا جانا نا پیند کرتے تھے۔ (منا تب احمرص ۱۹۳ وسندہ چی

٢- امام احمد بن منبل رحمه الله فرمايا:

'' من، دحديث رسول الله عَلَيْكُ فهو على شفاهلكة''

جس نے رسول اللہ مٹایٹیئر کی حدیث رد کی تو وہ مخص ہلاکت کے کنارے پر ہے۔ ایسان میں مدینہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں مدینہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں می

(منا قب احمرص ١٨١ وسنده حسن ، طبقات الحنابلة ١٥/٢)

س امام ابوداو دفر ماتے ہیں:

میں نے ابوعبداللہ احمد بن حنبل سے کہا: میں دیکھتا ہوں کہ اہلِ سنت کا ایک آ دمی کسی بدعتی

مقالات

كساته بو كيامين اس (سنى) كابائيكاث كردون؟

آپ نے فرمایا نہیں۔اسے سکھاؤ کہ تمھارا ساتھی بدعتی ہے(اس سے بچ جاؤ) پھراگروہ اس بدعتی سے بات چیت ختم کردے توفیۂ اور نہاہے اس کے ساتھ ملادو۔

(منا قب احرص ۱۸۴،۱۸۴ وسنده صحیح)

یعنی ا قامتِ جحت کے بعد اس منی کا بھی وہی حکم ہے جو بدعتی کا حکم ہے۔

٣- ايك حديث مين آيا ہے كه نبى مَثَالَتُظِمْ نے فرمايا:

''میری امت کے پچھلوگ قیامت تک مددیا فتہ رہیں گے۔''اس کی تشریح میں امام احمد بن حنبل نے فرمایا:

" إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم"

اگر نیطا کفهٔ منصوره اصحاب الحدیث نبیس میں تو میں نبیس جا نتا کہ وہ کون لوگ ہیں۔

(معرفة علوم الحديث للحاكم ص ٢ ح ٢ وسنده حسن، طبعه جديده ص ٤٠ اوقال آلي فظ ابن تجر "و أخوج الحاكم في

علوم الحديث بسند صحيح عن أحمد :إن لم يكونوا أهل الحديث فلاأدري من هم "" ^ فتح الباري٣١٣/٢٩٣ تحت ح:٢١١١)

۵۔ ابن ابی قنیلہ نام کا ایک بُر آتخص تھا۔ اس نے اصحاب الحدیث کا ذکر برائی کے ساتھ
 کیا تو امام احمد نے فرمایا: ' ' زندیق زندیق ' پیرندیق ہے ( سخت گراہ و ملحد ، بے دین ہے ) زندیق ہے زندیق ہے۔ پیفر ماکر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔

(معرفة علوم الحديث ص ٢ ح وسنده حسن أسخه جديده ص ١١٠منا قب احد ص ١٨٠مثر ف اصحاب الحديث للخطيب: ١٣٠٤ عقيدة السلف اصحاب الحديث للصابوني: ١٢٣ وطبقات الحنابلة لا بن الي يعلى ار ٢٨٠٠ م الكلام للبروى: ٢٣١ دومرانسخه: ٢٣٣)

#### ٧- امام احمه نے فرمایا:

"من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله"

جو شخص اسلام اورسنت پرفوت مواتواس کا خاتمه کامل خیر پر موا\_ (منا تب احم<sup>ی</sup> ۱۸وسنده میح)

2۔ محدثین کرام فقہ الحدیث اور فہم حدیث میں امام احمد کی طرف رجوع کرتے تھے۔ دیکھئے تاریخ بغداد (جہم صوام وسندہ صحیح)

الم احرفر مأتے ہیں:''اهل الوأي لا يروى عنهم الحديث ''

اہل الرائے سے حدیث کی روایت (بطورِ حجت واستدلال) نہ کی جائے۔ (کتاب العلل ومعرفة الرجال لاحمہ ج اص ۱۲۲ فقرہ: ۱۲۲۳)

 ۸۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 'من مات ولیس لیہ إمام مات میتة جاهلیة '' جو شخص فوت ہوجائے اور اس کی گردن میں امام (خلیفہ) کی بیعت نہ ہوتو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔اس کی تشریح میں امام احمد فرماتے ہیں:

"تدري ما الإمام؟ الذي يجتمع المسلمون عليه، كلهم يقول: هذا إمام، فهذا معناه " تحقي پائ كر (ال حديث من ) امام كر كتي بير؟ جس پرتمام مسلمانول كالبماع بوجائ - برآدی يمي كم كريامام (خليفه) بيرياس حديث كايم عنى بير - يساس حديث كايم عنى بير

( سوالات ابن مافی ص ۸۵ افقره: ۲۰۱۱، السند للخلال ص ۸۱ فقره: ۱۰، المسند من مسائل الا مام احمد، ق:۱، بحواليه الا ملمية اعظلي عندائل السنة والجمياعة ص ۲۱۷)

9۔ امام احمدے (تعویذ کے طور پر ) قر آن مجید لٹکانے کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا: 'التعلیق کلھا مکروہ'' ہرشم کے تعویذ لٹکانے مگروہ ہیں۔

(مسائل الا ما حدواسحاق، روايية الحق بن منصور الكوسج ار ١٩٣٧ فقره: ٣٨٢)

•ا۔ ابن ہائی سے مروی ہے کہ احد بن طنبل سے بوچھا گیا: جو مخص (امیر) معاویہ (رفیانیڈ) کو گالیاں دے کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائے؟ انھوں نے فرمایا: اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی جاہئے ۔اس مخص کی کوئی عزت نہیں ہے۔ (سوالات ابن ہائی:۲۹۲ نیز دیکھی سے منقرہ: ۷)

# امام عبدالرزاق بن مهام الصنعاني رحمه الله

امام عبدالرزاق بن ہمام بن نافع الحمرى اليمانى ابو بكر الصنعانى رحمه الله ١١ ١١ ہجرى زمانة خير الفرون ميں بيدا ہوئے ۔آپ كے اساتذہ ميں سفيان تورى ،سفيان بن عيينه، عبدالله بن المبارك ،عبدالرحمٰن بن عمر والا وزاعى بفيل بن عياض ، مالك بن انس ، معربن مرا در شداور جعفر بن سليمان بہت مشہور ہيں ۔آپ كے شاگر دوں ميں احمد بن صالح المصر ى، احمد بن حنبل ،اسحاق بن راہويه، زمير بن حرب ،على بن المدينى ،حمد بن يحي الذبلى ادر يكي بن معين جيسے جليل القدر ائم مقعد۔

جمہورمحدثین نے امام عبدالرزاق کو ثقہ وصدوق اور صحیح الحدیث وحسن الحدیث قر اردیا ہے۔ آپ کی بیان کر دہ احادیث صحیح بخاری مسیح مسلم مسیح ابن نزیمہ ، صحیح ابن الجارود ، صحیح ابن حبان مسیح البی عوانہ اورالمستد رک للحا کم دغیر ہ میں کثرت سے موجود ہیں۔

### أمام عبدالرزاق رحمه اللدكى ثقابت

درج ذیل محدثین کرام سے امام عبد الرزاق کی توثیق ثابت ہے:

ا: كيلى بنِ معين (قال): ثقة لاباس به

(الكال لا بن عدى ٩٢٨م ١ وسنده صحيح ، دوسر انسخه ٢ (٥٣٩) (قال: فقة/سوالات ابن الجنيد ٢٣٣٠)

٢: العجلى (قال): ثقة يكنى أبابكر وكان يتشيع (تارزُ العجلي:١٠٠٠)

۳: البخاری=انھوں نے عبدالرزاق ہے جی بخاری میں سو(۱۰۰) سے زیادہ روایتیں لی ہیں۔ تنبیبہ: امام بخاری نے فرمایا: "ماحدّث من کتابه فہو اُصح "اُنھوں نے جوحدیثیں اپنی کتاب سے بیان کی ہیں وہ زیادہ جی ہیں۔(التاریخ الکبیر ۲۰۱۱) یہ کوئی جرح نہیں ہے۔ امام تر ندی کی طرف منسوب کتاب العلل الکبیر میں لکھا ہوا ہے کہ (امام بخاری نے فرمایا:) "وعبدالرزاق يهم في بعض ما يحدّث به"

اورعبدالرزاق كوبعص حديثول ميس وجم ہوجاتا ہے۔(جاس ٥٣٦،٥٣٥)

يه جرح دووجه سے مردود ب

اول: جمہورمحدثین کی توثیق کے بعد بعض روایتوں میں وہم ثابت ہوجانے سے راوی ضعیف نہیں ہوتا بلکہ وہ ثقہ وصدوق ہی رہتا ہے اور صرف وہم ثابت ہوجانے والی روایت کو ردکر دیا جاتا ہے۔

دوم: العلل الكبير كابنيادى رادى ابوحامه التاجر ہے۔(العلل الكبيرج اص٧٥) ميرمجهول الحال

ہے۔العلل الكبير كے مقل كوبھى اس كے حالات نہيں ملے۔ ( دَيَعِيَ مقدمة العلل الكبيرج اس ٥٨)

م: مسلم=امام سلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں امام عبدالرزاق سے بکثر ت روابیتیں لی ہیں۔

۵: لیقوب بن شیبه (قال:) ثقة ثبت (تاریخ وشق لابن عسا کر۱۳۸م ااوسنده میچ)

٢: بشام بن يوسف (قال:) كان عبدالرزاق أعلمنا وأحفظنا

(تاریخ دمشق ۴۸ ریرااوسنده میخ)

ے: احمد بن حنبل = امام احمد سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے عبدالرزاق سے زیادہ بہتر حدیث بیان کرنے والا کوئی دیکھاہے؟ انھوں نے جواب دیا نہیں۔

(تاریخ دمثق لابن عسا کر ۱۳۹۸ ۱۳ اوسنده میح)

ا ما احمد نے ابن جرتج سے روایت میں عبدالرزاق کوسب سے زیادہ ثبت ( ثقه ) قرار دیا ہے۔ ( تاریخ البیزرعة الدمشقی:۱۵۹ادسندہ میج )

٨: ابوزرعة المشقى (قال:) عبدالرزاق أحد من قد ثبت حديثه

(تاریخ دمثق ابن عسا کر ۳۸ /۲ ۱ اوسنده صحیح)

9: اَبُن حَبَان=زَكره في الثقات(١٢/٨) وقال: " وكان مسمن جمع وصنف وحفظ وذاكر وكان ممن يخطئ إذا حدّث من حفظه على تشيع فيه . "

جہور کی توثیق کے بعد پخطی وغیرہ جرحیں مردود ہوجاتی ہیں ،خود حافظ ابن حبان نے اپنی

مشہور کتاب التقاسیم والانواع (صحیح ابن حبان ) میں عبدالرزاق ہے بکثرت روایتیں لی ہیں تشیع کاجواب آ گے آرہاہے۔ان شاءاللہ

ابن عدى=ابن عدى في طويل كلام ك بعد آخريس كها: " وأما في باب الصدق فأرجو أنه لا بأس به إلا أنه قد سبق منه أحاديث في فضائل أهل البيت ومثالب آخرين مناكير "(اكائل ١٩٥٥)وور الند ١٩٥٥)

یا در ہے کہ جمہورمحدثین کی توثیق کے بعدا حادیثِ فضائل دمثالب کومنا کیرقر اردینا سیجے نہیں ہے، دوسرے بید کہا گرمنا کیرکوجرح پر ہی محمول کیا جائے توان کا تعلق بعدا زاختلا طاور مدلس روایتوں ہے ہی ہے۔

اا: ابن شامین = ذکره فی کتاب الثقات (۱۰۹۲)

۱۲: ابن خزیمه امام ابن خزیمه نے عبدالرزاق سے اپنی کتاب سیح ابن خزیمه میں بہت سی روایتیں لی ہیں۔

ان الجارود = ابن الجارود في المن كتاب المنتى المستح ابن الجارود) مين عبد الرزاق من الجارود) من عبد الرزاق من المنتي لي بين -

۱۲: ترندی= امام ترندی نے عبدالرزاق سے ایک روایت نقل کر کے فرمایا:

"هذا حديث حسن صحيح " (سنن الرندى:٣١)

للنداوه امام ترندي كے نزديك ثقه وصدوق تھے۔

۵ا: دارقطنی = دارقطنی نے عبدالرزاق کی بیان کردہ ایک حدیث کے بارے میں کہا:

''إسىناد صحيح'' (سنن داره طنی ار۵۳ ح ۱۳۷) دوسری جگه راو بول (جن میں عبدالرز اق بھی

ہیں) کے بارے میں فرمایا: کلهم ثقات (سنن دارتطنی ار ۳۱۱ ح۱۱۷ م

یعنی وہ دار قطنی کے نزد یک ثقه ہیں۔

۱۷: حاکم = حاکم نے اپنی کتاب المستد رک میں عبدالرزاق کی بیان کر دہ بہت ہی احادیث کوچھ کہا ہے۔ (مثلاد کیھئےالمتدرک جاس ۳۶ س۲۰۰۷) مقَالاتْ طالتْ الله عَالاتْ الله عَالاتْ الله عَالاتْ الله عَالاتْ الله عَالاتْ الله عَالِي الله عَالاتِ الله

حاکم نے کہا:عبدالرزاق اہل یمن کے امام ہیں اور جس راوی کی وہ تعدیل کریں ، ججت ہے۔ (المتدرک الا ۱۱۲۱ ج

21: الضیاء المقدی = انھوں نے اپنی کتاب المختارة میں عبد الرزاق سے بہت ی حدیثیں لی ہیں۔مثلاً دیکھئے جسم ۲۱۸ ح۲۱۸ وج۲ص ۲۹۲ ح۲۷۷ وغیرہ۔

۱۸: ابن عساكر (قال:) أحداثقات المشهورين. (تاريخ دمش ۱۱۰/۱۱)

19: زجى (قال: )الثقة الشيعي (سيراعلام العلاء ٩٦٥/٥

٢٠ ابن جرالعتقلاني (قال:) ثقة حافظ مصنف شهير ،عمي في آخر عمره

فتغير وكان يتشيع. (تقريبالتهذيب:٣٠٢٣)

آخری عمر کے اختلاط اور تشیع کی بحث آ کے آ رہی ہے۔ان شاءاللہ

٢١: بزار (قال:) وعبدالوزاق عندي ثقة (مندالمز اربحاله البرالمير لابن الملقن ٢٨٣٠)

٢٢: ابن الجوزي (قال:) ثقة (التحقيق في احاديث الخلاف ٢٥ م ١٠ ١٠٣٩)

٣٣: ابن أملقن (قال:) وعبدالرزاق ثقة حجة. (البَرْأَلَمير ١٦٥/)

معلوم یہی ہوتا ہے کہ سامام بیہتی کا کلام ہے جسے ابن الملقن نے الخلافیات سے قال کیا ہے اور کوئی تر دیز ہیں کی۔

٢٢: التيبقي (قال:) وعبدالرزاق ثقه حجة. (مخترالخلافات ليبتى ٣٣٥/٣)

۲۵: ابن حزم = ابن حزم في عبد الرزاق وغيره ك بار عيل كها:

ورواته كلهم ثقات مشاهير. (أَحَلُّم ٢١٧١هـماَلة:٩٧٥)

٢٦: ابوعوانهالاسفرائن= ابوعوانه نے اپنی کتاب المستخر علی صحیح مسلم (سندا بی عوانه صحیح ابی عوانه )

میں عبدالرزاق سے بہت می روایتیں کی ہیں۔

۲۷: ابونعیم الاصبهانی = ابونعیم نے المستر ج علی صحیح مسلم میں عبدالرزاق سے بہت سی روایتیں لی ہیں۔

۲۸: احد بن الي بكر اليوصيرى (قال:) ثقة (زوائد سن ابن اجه: ۱۲۵۳)

مقالات 408

ابوزرعالرازی (قال:) وحسن الحدیث (کتاب الفعفاء ال بازرعة الرازی ص۵۰) عبدالرزاق برامام ابوزرعه کی جرح ،عبدالرزاق کی حالت اختلاط (کے دور) برمحمول ہے۔
 ۱۳۰: بغوی = محجی السنة حسین بن مسعود البغوی نے عبدالرزاق کی بیان کر دہ حدیث کو "هذا حدیث صحیح" کہا ہے۔ (شرح السنة ارام ۱۳۵)

#### امام عبدالرزاق يرجرح

ان موتقین کےمقابلے میں عبدالرزاق پرورج ذیل جرح ملتی ہے:

اختلاط ﴿ تَدليس ﴿ تَشْع ﴿ وايت پرجرح

() اختلاط: اختلاط کا الزام جابت ہے۔امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ہم عبدالرزاق کے پاس دوسو ( ہجری ) سے پہلے گئے تھے اوران کی نظر سے تھی ،جس نے اُن کے نابینا ہونے کے بعد سُنا تو اس کا سماع ضعیف ہے۔ ( تاریخ ابی زرعة الدشقی:۱۲۱۰،وسندہ سجح )

الم نِيالَيْ نِي كَهَا: " فيه نظر لمن كتب عنه بآخرةٍ "

جس نے اُن سے آخری دور میں لکھا ہے اُس میں نظر ہے۔ (کتب الفیفاء ۲۷۹)
اختلاط کے بارے میں یہ اصول ہے کہ جس تقہ وصد وق راوی کی روایتیں اختلاط سے پہلے کی ہوں تو وہ چے ہوتی ہیں۔ درج ذیل راویوں نے عبدالرزاق کے اختلاط سے پہلے سُنا ہے:
احمہ بن خبل ، اسحاق بن راہویہ علی بن المدین ، یجیٰ بن معین اور وکیع بن الجراح وغیر ہم (الکواکب النیرات س ۲۷۱) اسی طرح اسحاق بن منصور مجمود بن غیلان ، اسحاق بن ابراہیم السعد ی ،عبداللہ بن محمد بن یجیٰ بن ابی عمر العدنی ، یجیٰ بن جعفر النبیندی ، یجیٰ بن مویٰ البخی ، احمد بن یوسف السلمی ، جاج بن یوسف الشاعر ، الحن بن علی الخلال ، سلمہ بن میں مویٰ البخی ، احمد بن یوسف السلمی ، جاج بن یوسف الشاعر ، الحن بن علی الخلال ، سلمہ بن میران الحمال (وغیر ہم) کا عبدالرزاق سے سماع اختلاط سے پہلے ہے لہذا عبدالرزاق کی میران الحمال (وغیر ہم) کا عبدالرزاق سے سماع اختلاط سے پہلے ہے لہذا عبدالرزاق کی مظلق روایات پراختلاط کی جرح کوئی جرح ہی نہیں ہے۔ والحمد بلد

🕑 تدلیس: تدلیس کاالزام ثابت ہے۔

( دي كيية الضعفاء الكبير للعقبلي ١٣ر٠ ١١،١١١ وسنده حجي ،الفتح لمبين في تحقيق طبقات المدنسين ص٥٥)

تدلیس کے بارے میں اصول ہے ہے کہ غیر سیحین میں ماس کی عن والی روایت (معتبر متابعت یا معتبر متابعت یا معتبر شاہد کے بغیر )ضعیف ہوتی ہے۔ ویکھئے کتب اصول حدیث اور ماہنامہ الحدیث حضرو: ساس ۵۵٬۵۳ لہذا تقدراوی کی مصرح بالسماع روایت پر تدلیس کی جرح کوئی جرح ہی د

مہیں ہے۔

تنشیع: تشیع: کیسلے میں عرض ہے کہ عبدالرزاق کا اثناعشری جعفری شیعہ یارافضی ہونا قطعاً خابت نہیں بلکہ ان کا تشیع بعض اہلِ سنت کا تشیع ہے جوسیدنا علی والٹیؤ کوسیدنا عثمان والٹیؤ سے افضل سمجھتے تھے اور تمام صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ اہل سنت کے امام احمد بن صنبل سے بوچھا گیا: کیا عبدالرزاق تشیع میں افراط کرتے تھے؟ افھوں نے فر مایا: میں نے اس سلسلے میں اُن (عبدالرزاق) سے کوئی بات نہیں سئی۔ النی (افعا المعقبل ۱۱۰/۱۱، دسندہ میح)

عبدالرزاق بن ہمام فرماتے ہیں: میں شیخین (سیدنا ابو بکر وعمر ڈی آئٹا) کی فضیلت کا قائل ہوں کیونکہ (سیدنا)علی ڈی ٹھٹے نے آخیس اپنے آپ پرفضیلت دی ہے۔الخ (اکائل لابن عدی ۱۹۲۹) دسندہ صحح ، دوبرانسخہ ۲۰۸۶)

امام عبدالرزاق نے فرمایا:

"والله إما انشرح صلري قط أن أفضّل علياً على أبي بكر وعمر، رحم الله أبابكر ورحم الله علياً ومن لم أبابكر ورحم الله علياً ومن لم يحبهم فما هو بمؤمن فإن أوثق عملي حبي إياهم رضوان الله عليهم ورحمته أجمعين "

الله کی تم امیرے دل میں بھی علی کو ابو بھراور عمر پرفضیلت دینے پراطمینان نہیں ہوا، الله ابو بکر پررم کرے، الله عمر پررم کرے، الله عثمان پررم کرے، الله علی پررم کرے اور جو إن سب سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ میراسب سے مضبوط عمل سے مقَالاتْ عالمُ عَالاتْ عالمُ عالمُ علامًا على المُ المُعالِقُ على المُعالِقُ على المُعالِمُ المُعِلَمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعال

ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں ، اللہ ان سے راضی ہو اور ان سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ (تاریخ دشق لابن عسا کر ۳۸ ر۳۸ ، وسندہ سجے ، کتاب العلل ومعرفة الرجال لعبدالله بن احمد بن منبل ار۲۵ تاریخ دسندہ مجے )

اس سہری قول سے معلوم ہوا کہ امام عبدالرزاق شیعہ نہیں تھے بلکہ انھوں نے تشیع یسیر سے بھی رجوع کرلیا تھا کیونکہ اس قول میں وہ چاروں خلفائے راشدین کی ترتیب اور اُن سے محبت کے قائل ہیں۔ جوشخص اس سنہری قول کے باوجود عبدالرزاق کوشیعہ شیعہ کہنے کی رَٹ لگا تا ہے اس کاعلاج کسی و ماغی ہبتال سے کرانا چاہئے۔

تنبید (۱): تشیع بیرے بھی عبدالرزاق کا رجوع ثابت ہے۔ ابوسلم البغد ادی الحافظ (ابراجیم بن عبدالرزاق نے تشیع سے (ابراجیم بن عبدالرزاق نے تشیع سے رجوع کرلیاتھا۔ دیکھئے تاریخ دمش لابن عساکر (۲۸ سر۲۹ وسندہ حسن)

اس کی تائیر اس سے بھی ہوتی ہے کہ امام عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ سیدنامعاویہ رہالٹیئے سے ایک حدیث بیان کی اور فرمایا:

"وبه نأ خذ" اورجم ای کولیتے ہیں۔ (مصنف عبدالرزاق جسم ۱۳۹۵ ۱۳۵۳ دوسرانسی: ۵۵۵۱) انھوں نے ایک حدیث سیدنا ابو ہر پرہ دلیائیؤ سے روایت کی اور کہا:"وب نا خذ" اور ہم اس کولیتے ہیں بعنی اس کے قائل ہیں۔ (مصنف عبدالرزاق ۱۳۸۳ ۱۳۹۳ و ۱۳۲۰)

سیدنامعاویہ اورسیدنا ابو ہر برہ ڈاٹنٹن کی بیان کردہ احادیث پڑمل کرنے والاشیعہ(!) ساری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، چاہے چراغ کے بجائے آفتاب کے ذریعے سے ہی تلاش کیا جائے۔

تنبیه (۲): جن روایات میں عبدالرزاق کاشدید شیع مروی ہے اُن میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہے۔ مثلاً ایک روایت میں آیا ہے کہ عبدالرزاق سیدنا عثمان بن عفان دالٹیئر کی شان میں گتاخی کرتے تھے۔ دیکھئے تاریخ بغداد کخطیب (۱۲۸ سے ۲۸۸۷ وتاریخ دمشق لابن عساکر ۱۲۹/۳۸) اس كاراوى ابوالفرج محد بن جعفر صاحب المصلى ضعيف ہے۔ (ديكھے تاریخ بغداد ۱۵۲،۱۵۵) اور ابوزكر يا غلام احمد بن الى خثيمہ مجهول الحال ہے۔

ایک روایت میں سیدنا عمر درائی نیز کے بارے میں "انظروا إلی الانوك" آیا ہے۔ (اضعفا لِلعقبلی ۱۱۰۳)

اس میں علی بن عبد اللہ بن المبارک الصنعانی نامعلوم ہے۔ دوسرے یہ کداس حکایت
کی سند میں ارسال یعنی انقطاع ہے۔ دیکھئے میزان الاعتدال (۱۲/۱۱۲) اور منقطع روایت
مردود ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ عبدالرزاق نے سیدنا معاویہ درائی ہوئی عبر کہا: ہماری مجلس کوابوسفیان کے بیٹے کے ذکر سے خراب نہ کرو۔ (اضعفا لِلعقبلی ۱۰۹۳)

میں کہا: ہماری مجلس کوابوسفیان کے بیٹے کے ذکر سے خراب نہ کرو۔ (اضعفا لِلعقبلی ۱۰۹۳)
اس کی سند میں احمد بین زکیر الحضر می اور محمد بین اسحاق بن برزید البصری دونوں تا معلوم ہیں۔
اس کی سند میں احمد بین زکیر الحضر می اور محمد بین اسحاق بن برزید البصری دونوں تا معلوم ہیں۔
ایک روایت میں آیا ہے کہ امام سفیان بن عیبنہ نے عبدالرزاق کو ﴿اللّٰذِین صَلّ سعیہم
فی المحیا ۃ اللہ نیا ﴾ میں سے قرار دیا۔ (اضعفا لِلعقبلی ۱۰۹۳)

اس کی سند میں احمد بن محمود الہروی نامعلوم ہے۔ مختصر میہ کہ میسب روایات مردود اور بشرط صحت منسوخ میں۔

( روایت برجر ح: روایت برجرح دوطرح سے:

ول: ابوحاتم الرازى نے عبدالرزاق اور معمر دونوں كوكثير الخطاء كها۔

(علل الحديث ارسه الح ١٩٣١)

ی جرح جمہور کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ ابوحاتم نے کہا: یکتب حدیثه ولا یحتب به (الجرح والتعدیل ۲ ر۳۹) اس جرح کاسقوط مخالفتِ جمہور سے ظاہر ہے۔ ووم: ایک روایت میں آیا ہے کہ عباس بن عبدالعظیم نے عبدالرزاق کو کذاب کہا۔ (الفعفاللعقیل ۳ روم: الکائل لابن عدی ۱۹۲۸/۵ [۲۸۸۸])

اس روایت کاراوی محمر بن احمد بن حماد الدولا فی بذات ِخود ضعیف ہے۔ ( دیکھئے میزان الاعتدال ۳۵۹/۳۸) للبذابیروایت مردود ہے۔

ايكروايت ين آيا ي كرزير بن السارك في كها " عبدالوزاق كذاب يسوق"

(تاریخ دشش ۱۳۹/۱۳۱)

اس روایت میں ابن عسا کر کا استاد ابوعبدالله البخی (الحسین بن محمد بن خسرو) ضعیف اور معتزلی تھا۔(دیکھے کسان المیز ان۳۳/۳۱۸، دوسرانسختا /۵۷۸،۵۷۷) للبذابیروایت مردود ہے۔

ان اس روایت میں (بشرطِ صحت) عبدالرزاق بے مرادعبدالرزاق بن جام الصنعانی نہیں
 بلکہ کوئی دوسراعبدالرزاق ہے مثلاً عبدالرزاق بن عمراتقلی الدمشقی وغیرہ

۲: یه (غیر ثابت) جرح امام ابن معین اورامام احمد وغیر بها کی توثیق کے مقابلے میں مردود ہے۔
 خلاصة التحقیق: امام عبد الرزاق بن بهام الصنعانی الیمنی رحمہ اللہ جمہور محد ثین کے نزدیک ثقہ وصدوق یعنی صحیح الحدیث وحسن الحدیث راوی ہیں بشر طیکہ وہ ساع کی تصریح کریں اور روایت اختلاط سے پہلے کی ہو۔

#### امام عبدالرزاق پربے جااعتر اضات اوران کے جوابات

آخریس اہام عبدالرزاق پر حبیب الرحلن کا ند الوی تقلیدی کی جرح اوراس کارد پیش خدمت ہے جمعے جاوید احمد غامدی نے ''اشراق'' (مارچ ۲۰۰۷ء ) میں نقط د نظر کے باب میں اس اعلان کے ساتھ شائع کیا کہ ''اس میں شائع ہونے والے مضامین سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے''!

کاند ہلوی تقلیدی صاحب لکھتے ہیں: ''اس کے علاوہ خودعبدالرزاق کی ذات مشکوک ہے۔ <sup>(۱)</sup> محدثین کا بیٹن تر طبقہ تفیس رافضی قرار دیتا ہے۔ <sup>(۲)</sup> بلکہ بعض تو خیس کذاب بھی کہتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> اور جولوگ ان کی روایات قبول کرتے ہیں، وہ بھی چند شرائط کے ساتھ قبول کرتے ہیں: <sup>(۳)</sup>

ا بچونکه پیشیعه بین ، البذا فضائل دمنا قب اور صحابه کی فدمت میں جور وایات ہیں ، وہ قبول نہیں کی جا کیں گی۔ (۵) ۲: ۲۰۱۰ هیں ان کا دماغ جواب دے گیا تھا اور جو شخص بھی چاہتا ، وہ ان سے حدیث کے نام سے جو چاہتا کہلوالیتا ۔ للبذا ۲۱۰ ھے بعد سے ان کی تمام روایات نا تا بل قبول ہیں۔ (۱)

۳: ان سے ان کا بھانجا جوروایات نقل کرتا ہے ، وہ سب منکر ہوتی ہیں۔ (<sup>(2)</sup>

۳: بیم عمرے روایات غلط بیان کرنے میں مشہور ہے، اور اس کی عام روایات معمر ہے ہوتی ہیں ۔ (^)

2۔ ان عیوب سے پاک ہونے کے بعداس روایت کے رادی تمام تقہ ہوں اور سند متصل ہوتو پھروہ روایت تابل قبول ہوگی ،ور نہیں ۔ یہ تمام شرائط ان حضرات کے نزدیک ہیں جواس کی روایت تبول کرتے ہیں ور نہ محد شین کا ایک گروہ اس کے رافضی ہونے کے باعث اس کی روایت ہی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ۔ (۱۰) بلکہ زید بن المبارک تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ واقدی سے زیادہ جھوٹا ہے ۔ (۱۰) تفصیل کے لئے کتب رجال ملاحظہ کیجئے۔'' (۱۱)

فاتح خلف الامام كے خلاف كتاب ميں كاند ہلوى صاحب كھتے ہيں: ''17\_ أمام بہق نے حضرت ابو ہريرة سنقل كيا ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فريايا۔ من اورك الوكوع مع الامام فقد اورك الوكعة جس نے امام كے ساتھ ركوع پايا اس نے ركعت يالى۔ (سنن الكبرى ج ٢ص ٩٠) '' (فاتح خلف الامام ص١٠١٠)

رسول الله مَنَّ اللهُ مِنَّ اللهُ عَلَيْمُ كَيْ طَرِفَ مَنْسُوب، ان الفاظ كے ساتھ بيروايت نه تو امام بيه تي كى اسنن الكبرى كے محولہ صفح ياكسى دوسرے صفح پر موجود ہے اور نه حدیث كى كسى دوسرى كتاب ميں بيروايت موجود ہے للبذا كاند ہلوى صاحب نے اس عبارت ميں رسول الله مَنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ اللهِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ اللّهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

مثال دوم: حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں امام محمد بن عبداللہ بن نمیر نے قال کیا ہے کہ انھوں نے محمد بن اسحاق بن بیار کے بارے میں کہا:

''رُمي بالقدر وكان أَبْعَدَ الناس منه'' (جسم ۲۹۰) اس كاتر جمهرت موسة كاند بلوى صاحب لكھتے ہيں:''محد بن عبداللہ بن نمير كابيان ب اس پرقدری ہونے کا الزام ہے۔ اس لئے لوگ اس سے دور بھا گتے تھے' ( ندہی داستانیں حصادل ص ۱۹ سیر جمہ غلط ہے اور جوہ اس پرقدری ہونے کا الزام ہے اور وہ اس ( الزام ) سے لوگوں میں سب سے زیادہ دور تھے جمہ بن عبداللہ بن نمیر نے ابن اسحاق کے بارے میں فرمایا: اگروہ شہورلوگوں سے روایت کریں جن سے انھوں نے سنا ہے وحسن الحدیث صدوق ہیں ۔ النخ ( الکا ل لا بن عدی ۱۲ میں ۱۲۰ وتاری بغداد کھلے عیون الاثر رہا مجہولین سے احادیث باطلہ بیان کرنا تو ان میں جرح مجہولین پر ہے۔ دیکھئے عیون الاثر لابن سیدالناس (جام ۱۲۷)

معلوم ہوا کہ درج بالاعبارت میں کا ند ہلوی نے امام این نمیر پرجھوٹ بولا ہے اور عربیت میں اپنی جہالت کا جبوت بھی پیش کردیا ہے۔ خلاصہ بید کہ کا ند ہلوی صاحب کی اپنی ذات مشکوک ہے اور پُر انے ضعیف و متر وک شخصیت ہیں۔
ہاور پُر انے ضعیف و متر وک راویوں کی طرح وہ بذات خود ضعیف و متر وک شخصیت ہیں۔
(۲) ہمارے علم کے مطابق کسی ایک محدث نے بھی عبدالرزاق کو رافضی نہیں کہا، رہا مسئلہ معمولی تشیع کا توبیہ موثق عندالحجمہو رراوی کے بارے میں چندال معز نہیں ہے۔ خود کا ند ہلوی صاحب کھتے ہیں: '' وشیعہ ہونا ہے اعتباری کی دلیل نہیں'' (نہبی داستانیں جام ۲۲۳) دوسرے یہ کہ شخصے عبدالرزاق کارجوع بھی ثابت ہے جیسا کہ ای ضمون میں باحوالہ کر رچکا ہے۔
دوسرے یہ کہ شخصے عبدالرزاق کارجوع بھی ثابت ہے جیسا کہ ای ضمون میں باحوالہ گزرچکا ہے۔
(۳) عبدالرزاق پر کذاب والی جرح کسی محدث سے ثابت نہیں ہے اور اگر ثابت بھی ہو تو امام احمد ،امام ابن معین اور امام بخاری وغیر ہم کی تو شق کے مقابلے میں مردود ہے۔
تو امام احمد ،امام ابن معین اور امام بخاری وغیر ہم کی تو شق کے مقابلے میں مردود ہے۔

(۵) جورادی ثقه وصدوق ہوتو اس پرشیعہ وغیرہ کی جرح کرکے اس کی روایات کونا قابلِ قبول سیحسناغلط ہے۔ شخ عبدالرحلٰ بن بجی المعلمی الیمانی رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے کہ وہ سچارادی جس پر بدعتی ہونے کا الزام ہے، کی روایت قابلِ قبول ہوتی ہے، جاہے وہ اس کی بدعت کی تقویت میں ہویانہ ہو بشرطیکہ بدعت مکفرہ نہ ہو۔

د كيه التكليل بما في تأنيب الكوثري من الاباطيل (جاص٢٦ ٢٢٥)

ويوبندي حلقے كمشهورمصنف سرفراز خان صفدرصا حب لكھتے ہيں:

''اوراصول حدیث کے رُوسے ثقہ راوی کا خارجی یاجہی معتزلی یا مرجی وغیرہ ہونا اس کی ثقابت برقطعاً اثر انداز نہیں ہوتا'' (احن الکلام طبع دومن اس ۳۰)

(۲) میستم ہے کہ اختلاط سے پہلے عبد الرزاق کی ساری (صحیح) روایات صحیح ہیں جیسا کہ اس مضمون میں اختلاط کی بحث کے تحت گزر چکا ہے، رہی اختلاط کے بعد والی روایتی تو وہ یقینانا قابل قبول ہیں۔

(2) عبدالرزاق كا بھانجا احمد بن داود مشہور كذاب تھا لہذااس كا عبدالرزاق سے منكر روايتيں بيان كرنا خوداس كى اپنى وجہ سے تھا ،عبدالرزاق كى وجہ سے نہيں تھا لہذااس جرح سے عبدالرزاق برى ہيں۔

 (۸) بعض محدثین نے عبدالرزاق کی معمر سے روایتوں پر جرح کی ہے مثلاً دارتطنی نے فرمایا: "ثقة یخطئ علی معمد فی أحادیث لم تكن فی الكتاب"

(سوالات ابن بكير: ٢٠ص٣٥)

ان بعض کے مقابلے میں جمہور محدثین نے عبدالرزاق کو معمر سے روایت میں قوی اور صحیح الحدیث قرار دیا ہے۔ امام احمد بن صنبل نے فر مایا: جب معمر کے شاگر دول میں معمر کی حدیث کے بارے میں اختلاف ہوتو عبدالرزاق کی حدیث (ہی رائح) حدیث ہوگی۔ حدیث کے بارے میں اختلاف ہوتو عبدالرزاق کی حدیث (ہی رائح) حدیث ہوگی۔ (اثنات لابن شاہین: ۱۰۹۲ وسند میح)

ابن معین نے کہا کہ عمر کی حدیث میں عبدالرزاق ہشام بن بوسف سے زیادہ تقدیھے۔ (تاریخ ابن معین روایۃ الدوری: ۵۳۸)

بخاری وسلم نے صحیحین میں عبدالرزاق کی معمر سے روایات بکٹرت لکھی ہیں اور دوسرے محدثین مثلاً تر مذی وغیرہ نے عبدالرزاق کی معمر سے روایات کو صحیح قرار دیا ہے۔ نب

(9) رافضیت کاالزام ثابت نہیں ہے۔

(۱۰) زید بن المبارک کی طرف منسوب بیقول ثابت نہیں ہے اور اگر ثابت بھی ہوتو جمہور

محدثین کی توثیق کے مقابلے میں مردود ہے۔

(۱۱) ہم نے بھراللہ کتب رجال کا ملاحظہ کیا ہے اور اس نتیج پر پہنچے ہیں کہ امام عبدالرزاق جمہور محدثین کرام و کبار علائے اہل سنت کے نز دیک ثقه وصدوق اور صحیح الحدیث وحسن الحدیث ہیں۔آپ االاھ میں فوت ہوئے۔رحمہ اللہ (۱۰/مارچ ۲۰۰۷ء) مقَالاتْ طَالاتْ 417

## ا ثبات التعديل في توثيق مؤمل بن اساعيل

ابوعبدالله موّمل بن اساعیل القرشی العددی البصری نزیل مکہ کے بارے میں مفصل تحقیق درج ذیل ہے، کتب ستہ میں موّمل کی درج ذیل روا پیش موجود ہیں:

صحیح البخاری = (ح۰۰۷،اوربقولران ح۸۳۰،علیا)

سنن الترمذي = (ح١٥٥،١٨٢٢،١٨٢١،١٩٢٥،١٥٦١،٢٢٢٣،

(דקרק,דק+ץ,דסרס)

سنن النسائي: الصغرى = (٢٥٨٩،٣٠٩٧)

سنن ابن ماجه = (ح٣٠١٤،٢٩١٩،٢٠١٣)

مؤمل **نہ** کور پر جرح درج ذیل ہے:

1: ابوحاتم الرازى:

"صدوق ، شدید فی السنة ، کثیر الحطأ ، یکتب حدیثه " وه سے (اور)سنت میں تخت تھے۔ بہت غلطیال کرتے تھے، ان کی مدیث کھی جاتی ہے۔ (کتاب الجرح والتعدیل ۳۷۳/۸)

🖈 زكريابن يجيٰالساجي:

" صدوق ، کثیر الخطأ وله أوهام یطول ذکرها" (تهذیب التهدیب ۱۸۱۱) صاحب تهذیب التهذیب (حافظ ابن حجر) سے امام الساجی (متوفی ۲۰۳۵ حکمافی لسان المیز ان ۲۸۸/۲) تک سند موجود نبیس لهذار تول بلاسند مونے کی وجہ سے اصلاً مردود ہے۔

🖈 محمد بن نفر المروزى:

" المؤمل إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف ويثبت فيه لأنه كان سي

مقالات عالم

الحفظ كثير الخطأ " (تهذيب التهديب ١/١٨١)

یقول بھی بلاسند ہے اور جمہور کے خالف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

ليقوب بن سفيان الفارى:

" سُنى شيخ جليل ، سمعت سليمان بن حرب يحسن الثناء عليه يقول : كان مشيختنا يعرفون له ويوصون به إلا أن حديثه لايشبه حديث أصحابه، حتى ربما قال :كان لا يسعه أن يحدث وقد يجب على أهل العلم أن يقفوا (عن) حديثه ويتخففوا من الرواية عنه فإنه منكر يروى المناكير عن ثقات شيوخنا وهذا أشد فلوكانت هذه المناكير عن ضعاف لكنا نجعل له عذرًا " جلیل القدر سی شخ تھے، میں نے سلیمان بن حرب کو ان کی تعریف کرتے ہوئے سنا، وہ فرماتے تھے: ہمارے استادان (کے حق) کی پیچان رکھتے تھے اوران کے پاس جانے کا حکم دیتے تھے۔الاید کمان کی حدیث ان کے ساتھوں کی حدیث سے مشابنیس ہے جی کہ بعض اوقات انھوں نے کہا: اس کے لئے حدیث بیان کرنا جائز نہیں تھا ،اہلِ علم پرواجب ہے کہ وہ اس کی حدیث سے تو قف کریں اور اس سے روایتیں کم لیں کیونکہ وہ ہمارے ثقہ استادوں سے منکرروایتیں بیان کرتے ہیں ۔ بیشد بدترین بات ہے، اگر بیمنکرروایتی ضعیف لوگوں سے ہوتیں تو ہم انھیں معذور سجھتے۔ (کتاب المعرفة والتاریخ ۵۲/۳) اگربیطویل جرح سلیمان بن حرب کی ہے تو بعقو بالفاری مؤمل کے موتقین میں ہے ہیں اورا گریے جرح معقوب کی ہے توسلیمان بن حرب مؤمل کے موتقین میں سے ہیں۔ بہ جرح جمہور کے مخالف ہونے کی وجہسے مردود ہے۔

ابوزرعه الرازى: "في حديثه خطأ كثير" (ميزان الاعتدال ١٢٨٠ تـ ١٩٣٩) بيقول بھى بلاسند ہے۔ بيقول بھى بلاسند ہے۔

البخارى: "منكر الحديث "

تنوں مُوَّ لد کتابوں میں بی تول بلاسند و بلاحوالہ درج ہے جبکہ اس کے برعکس امام بخاری نے موّمل بن اساعیل کوالٹاریخ الکبیر (ج ۸ص ۹۹ ت ۲۰۱۷) میں ذکر کیااور کوئی جرح نہیں کی ۔امام بخاری کی کتاب الضعفاء میں موّمل کا کوئی ذکر موجو دنہیں ہے اور صحیح بخاری میں موّمل کی روایتیں موجود ہیں۔ (دیکھئے ۲۰۰۵-۸۳،۱۷۰من فتح الباری)

مانظ مِرى فرماتے بين: 'استشهد به البحاري''

ان سے بخاری نے بطور استشہاد روایت لی ہے۔ (تہذیب الکمال ۸۱/۵۲۷) محدین طاہر المقدی (متوفی ع-۵ھ) نے ایک رادی کے بارے میں لکھاہے:

" بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة "

بلک انھوں (بخاری) نے کی جگہ اس سے بطور استشہادروایت کی ہے تا کہ بیواضح ہوکہ وہ تقدیمیں۔ (شروط الائمة السوص ۱۸)

معلوم ہوا کہ مؤمل فدکورامام بخاری کے نزد یک ثقہ ہیں نہ کہ مشرالحدیث!!

٣: ابن سعد: " ثقة كثير الغلط " (الطبقات الكبرئ لابن سعدة الم ٥٠١/١)

دار قطنی: "صدوق کثیر الخطأ " (سوالات الحاكم للدار قطنی: ۲۹۲)

یہ قول امام دار قطنی کی توثیق سے متعارض ہے جیسا کہ آگے آرہا ہے۔امام دار قطنی کی کتاب الضعفاء والمتر وکین میں مؤل کا تذکرہ موجو ذہیں ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ امام دار قطنی نے اپنی جرح سے رجوع کرلیا ہے۔

﴾ عبدالباقی بن قانع البغد ادی : " صالح ین حطیی " (تهذیب البندیب ۱۰/۱۰) پیقول بلاسند ہے اور خود عبدالباقی بن قانع پراختلاط کا الزام ہے ۔ بعض نے توثیق اور بعض نے تضعیف کی ہے۔ (دیکھے میزان الاعتدال ۵۳۳،۵۳۲/۲)

وفظ ابن تجرالعمقلانى: "صدوق سنى الحفظ" (تقريب التهذيب: ٢٠٢٩)

٦: احمر بن عنبل. " مؤمل كان يخطئ"

(سوالات المروذي:۵۳ وموسوعة اقوال الإمام احمد ۳۱۹۸).

یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ تقدراویوں کو بھی (بعض ادقات) خطالگ جاتی ہے لہذا ایسا راوی اگر موثق عندالجمہور ہوتواس کی ثابت شدہ خطا کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور باتی روایتوں میں وہ حسن الحدیث سجے الحدیث ہوتا ہے۔ نیز دیکھئے تو اعد فی علوم الحدیث (ص ۲۷۵) ۷: ابن التر کمانی الحقی والی جرح ''قیل''کی وجہ سے مردود ہے۔ دیکھئے الجو ہر اکتی (۲۰/۲)

اس جرح کے مقابلے میں درج ذیل محدثین سے مؤمل بن اساعیل کی توثیق ثابت یا مروی ہے:

کیجی اس معین: " ثقة " (تاریخ این معین روایة الدوری: ۲۳۵ والجرح والتحدیل لابن الی حاتم ۱۸/۸ س۲)
 کتاب الجرح والتحدیل میں امام ابومجمد عبد الرحمٰن بن ابی حاتم الرازی نے لکھا ہے کہ

"أنا يعقوب بن إسحاق فيما كتب إلى قال: نا عثمان بن سعيد قال قلت المحتى بن معين :أي شي حال المؤمل في سفيان؟ فقال: هو ثقة ، قلت : هو أحب إليك أو عبيدالله؟ فلم يفضل أحدًا على الآخر "(٣/٨/٣) ليقوب بن اسحاق البروك كاذكر هافظ و بهي كارتخ الاسلام مين ہے۔

(۲۵/۲۸ وفیات سهٔ ۳۳۲ه)

#### حافظ ذہبی فرماتے ہیں:

" أبو الفضل الهروي الحافظ ، سمع عثمان بن سعيد الدارمي ومن بعده وصنف جزءً ا في الرد على اللفظية ، روى عنه عبدالرحمٰن ابن أبي حاتم بالإجازة وهو أكبر منه ، وأهل بلده" (تارخ الاسلام٨٣/٢٥)

ابن رجب الحسمبلی نے شرح علل التر مذی میں بیقول عثان بن سعید الداری کی کتاب سے نقل کیا ہے۔ (دیکھئے ۱۲۳۲ء ونی نوجہ اخریاص ۳۸۵،۳۸۴)

تنتبيه: سوالات عثان بن سعيدالداري كالمطبوعة تتمكن نبيس ہے۔

٢: النحبان: ذكره في كتاب الثقات (٩/ ١٨١) وقال "ربما أخطأ"

مقَالاتْ طالتْ

ابیاراوی ابن حبان کے نزد کیے ضعیف نہیں ہوتا ، حافظ ابن حبان مؤمل کی حدیثیں اپنی صحیح ابن حبان میں لائے ہیں۔ (مثلا و کیھے الاحسان سرتیب صحیح ابن حبان جم میں ۲۵۳ ۵۱۸۱۸) ابن حبان نے کہا:

" أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال :حدثنا أبو عبيدة بن فضيل ابن عياض قال :حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال :حدثنا سفيان قال :حدثنا علقمة بن يزيد ..... " إلخ (الاحمان ٩٧/١٥ ٢٥)

معلوم ہوا کہ مؤمل ندکور امام ابن حبان کے نزد کی صحیح الحدیث یا حسن الحدیث ہیں ، حسن الحدیث رادی پر" ربعا أخطأ " والى جرح كاكوئى اثر نہیں ہوتا۔

۳: امام بخارى: "استشهد به في صحيحه"

امام بخاری سے منسوب جرح کے تحت بیگزر چکاہے کہ امام بخاری نے موسل بن اساعیل سے اپنی صحیح بخاری میں تعلیقاً روایت لی ہے البذاوہ ان کے نزد یک صحیح الحدیث ( ثقہ وصدوق ) ہیں۔

٤: سليمان بن حرب: "يحسن الثناء عليه"

یعقوب بن سفیان الفاری کی جرح کے تحت اس کا حوالہ گزر چکا ہے۔

🖈 اسحاق بن رابويه: "فقة" (تهذيب التبذيب: ١٠١١١٠٠)

يقول بلاسند بالبذااس كے ثبوت میں نظر ہے۔

٥: ترندي: صحح له(١٥٥م،١٤٢، ١٩٣٨) وحسن له (٢٦١٦، [٢٢٢٦])

تنبید: بریکٹ[ ] کے بغیروالی روایتی مؤمل عن سفیان (الثوری) کی سند سے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ ترندی کے مزد یک مؤمل صحح الحدیث وحسن الحدیث ہیں۔

T: ابن فزيمه: "صحح له" (شلار يكي مح ابن فزيمه ارسم موسم

مؤمل عن سفیان الثوری، امام ابن خزیمه کے مزد یک سیح الحدیث ہیں۔

٧: الداتطن: صحح له في سننه (١٨٢/١٦ ١٢٢١)

والطنى نے "مؤمل اثنا سامیان" كى سند كے بارے مل كھا ہے كه "إسناده صحيح"

مقالات عالم المقالات المقالات

لعنی وہ ان کے نز دیک صحیح الحدیث عن سفیان (الثوری) ہیں۔

الحاكم: صحح له في المستدرك على شرط الشيخين ووافقه الذهبي
 ۱۲۸۳۵ ۱۳۸۳ (۱۳۸۳ ۱۳۸۵)

بیروایت مؤمل عن سفیان (الثوری) کی سندے ہے لہذا مؤمل مذکور حاکم اور ذہبی دونوں کے نزدیک صحیح الحدیث ہیں۔

البصريين ] (العمر فى خبر من من من ثقات [البصريين ] (العمر فى خبر من غمر الا ٢٥٠٥ وفيات ٢٠٠١هـ)
 ال سے معلوم جوا كه ذہبى كے نزد يك مؤمل پر جرح مردود ہے كيونكہ وہ الن كے نزد يك ثقة بيں ـ
 ١٠: احمد بن ضبل: " روى عنه "

امام احمد بن خنبل مؤمل سے اپنی المسند میں روایت بیان کرتے ہیں۔ مثلاً دیکھتے (۱۷۲اح ۹۷ وشیوخ احمد فی مقدمة مسندالا مام احمد اروس

ظفرا حمقانوی دیوبندی نے کھا ہے: "و کذا شیوخ أحمد کلهم ثقات"

اوراسی طرح احمد کے تمام استاد ثقتہ ہیں۔ (تواعد فی علوم الحدیث سساء اعلاء السن جواص ۲۱۸) حافظ پیٹمی نے فرمایا: "روی عند أحمد و شيوحه ثقات"

اس سے احمد نے روایت کی ہے اور ان کے استاد ثقتہ ہیں۔ (مجم الزوائد ۱۸۰/۸) بعنی عام طور پر بعض راویوں کے استثنا کے ساتھ امام احمد کے سارے استاو (جمہور کے نزدیک ) ثقتہ ہیں۔

11: على بن المدين: روئ عنه كما في تهذيب الكمال (۵۲۲/۱۸) و تهذيب التعديل (۳۲/۱۸) و غيرهما و انظر الجرح و التعديل (۳۲۰/۸) ابوالعرب القير وانى منقول ب:

إن أحمد وعلى بن المديني لا يرويان إلاعن مقبول - (تهذيب المهديب ١٥٥١) يقيناً احمد وعلى بن المديني (عام طور پر) صرف مقبول (راوى) سے بى روايت كرتے ہيں۔ يقيناً احمد اور على بن المديني (عام طور پر) صرف مقبول (راوى) سويان (المثقى: قال في حديث "مؤمل عن سفيان (المثوري) " إلخ:

مقَالاتْ طالتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالِيْ عَالِيْ عَالِيْ

"وهذا إسناد جيد" (تفيرابن كثيرم/٣٢٣ سورة المعارج) وكذلك جوّ دله في مسند الفاروق (١/ ٣١٧)

معلوم ہوا کہ مؤمل ندکور حافظ ابن کثیر کے نزدیک جیدالحدیث لیعنی ثقد وصدوق ہیں۔

الضياء المقدى: أورد حديثه في المختارة (١٣٥٥ ١٣٤٥)

معلوم ہوا کہ مؤمل حافظ ضیاء کے نز دیک صحیح الحدیث ہیں۔

امام ابوداود:

قال أبو عبيد الآجري: سألت أباداود عن مؤمل بن إسماعيل فعظمه ورفع من شأنه إلاأنه يهم في الشئي. (تهذيب الكمال ١٨/ ٥٢٢)

اس سے معلوم ہوا کہ ابوداود سے مروی قول کے مطابق ان کے نزدیک مؤمل حسن الحدیث میں کی سے موال کے موال کے

10: حافظ البيثى: " ثقة وفيه ضعف " (جمع الردائد ١٨٣/٨)

لعنی حافظ میثمی کے نزدیک مؤمل حسن الحدیث ہیں۔

17: امام النساكي: " روى له في سننه المجتبى " (٩٤٠٣٠٩٠٣٠ التلفيد)

ظفراجر تقانوى ديوبندي نے كها: " وكذا كل من حدث عنه النسائي فهو ثقة "

( قو اعد علوم الحديث عن ٢٢٦)

یعنی اسنن الصغریٰ کے جس راوی پر امام نسائی جرح نہ کریں وہ (عام طور پر )ان کے نز دیک ثقہ ہوتا ہے۔

١٧: ابن شابين: ذكره في كتاب النقات (ص٢٣٢ ت١١١١)

14: الاساعيلي:

" روى له في مستخر جه (على صحيح البخاري)" (انظرنج الباري ١٣١٦ تحت ٢٠٨٠)

🖈 ابن حجر العسقلاني:

" ذكر حديث ابن حزيمة (وفيه مؤمل بن إسماعيل) في فتح الباري

مقالت 424

(۲۲۲/۲ تحت ۲۰۰۰) ولم يتكلم فيه "

ظفراحمة تفانوى نے كہا:

"ما ذكره الحافظ من الأحاديث الزائدة في فتح الباري فهو صحيح عنده أوحسن عنده كما صرح به في مقدمته ..... " (تواعد في علام الديث ١٨٩)

معلوم ہوا کہ تھانوی صاحب کے بقول حافظ ابن جر کے نزدیک مؤمل نہ کور صحیح الحدیث ہوں کہ تھانوی صاحب کے بقول حافظ ابن جر کے نزدیک مؤمل نہ کور ہے۔ الحدیث ہیں گویا انھوں نے تقریب النہذیب کی جرح سے معلوم ہوا کہ جمہوں محدثین کے نزدیک مؤمل بن اساعیل ثقہ وصدوق یا صحیح الحدیث بحسن الحدیث ہیں لہٰذا ان پر بعض محدثین کی جرح مردود ہے۔ جارحین میں سے امام بخاری وغیرہ کی جرح ثابت ہی نہیں ہے۔

امام ترندی اورجمہور محدثین کے نز دبیک مؤمل اگر سفیان نوری سے روایت کریں تو ثقه وضیح الحدیث ہیں لہذا حافظ ابن حجر کا قول:

" في حديثه عن الثوري ضعف" ( فخ البارى ٩ ١٣٥٥ تحت ٢١٥٥)

جمہور کے مخالف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

جب بیثابت ہوگیا کہ مؤمل عن سفیان جیح الحدیث ہیں تو بعض محدثین کی جرح کوغیر سفیان برجمول کیا جائے گا۔ آخر میں بطورخلاصہ فیصلہ کن نتیجہ یہ ہے:

مومل عن سفيان الثوري صحيح الحديث اورعن غير سفيان الثوري: حسن الحديث بين \_والحمد لله

"ر جاله ثقات " اس كراوى ثقه بين \_ (اعلاء السنن جسم ١٣٦٥ تحت ٨١٥)

نیز تھانوی صاحب مؤمل کی ایک دوسری روایت کے بارے میں لکھتے ہیں:

" فالسند حسن " پسند صن ہے۔ (اعلاء اسن ۱۱۸/ اتحت م ۸۵۰) لینی دیوبندیوں کے زر کیے بھی مؤمل ثقہ ہیں۔

كل جارعين = 2

کل معدلین = ۱۸

زمانة تدوين مديث محدثين كرام فضعيف ومجروح راويون بركتابين كهي مين،مثلاً:

ا: كتاب الضعفاء للإمام البخاري

٢: كتاب الضعفاء للإمام النسائي

m: كتاب الضعفاء للإمام أبي زرعة الرازي

٣: كتاب الضعفاء لإبن شاهين

۵: كتاب المجروحين لإبن حبان

٢: كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي

كتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطني

٨: الكامل لإبن غدي الجرجاني

٩: أحوال الرجال للجوزجاني

بیسب کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں (والجمدللہ) اوران میں سے کسی ایک کتاب میں بھی ہمی مومل بن اساعیل پر جرح کا تذکرہ نہیں ہے۔ گویا ان فدکورین کے نزدیک مؤمل پر جرح مردود ہے یاسرے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ حتی کہ ابن الجوزی نے کتاب الضعفاء والمحر وکین (جسم سردود ہے یاسرے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ حتی کہ این الجوزی نے کتاب الضعفاء والمحر وکین مردود ہے ماس سرجھی مؤمل بن اساعیل کا ذکر تک نہیں کیا!!

﴿ موجوده زمانے میں بعض دیو بندی و بریلوی حضرات مؤمل بن اساعیل المکی پر جرح کرتے ہیں اور امام بخاری ہے منسوب غلط اور غیر ثابت جرح "منکو الحدیث" کومزے لے لے کربیان کرتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی ایک حدیث میں مؤمل کا ذکر آ گیا ہے۔

[ صحیح ابن خزیمه ارسه ۲۳ م ۹ میم ، والطحا وی فی احکام القرآن ار ۲۸ اح ۳۲۹ موّمل : ناسفیان (الثوری)عن عاصم بن کلیب عن ابیعن وائل بن حجر]

اس سند میں عاصم بن کلیب اوران کے والد کلیب دونوں جمہور محدثین کے نز دیک

ثقه وصدوق ہیں ،سفیان الثوری ثقه مدلس ہیں للہذا بیسندضعیف ہے۔ مدلس راوی کی اگر معتبر متابعت یاقو ی شاہدل جائے تو تدلیس کا الزام ختم ہوجا تا ہے۔

روایت مذکوره کا قوی شامد: منداحد (۲۲۱/۵ ت ۲۲۳۱۳) انتحقیق فی اختلاف الحدیث لابن الجوزی (۱/۳۸ ت ۲۲۳۱۳) مین سعید لابن الجوزی (۱/۳۸ ت ۲۸۳۳) مین سعید (القطان) عن سفیان (الثوري): حدثني سماك (بن حرب) عن قبیصه بن هلب عن أبیه "كی سند سے موجود ہے۔

ہلب الطائی رٹائٹی صحابی ہیں، کی بن سعیدالقطان زبردست ثقہ ہیں،سفیان توری نے ساع کی تصریح کردی ہے،قبیصہ بن ہلب کے بارے میں درج ذیل تحقیق میسر ہے:

حافظ مری نے بغیر کی سند کے علی بن المدین اور نسائی سے نقل کیا کہ اُنھوں نے کہا: "مجھول" (تہذیب الکمال ۲۲۱/۱۵)

یدکلام کی وجدے مردودہے:

ا: بلاسندہے۔

۲: علی بن المدینی کی کتاب العلل اورنسائی کی کتاب الضعفاء میں بیکلام موجود نہیں ہے۔

٣: جسراوي كي توشق ثابت موجائي اس پرمجهول الايعرف وغيره كاكلام مردود موتا ہے۔

m: به کلام جمهور کی توثیق کے خلاف ہے۔

قبیصہ بن ہلب کی توثیق درج ذیل ہے:

(١) المام معتدل التجلى نے كہا: "كو في تابعي ثقة" (تاريخ الثقات: ١٣٤٩)

(۲) ابن حبان نے کتاب اثقات میں ذکر کیا (۳۱۹/۵)

(m) ترندی نے ان کی بیان کردہ ایک صدیث کو دھسن "کہا (ح۲۵۲)

(4) بغوى في ان كى ايك حديث كوسن كهاد (شرح النة ١١٥٣ - ٥٥٠)

(۵) نووی نے ان کی ایک حدیث کو 'باسناد صحیح '' کہا۔

(المجموع شرح المهذب جساص ۱۹۹۰ طر۱۵)

مقالات

#### (٢) ابن عبدالبرنے اس کی ایک صدیث کو "حدیث صحیح" کہا:

(الاستيعاب في معرفة الاصحاب المطبوع مع الاصابة جسم ١١٥)

ان چھ(۲) محدثین کے مقابلے میں کسی ایک محدث سے صراحنا قبیصہ بن ہلب پر
کوئی جرح ثابت نہیں ہے ، حافظ ابن حجر کے نزدیک بیراوی متابعت کی صورت میں
''مقبول' ہیں (تقریب المتہذیب:۵۵۱۲) ورندان کے نزدیک وہ لین الحدیث ہے۔
مؤمل عن سفیان ثوری الح والی روایت کی صورت میں قبیصہ فدکور حافظ ابن حجر کے نزدیک
مقبول (مقبول الحدیث) ہیں۔ فتح الباری کے سکوت (۲۲۳/۲) کی روشنی میں دیو بندیوں
کے نزدیک بیراوی حافظ ابن حجر کے نزدیک حسن الحدیث ہیں۔ نیز دیکھئے تعدیل نمبر:۲۰
حافظ ابن حجر کے کلام پر بیہ بحث بطور الزام ذکر کی گئی ہے ورنہ قبیصہ فدکور بذات خود
حسن الحدیث ہیں۔ والحمد لللہ

### نصرالرب في توثيق ساك بن حرب

ساک بن حرب کتب ستہ کے راوی اور اوساط تا بعین میں سے ہیں صحیح بخاری وصیح مسلم میں ان کی درج ذیل روایتیں ہیں:

فوادعبدالباقی کی ترقیم کے مطابق سے پینتالیس (۲۵) روایتیں ہیں۔ان میں سے بعض روایتیں دو دو دفعہ ہیں البندا معلوم ہوا کہ تیج مسلم میں ساک کی پینتالیس سے زیادہ روایتیں موجود ہیں سنن البی داود ،سنن ترذی ،سنن ابن ماجه اور سنن النسائی میں ان کی بہت سی روایتیں ہیں۔

اب ساک بن حرب پر جرح اوراس کی تحقیق پڑھ لیں: سر

چارهین اوران کی جرح شعبه نه قال یحیی بن معین :" سماك بن حرب ثقة و كان شعبة

یضعفه " ... إلخ (تاریخ بغداد ۱۹۷۹ تا ۷۷۹۳) این معین ۱۵۷ هدیس پیدا ہوئے اور شعبہ بن الحجاج ۱۲۰ هدیس فوت ہوئے لیتنی بیر دایت منقطع ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ مقالات 429

١: سفيان الثورى: "كان يضعفه بعض الضعف"

امام العجلي (مولود ۱۸ اه متوفی ۲۰۲۱ هـ) في كها:

"جائز الحديث .....وكان فصيحًا إلاأنه كان في حديث عكرمة ربما وصل عن ابن عباس.....وكان سفيان الغوري يضعفه بعض الضعف "
(تارخ الثمات: ١٢١ وتارت بنداد ٩ (٢١٦)

سفیان الثوری ۱۲۱ ہے میں فوت ہوئے تھے لہذا یہ سند بھی منقطع ہے۔ اس کے برنکس شعبہ اور سفیان دونوں سے ثابت ہے کہ وہ ساک بن حرب سے روایتیں بیان کرتے تھے لہذا اگر یہ جرح ثابت بھی ہو تو افعجلی کے قول کی روشی میں اسے 'سمائ عن عکو مة عن ابن عباس '' کی سند پرمحول کیا جائے گا۔ ابن عدی نے احمد بن الحسین الصوفی (؟) ثنا محمد بن خلف بن عبد الحمید کی سند کے ساتھ سفیان سے نقل کیا کہ ساکہ ضعیف ہے (الکامل سر ۱۲۹۹) محمد بن خلف ندکور کے حالات نامعلوم ہیں لہذا یہ قول ثابت نہیں ہے۔

٧: احدين منبل: مضطرب الحديث " (الجرح والتعديل ١٢.٩/٣)

اس قول کے ایک راوی محمد بن محوید بن الحسن کی توثیق نامعلوم ہے لیکن کتاب المعرفة والتاریخ یعقوب الفاری (۱۳۸۶) میں اس کا ایک شاہد تا ئید کرنے والی روایت) بھی موجود ہے۔ کتاب العلل ومعرفة الرجال (۱۵۳/۱، رقم: ۵۷۷) میں امام احمد کے قول: "سماك يو فعهما عن عكومة عن ابن عباس "معلوم بوتا ہے كم مضطرب الحدیث کی جرح كاتعلق صرف "سماك عن عكومة عن ابن عباس" كی سند ہے۔ بیزد كھے اقوال تعدیل: 2

برويي وي مايين ٣: محمد بن عبدالله بن عمار الموصلي:

"يقولون إنه كان يغلط ويختلفون في حديثه" (تاريخ بنداده ٢١٦/٥ وسنده هي المحادث بنداده ٢١٦/٥ وسنده هي المحادث الم

🖈 صالح بن محمد البغد ادى: "يضعف" (تاريخ بنداد ٢١٦/٩)

مقالات

اس قول کا رادی محمد بن علی المقر ک ہے جس کا تعین مطلوب ہے۔ ابو مسلم عبدالرحمٰن بن محمد بن عبدالله بن مهر ان بن سلم الشقہ الصالح کے شاگر دوں میں خطیب بغدادی کا استاد قاضی ابوالعلاء الواسطی ہے (تاریخ بغداد ۱۹۹۰) یہ ابوالعلاء محمد بن علی (القاری) ہے۔ (تاریخ بغداد ۱۹۸۳) المقر ک القر آن بقواء ت جماعة ) ایک التاریخ بغداد ۱۹۵۳ القاب ہوتے ہیں ، ابوالعلاء المقر ک کے حالات (معرفة القراء الکبار بی محف کے محفظت القاب ہوتے ہیں ، ابوالعلاء المقر ک کے حالات (معرفة القراء الکبار للذ ہی ادامی بی محفظت کے خوالات (معرفة القراء الکبار دکھے میزان الاعتدال (۱۹۳۳ میں موجود ہیں اور شخص محمد میں نظر ہے۔ کھے میزان الاعتدال (۱۹۳۳ میں موجود ہیں دادد الکرجی کے حالات وقت میں نظر ہے۔ این خراش کے شاگر دمجہ بن خورجہ بن حدید الکرجی کے حالات تو شق مطلوب ہیں اور ابن خراش بندارہ میں دادد الکرجی کے حالات تو شق مطلوب ہیں اور ابن خراش بندارت خورجہ در کے درجہ در کے درجہ بی درجہ درجہ کے درجہ بی درجہ درجہ درجہ کے درجہ بی درجہ بی کو جرد ہے درجہ کے میں دادد الکرجی کے حالات تو شق مطلوب ہیں اور ابن خراش بندارت خورجہ ہور کے زد کے بعد کے درجہ بی کے درجہ بین دادد الکرجی کے حالات تو شق مطلوب ہیں اور ابن خراش بندارت خورجہ ہور کے زد کے بعد درجہ کے میں دادد الکرجی کے حالات تو شق مطلوب ہیں اور ابن خراش بندارت خورجہ ہور کے زد کے درجہ درجہ بن حد درجہ درجہ بن حد درجہ درجہ بن حد درجہ کے میں دادد الکرجی کے حالات تو تیک میں درجہ بن حد درجہ کے درجہ بن حد درجہ کے درجہ بی کو درجہ بی درجہ بن حد درجہ کی کے درجہ بی کو درجہ بی کو درجہ بین درجہ کی کھ کے درجہ بی کو درجہ بی کو درجہ بی کو درجہ بین درجہ کی کے درجہ بین درجہ بین درجہ کی کے درجہ بین درجہ کی کو درجہ بین درجہ کی کے درجہ بین درجہ کی کے درجہ بین درجہ کے درجہ بین درجہ کی کے درجہ کی کے درجہ کے درجہ کی کے درجہ کی کے درجہ کے درجہ کی کے درجہ کی کو درجہ کی کے درجہ کے درجہ کے درجہ کے درجہ کے درجہ کے درجہ کی کو درجہ کے درجہ

ع: ابن حبان: ذكره في الثقات (٣٣٩/٨) وقال:

" يَخْطَيُ كَثِيرًا …. روى عنه الثوري وشغبة "

يةول تين وجهيم دود ب:

آ اگرابن حبان کے نزدیک ساک "یخطی کثیراً" بہتو تقیمیں ہے الہذااسے کتاب الثقات میں ذکر کیوں کیا ؟ اور اگر تقدیم تو "یخطی کثیراً" "نہیں ہے۔ مشہور محدث شیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ ایک راوی پر حافظ ابن حبان البستی کی جرح "کان یخطی کثیراً" نقل کر کے لکھتے ہیں:

" وهذا من أفراده وتنا قصه ، إذلو كان يخطى كثيرًا لم يكن ثقة " بيان كى منفرد باتول اور تناقضات ميں سے بے كيونكه اگر وه غلطياں زياده كرتے تھتو تقة نہيں تھے۔! (الفعية ٣٣٣٦٦ ع٩٠٠)

آ مافظ ابن حبان نے خود اپنی تھے میں ساک بن حرب سے بہت می روایتیں لی ہیں، مثلاً دیکھئے الاحسان بترتیب تھے ابن حبان (۱۳۳۱ ح ۲۲ ص ۱۳۳ ح ۲۸، ۲۹)

اوراتحاف المهرة (١٥٠٦٢، ١٥٠٢)

لہذاا بن حبان کے نزد یک اس جرح کاتعلق حدیث سے نہیں ہے اس لئے تو وہ ساک کی روایات کوسیحے قرار دیتے ہیں۔

ا حافظ ابن حبان نے اپنی کتاب "مشاهیر علماء الأمصار "میں ساک بن حرب کو ذکر کیا اور کوئی جرح نہیں کی (ص ۱۰ اے ۸۴۰) یعنی خود ابن حبان کے نزد کیے بھی ان پر جرح باطل ومردود ہے۔

٥: العقلي: ذكره في كتاب الضعفاء الكبير (١٤٩،١٤٨/٢)

7: جریر بن عبدالحمید: انھوں نے ساک بن حرب کو دیکھا کہ وہ ( کسی عذر کی وجہ سے ) کھڑے ہوکر پیٹاب کررہے تھے لہٰذا جریر نے ان سے روایت ترک کردی۔

(الضعفاء للعقبلي ٢/٩ ١٤، والكامل لا بن عدى ١٢٩٩/٣)

یہ کوئی جرح نہیں کیونکہ موطا امام مالک میں باسند سیح ثابت ہے کہ عبداللہ بن عمر والنائیز (کسی عذر کا جرح نہیں کی خرص عدر کا اللہ عند میں عذر کا عذر کا وجہ سے ) کھڑے ہوکر پیشا ب کرتے تھے (ار ۲۵ ح ۴۰ انتقاقی ) بریکٹ میں عذر کا اضافہ دوسرے دلائل کی روشنی میں کیا گیا ہے ،سیدنا عبداللہ بن عمر والنینیؤ سے روایت کے بارے میں کیا خیال ہے؟

لنالى: "ليس بالقوي وكان يقبل التلقين"

(السنن الجتبل ٨/١٩٩٥ ح٠٨٨ ٥ تققى)

تهذیب التهذیب میں امام نسائی والاقول: "فإذا انفر د بأصل لم یکن حجة" تخذ الاشراف للمزی (۱۳۵،۱۳۷ میس ندکور ہے۔

ابن المبارک: "سماك ضعيف في الحديث"

. (تهذیب الکمال ۸را۱۳۱، تهذیب التهذیب ۲۰۴۷)

بیروایت بلاسند ہے۔ کامل ابن عدی (۱۲۹۹/۳) میں ضعیف سند کے ساتھ یہی جر آ ''عن ابن المبارك عن سفیان الثوري''مختفرأمروی ہے جبیبا كهنم راکے تحت گزر دیکا ہے۔ البزار: "كان رجلاً مشهوراً لا أعلم أحدًا تركه وكان قد تغير قبل موته" للمزار: "كان رجلاً مشهوراً لا أعلم أحدًا تركه وكان قد تغير قبل موته"

اس كاتعلق اختلاط سے جس كاجواب آ مح آرما ہے۔

الم التقوب بن شيب أوروايت عن عكرمة حاصة مضطربة وهو في غير عكرمة صالح وليس من المتثبتين ومن سمع من سماك قديمًا مثل شعبة و سفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم والذي قال ابن المبارك إنما يرى أنه فيمن سمع منه بأخرة " (تهذيب الكال ١٣١٨)

اس قول کاتعلق ساک عن عکرمہ (عن ابن عباس) اوراخ آلاط سے ہے، ابن المبارک کا قول باسندنہیں ملااور باقی سب توثیق ہے جیسا کہ آ گے آر ہاہے۔ (دیکھے اقوال تعدیل: ۲۵)

## معدلين اوران كي تعديل

ان جارحین کی جرح کے مقابلے میں درج ذیل محدثین سے تعدیل مروی ہے:

1: مسلم: احتج به في صحيحه (ديكي يران الاعترال ٢٣٣٧)

شروع میں ساک کی بہت می روانیوں کا حوالہ دیا گیا ہے جو سی مسلم میں موجود ہیں لہذا ساک ند ورامام مسلم کے نزدیک ثقد وصدوق اور سیح الحدیث ہیں۔

ا ا بخاری: شروع میں گزر چاہے کہ امام ا بخاری نے صحیح بخاری میں ساک سے روایت لی ہے۔
 روایت لی ہے (۲۷۲۲) حافظ ذہمی نے اجتناب بخاری کا ذکر کرتے ہوئے کھاہے:

"وقد علق له البخاري استشهادًا به". (براعلم البلاء ٢٣٨/٥)

اثبات التعدیل فی توثیق مؤمل بن اساعیل (اقوال جرح نمبر ۲) کے تحت گزر چکاہے کہ امام بخاری جس راوی سے بطور استشہاد روایت کریں وہ (عام طور پر ) امام بخاری کے نزدیک تقد ہوتا ہے۔ (دیکھیے ۲۹)

۳: شعبه: "روی عنه" (صحیمسلم:۳۲۳)

شعبہ کے بارے میں ایک قاعدہ ہے کہوہ (عام طور پراپنے نزویک) صرف تقہسے

روایت کرتے ہیں۔ دیکھئے تہذیب التہذیب (ج اص م ۵۰) وقواعد فی علوم الحدیث للتھا نوی الدیو بندی (ص ۲۱۷)

عنيان الثوري: "ما يسقط لسماك بن حوب حديث"

ساك بن حرب كى كوئى حديث ساقط نبيس بوئى \_ (تاريخ بغداد ٩ ١٥٥ وسنده حسن لذاته)

اس قول پر جافظ ابن حجر کی تقید (تهذیب التهذیب ۲۰۵/۳) عجیب وغریب ہے۔ یا در ہے

کہ ماک بن حرب پر تؤری کی جرح ثابت نہیں ہے۔

کیلی بن معین: " ثقة " (الجرح والتعدیل ۱۹۸۴ ۲۵، و تاریخ بغداد ۱۹۸۹ و سنده میج)

ابوحاتم الرازى: "صدوق ثقة" (الجرح والتعديل ١٨٠٠)

٧: احربن طبل: "سماك أصلح حديثًا مِن عبدالملك بن عمير"

(الجرح والتعديل ١٨ و١١٥ ٠ ١٨ وسنده صحيح)

إبراسحاق السبيعي: "خذوا العلم من سماك بن حرب"

(الجرح والتعديل مره ١٤ وسنده حسن)

العجلى: "جائز الحديث" (و يكف اقوال جرج: ا) ذكره في تاريخ الثقات

• 1: ابن عرى: " وأحاديثه حسان عن من روى عنه وهو صدوق الابأس يه" . ١٠ ابن عرى: " وأحاديثه حسان عن من روى عنه وهو صدوق الابأس يه"

۱۱: ترندی: انھوں نے ساک کی بہت ہی حدیثوں کو''حسن صحیح ''قرار دیا ہے۔ (مثلاً دیکھئے ۲۵۲،۲۵۲، ۲۲۷) بلکہ امام ترندی نے سنن کا آغاز ساک کی حدیث سے کیا ہے۔ (ح1)

۱۲: ابن شاین: ذکره فی کتاب الثقات (۵۰۵)

۱۳: الحاكم: صحح له في المستدرك (۲۹۷۱)

\$1: الذمي: صحح له في تلخيص المستدرك (٢٩٤/١)

وقال الذبي: "صدوق جليل" ( المغنى في الفعفاء: ٢٦٣٩) آ

مقالات

وقال: "الحافظ الإمام الكبير" (سيراعلام النبلاء ١٣٥/٥) وقال: 'وكان من حملة الحجة ببلده " (اليناص٢٣٢) (و يكفي اقوال الجرح:٢٠٦) 10: ابن حبان: احتج به في صحيحه ١٦: النفزيم: صحح له في صحيحه (NZ X/I) 14: البغوى: قال : "هلذا حديث حسن " (شرح المنة ١٦/٣ ح ٥٤٠) 14: تووى: حسن له في المجموع شرح المهذب (٣٩٠/٣) 19: ابن عبدالبر: صحح له في الإستيعاب (7/0/F) • ٢: ابن الجارور: ذكر حديثه في المنتقى (rsz) اشرف علی تفانوی دیوبندی نے ایک حدیث کے بارے میں کہا: "وأورد هذا الحديث ابن الجارود في المنتقىٰ فهو صحيح عنده " (بوادرالنوادرص۳۵انوس حکمت حرمت سحده تحیه) ٢١: الضياء المقدى: احتج به في المختارة (11/11\_105/1011) ۲۲: المنذرى: حسن له حديثه الذي رواه الترمذي (۲۲۵۷) برمزه "عن " (د يكفيّ الترغيب والتربيب ار١٠٨ اح١٥٠) ٢٣: اتن جرالعتقلاني: "صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن "(تقريب التهذيب:٢٦٢٣) لینی ساک بن حرب حافظ ابن جر کے نزدیک صدوق (حسن الحدیث) ہیں اور جرح کاتعلق عن عرمه (عن ابن عباير) سے ہاختلاط كاجواب آ كے آرہا ہے۔ حافظ ابن چرنے فتح الباری میں اس کی حدیث پرسکوت کیا۔ (۲۲۲/۲ تحت ۲۲۰۰) ظفراحمہ تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ''ایک روایت حافظ ابن *تجر کے ن*زدیک تیجے یا<sup>حس</sup>ن ہوتی

بهم-" [لبذابيداوى ان كرزويك تيح الحديث ياحسن الحديث بين]

( د کیھیے تو اعد فی علوم الحدیث: ۹۸ )

۲۳: ابوعوانه: احتج به في صحیحه المستخرج علی صحیح مسلم (۱۳۳۱) ۲۵: ابوتیم الاصبهانی: احتج به في صحیحه المستخرج علی صحیح مسلم (۵۳۵-۲۹۰،۲۸۹/۱)

77: اتن سيرالناس: صحح حديثه في شرح الترمذي ، قاله شيخنا الإمام أبو محمد بديع الدين الراشدي السندي

(و كيهيخ بنمازيس خشوع اورعاجزي ليني سينے پر ہاتھ باندھناص ١٠٣٠)

🖈 یعقوب بن شیبہ: کہا جاتا ہے کہ انھوں نے سفیان توری کی ساک سے روایت کو سیح قرار دیا ہے جبیبا کہ گزر چکا ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ سماک بن حرب ند کور کو جمہور محدثین نے ثقہ وصدوق اور صحیح الحدیث قرار دیا ہے لہٰذا ان پر بعض محدثین کی جرح مردود ہے۔بعض علماء نے اس جرح کواختلاط پرمحمول کیاہے یعنی اختلاط سے پہلے والی روایتوں پرکوئی جرح نہیں ہے۔

### اختلاط کی بحث

بعض علاء کے مطابق سماک بن حرب کا حافظ آخری عمر میں خراب ہوگیا تھا، وہ اختلاط کا شکار ہوگئے تھے۔ تسفیسر بسآخسرہ، دیکھتے الکواکب النیر ات لا بن الکیال (ص۵۵) اور الاغتباط بمن رمی بالاختلاط (ص۱۵۹ ت ۴۸)

ابن الصلاح الشمر زورى نے كها: "واعلم أن من كنان من هذا القبيل محتجًا بروايته في الصحيحين أو أحدهما فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز وكان ماحوذًا عنه قبل الإختلاط والله أعلم"

(علوم الحديث مع التقييد والايضاح ١٢٣ م نوع ٢٢)

یعنی خلطین کی صحیحین میں بطورِ جمت روایات کا مطلب سے سے کہ وہ اختلاط سے پہلے کی ہیں، بیقول دوسرے قرائن کی روشنی میں بالکل صحیح ہے۔ صحیح مسلم میں ساک بن حرب کے درج ذیل شاگر دہیں: مقالات عالم المقال المق

ا: ابوتوانه(۲۲۳) ۲: شعبه (۲۲۳)

۳: زائده (۲۲۴) ۳: اسرائیل (۲۲۳)

۵: ابوضی شمه زمیر بن معاویه (۲۳۸) ۲: ابوالاحوص (۲۳۸)

2: عربن عبيد الطنافسي (٢٣٢/٣٩٩)

٨: سفيان الثوري (١٨٤٠ /٢٨ ) تخة الاشراف للمزى (٢١٦٨ - ٢١٦١)

9: زكريابن الى زائده (٢٨٧/٦٤٠) • ١٠: حسن بن صالح (٣٣٣)

اا: مالك بن مغول (٩٦٥) ١١: الوينس جاتم بن البي صغيره (١٦٨٠)

۱۳ حادین سلمه(۷/۱۸۲۱) ۱۱۰ ادریس بن بزیدالاودي (۲۱۳۵)

۵ا: ابراہیم بن طبهان (۲۲۷۷) ۱۱: زیاد بن فیثمه (۳۳/۲۳۰۸)

21: اسباط بن نفر (۲۳۲۹)

معلوم ہوا کہ ان سب شاگردوں کی ان سے روایت قبل از اختلاط ہے لہذا ''سفیان الشوری: حدثنی سماك ''والی روایت پر اختلاط کی جرح کرنام ردود ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ''علی صددہ'' کے الفاظ ساک بن حرب سے صرف سفیان توری نے قتل کتے ہیں اسے ابوالا حوص ، شریک القاضی نے بیان نہیں کیا۔

اس کاجواب یہ ہے کہ سفیان توری تقد حافظ ہیں اور ساع کی تصریح کررہے ہیں البذا دوسرے راویوں کا ''علی صدرہ'' کے الفاظ ذکر نہ کرنا کوئی جرح نہیں ہے کیونکہ عدم ذکر نفی ذکر کی دلیل نہیں ہوا کرتا اور عدم مخالفت صریحہ کی صورت میں تقد وصدوق کی زیادت ہمیشہ مقبول ہوتی ہے بشرطیکہ اس خاص روایت میں بتھریحات محدثین کرام وہم وخطا ثابت نہ ہو۔ نیموی حنی نے بھی ایک تقدراوی (امام حمیدی) کی زیادت کوز بردست طور پر مقبول قراردیا ہے، دیکھئے آثار السنن (ص کاح ۳۱ ماشیہ: ۲۷)

موطاً امام ما لك (٩٨٦،٩٨٥/٢ ح١٩١٥) يس عبدالله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هو يرة قال: " إن الرجل ليتكلم با لكلمة ..... " إلخ ا يك تول بــــ

مقَالاتْ عَالاتْ

امام ما لك ثقيرها فظ بين \_

عبرالرطن بن عبرالله بن وينار : صدوق يدخطي " (حسن الحديث) في يجي قول: "عن عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هويرة عن النبي عُلَيْكُ قال : إذ العبد ليتكلم بالكلمة ..... "إلخ

مرفوعاً بیان کیاہے۔ (میح ابخاری کتاب الرقاق باب حفظ اللمان ح ۱۴۷۸) معلوم ہوا کہ مرفوع اور موقوف دونوں صحیح ہیں اور امام بخاری کے نزدیک بھی ثقہ وصدوق کی زیادت معتبر ہوتی ہے۔ والحمد لله

بعض لوگ منداحر (۲۲۲۸ ۲۲۲ ۲۲۳۳) کے الفاظ "یضع هذه علی صدره"
 بارے میں تاویلات کے دفاتر کھول بیٹھتے ہیں حالانکہ امام ابن الجوزی نے اپنی سند کے ماتھ منداحمہ والی روایت میں "یضع هذه علی هذه علی صدره" کے الفاظ بیال کے ہیں۔ (انحیق ۱۳۸۸ ۳۳۳ و نیزاد کی ۱۳۸۳)

ابن عبد الهادى في "التنقيح" مين بهى "يضع هذه على هذه على صدره" كالفاظ كصيم مين (١٨٥١) اس موولين كى تمام تاويلات صباء منثورا موجاتى مين اور "على صدره" كالفاظ صحح اور محفوظ تابت موجات مين -

جب بی تابت ہے کہ تقہ وصدوق کی زیادت صحیح وحسن اور معتبر ہوتی ہے تو وکیج اور عبدال حمل بن مہدی کاسفیان الثوری ہے 'علی صدر ہ'' کے الفاظ بیان نہ کرنا چندال معنز نہیں ہے کیونکہ بچی بن سعید القطان زبروست ثقہ حافظ ہیں ان کا بیالفاظ بیان کر دینا عاملین بالحدیث کے لئے کافی ہے۔

ہ یا درہے کہ سفیان توری ہے باسند سی وحسن ناف کے نیچے ہاتھ بائد هنا ثابت نہیں ہے۔ اوی اگر تقد یا صدوق ہوتو اس کا تفر دمھنر نہیں ہوتا۔

ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہاس روایت میں 'فی الصلوة'' کی صراحت نہیں ہے۔ عرض کے ہوں میں اس روایت کے بعد دوسری اس کے حدیث مدیث کی تشریح کرتی ہے۔ مند احمد ہی میں اس روایت کے بعد دوسری ا

مقالات

### روایت میں''فی الصلوۃ '' کی صراحت موجود ہے۔

(احده/۲۲۶ ج۲۲۳منطریق سفیان عن ساک بن حرب)

تنبیہ(۱):ساک بن حرب (تابعی) رحمہ الله کے بارے میں ثابت کردیا گیاہے کہ وہ جمہور محدثین کے نزد یک ثقه وصدوق ہیں۔ان پراختلاط والی جرح کا مفصل ویدل جواب دے دیا گیا ہے کہ سفیان توری اور شعبہ وغیرہا کی اُن سے روایت قبل از اختلاط ہے لہذا ان روایتوں براختلاط کی جرح مردود ہے۔

تنبیه (۲): ماک بن حرب اگر عکرمه سے روایت کریں تو یہ خاص سلسلهٔ سند ضعیف ہے۔ د کیھئے سیر اعلام النبلاء (۲۳۸۸) وتقریب النہذیب (۲۲۲۳، اُشار إلیه) اگر وہ عکرمه کے علاوہ دوسر بے لوگوں سے ،اختلاط سے پہلے روایت کریں تو دہ صحیح الحدیث وحسن الحدیث ہیں۔ والحمد للہ

"تنبیه("): محمد عباس رضوی بریلوی نے لکھا ہے کہ" اس کا ایک راوی لیعنی ساک بن حرب\_ مدلس ہے اور بدروایت اس نے عن سے کی ہے اور بالا تفاق محدثین مردود ،وتا ہے۔'' (مناظرے بی مناظر ہے سے ۳۲۵ نیزد کھیے س۱۳۴،۱۲۹)

رضوی صاحب کا بیکہنا کہ 'سماک بن حرب مدلس ہے' بالکل جھوٹ ہے۔کسی محدث نے ساک کو مدلس نہیں کہااور نہ کتب مدلسین میں سماک کا ذکر موجود ہے۔ یا در ہے کہ جھوٹ بولن کہیں گناہ ہے۔ و ما علینا إلا البلاغ (۱۳۱۸ھ)

## محدّ شِيرات: امام عثمان بن سعيد الدارمي

ہرات افغانستان (سابقہ خراسان) کامشہورشہ ہے۔ بیشہر بے شار باغات اور میسطے
پانیوں کے ساتھ جنت کا نظارہ پیش کرتا ہے۔ اسلام کے سنہری دور میں عظیم الشان ائمہ دین
اور علائے حق کامسکن رہا ہے۔ امام حسین بن اوریس الانصاری الہروی رحمہ اللہ (متوفی اسم سے
مشہور تقہ حافظ اور متعدد کہ ابول کے مصنف، اسی شہر کے باسی تھے۔ ذم الکلام جیسی لازوال
کتاب کے مصنف شخ الاسلام ابوا ساعیل الہروی رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۸۱ھ) کا جائے مسکن
کتاب کے مصنف شخ الاسلام ابوا ساعیل الہروی رحمہ اللہ (متوفی ۱۸۸۱ھ) کا جائے مسکن

امام عثمان بن سعید بن خالد، ابوسعید الداری الهروی رحمه الله کے علوم و برکات اسی شهر میں نورافشاں رہے۔ آپ ۲۰۰ ھے کچھ پہلے پیدا ہوئے۔ (دیکھئے سراعلام النبلاء ج ۱۳ ھے۔ کچھ پہلے پیدا ہوئے۔ (دیکھئے سراعلام النبلاء ج ۱۳ ھے۔ مندرول آپ نے مسلسل اسلامی دنیا کے کونے کونے گھومتے ہوئے علم و حکمت کے سمندرول میں غوطہ زنی جاری رکھی کر مین ، حجاز، شام ، مصر، عراق اور بلادیجم میں حدیث اور دیگر علوم کے مشہور علماء کے سامنے زانو نے تلمذ طے کیا۔

علم حدیث میں آپ کے چندمشہوراسا تذہ کے نام درج ذیل ہیں:

ابوالیمان الحکم بن نافع ،سعید بن ابی مریم ،سلم بن ابرا بیم ،سلیمان بن حرب ، ابوسلمه التبو ذکی ،نعیم بن حماد الصدوق ،عبدالله بن صالح کا تب اللیث ،سید ، ابوتو به الحلمی ، ابوجعفر النفیلی ، احمد بن حنبل ، یحیٰ بن معین ،علی بن المدینی ، اسحاق بن را بهوییا و را بو بکر بن ابی شیبه وغیر ہم حمیم الله اجمعین -

مشہور لغوی امام اور محدث ابوسعید بن الاعرابی سے ادب (علمِ لغت وغیرہ) اور فقیہ امام ابولیعقوب البوسطی سے فقہ الحدیث سیکھا۔

مقالات طالت

آپ کے شاگر دوں میں ہے بعض کے نام درج ذیل ہیں:

ابوعمرواحد بن محمد الحيرى، مؤمل بن الحسن الماسر جسى ، محمد بن يوسف البردى الفقيه ، احمد بن محمد بن عثمان بن سعيد الدارى اور ابوالفضل ليحقوب بن اسحاق القراب وغير بم ، حميم النّدا جمعين

علمائے اہلِ سنت کے نزدیک آپ کاعلمی مقام تمام محدثین اور علمائے حق کا آپ کی توثیق وتعریف پراجماع ہے۔ حافظ ابن حبان نے آخیس '' کتاب الثقات' میں ذکر کیا اور فر مایا:

"أحد أئمة الدنيا، يروي عن أبى الوليد وأهل العراق، حدثنا عنه ابنه محمد بن عثمان بن سعيد" ين آپ دنياك امامول ش سايك تقد (كاب القات ٢٥٥٨م)

ابوالفضل يعقوب بن اسحاق القراب (متوفى ٣٣٠ه هـ) نے كها:

"مارأينا مثل عثمان بن سعيد، ولارأى عثمان مثل نفسه، أخذا لأدب عن ابن الأعرابي، والفقه (عن) أبي يعقوب البويطي، والحديث عن يحي بن معين وعلي بن المديني، وتقدم في هذه العلوم رحمة الله عليه" بم في عثان بن سعيد (الدارى) جيما كوئي تيل ويكما اور نه انهول في اين الاعرابي سعيد الدارى) علم ادب، بويطى سے فقد اور يجي بن عين وابن الدين سے حدیث كاعلم سيما و وه ان علوم مين سبقت لے گئے رحمة الله عليه

(تاریخ دشق لابن عسائر ۲۷۵٬۳۸۰ وسنده صحیح علوم الحدیث للحاکم ص ۸ ۲۳۵ ادبعض الاصلاح منه)

۳: حاکم نیشا بوری نے عثمان الداری کی بیان کردہ حدیث کو"صحیح عملسی مثسوط
الشیخین" کہا ہے۔ (المتدرک ار۲۳ ۲۳ اووافقه الذہبی)

امام حاکم نے ایک سند کے سارے راو یوں کو ثقہ کہا، اس سند میں عثمان بن سعید بھی ہیں۔ (دیکھیے المتدرک ارادی ۱۲۵ (

٣: ابن الجوزى نے كہا: 'إمام عصره بهراة '' (المنتظم الرااا)

۵: حافظ زئي نے کہا: "الإمام العلامة الحافظ الناقد" (سراعلام النبلاء ٣١٩/١٣)

اوركها: "الحافظ الإمام الحجة "(تزكرة الخفاظ ١١٦٢ ت ١٩٨٨)

اور فرمایا: "و کان له جًا بالسنة، بصیرًا بالمناظرة "وه سنت کردلداده تھ (اور) مناظرے کی بصیرت رکھتے تھے۔ (الملیل ۳۲۰٫۳۳)

اور فرمایا" و کان جدعًا فی أعین المبتدعة، قیمًا بالسنة" آپ برعتول کی انتخاص مین شهتر تصاورسنت کے اگران تھے۔ (العمر فی خبر من غرار ۱۳۰۳)

': الصفدى نے كہا: 'وكان جـذعًـافي أعين المبتدعين ''اوروه برعتول كى المنتدعين ''اوروه برعتول كى الكفول مين شهتر تھے۔ (الوانى بالوفيات ١٩٠٩/٣١)

عبد الوہاب بن تقی الدین السبکی نے کہا: "محدث هر اقو احدالا علام الثقات"
 وہ ہرات کے محدث اور ثقیمشہور علماء میں سے ایک تھے۔ (طبقات الثانعیة ۵۳/۲)

٨: العبادى نے الطبقات میں کہا: "الإمام فی الحدیث و الفقه "وه حدیث وفقه میں امام تھے۔ (طبقات الثافعیة ٦٣/٢)

"وهو الذي قام على محمد بن كرام الذي تنسب إليه الكرامية وطردوه عن هراة"

انھوں نے (فرقہ مجسمہ کے سربراہ) محمد بن کرام، جس کی طرف فرقہ کرامیہ منسوب ہے، کی سرکو بی کی اور اسے ہرات سے بھگا دیا۔ (ایشاص۵۳)

٩: ابن العماد نے کہا: ''و کان . . ثقة حجة ثبتًا''

اوروه. ثقة حجت (اور) ثبت (پخته کار) تھے۔ (شذرات الذہب١٧٠٢)

الاسنوى نے كہا:

مقالات

''هوأحد الحفاظ الأعلام، تفقه على البويطى وطاف الآفاق في طلب الحديث وصنف المسند الكبير ''ومشهور تفاظِ مديث بيس على الكيد ''ومشهور تفاظِ مديث بيس الكيد نقي المسند الكبير كي المرحديث بمع كرنے كے لئے جاروں طرف پھرے، انھول نے مند كيركن ام سے مديث كى ايك كتاب تعنيف كى۔

(شذرات الذهب ١٧٢٦)

امام ابو محمد عبد الرحمٰن بن ابی حاتم الرازی نے انھیں کتاب الجرح والتعدیل میں ذکر کیا (۲ ر۱۵۳) اور کوئی جرح و تعدیل نہیں کھی۔

یہاں میہ بات عجیب وغریب ہے کہ ظفر احمد تھا نوی دیو بندی صاحب لکھتے ہیں:

"سكوت ابن أبي حاتم أو البخاري عن الجرح في الراوي: توثيق له"
ابن الى حاتم اور بخارى كا (تاريخ كبيراور الجرح والتعديل مين) راوى پرجرح مسكوت كرنا، راوى كي توثيق موتى ہے۔

(اعلاء السنن ج ١٩ص ٣٥٨ وقو اعد في علوم الحديث ص ٣٥٨)

یہ قول اگر چہ باطل ہے کیکن دیو بند یوں اور فرقۂ کوڑیہ پر جمت ہے۔کوڑی پارٹی میں ظفر احمرصا حب کا بہت بڑا مقام ہے۔

اس تحقیق ہے معلوم ہوا کہ امام عثان بن سعیدالداری کی توثیق، امامت اور جلالت پر اجماع ہے۔ فرقد کوڑیہ کے بانی محمد زاہد الکوٹری صاحب کی نیش زنی کا جواب آ گے آرہا ہے۔ (ان شاء اللہ)

### امام عثمان الدارمي كى تصانيف

آپ کی چندمشہورتصانیف درج ذیل ہین:

المسند الكبير (غيرمطبوع)

۲: تاریخ عثان بن سعید الدارمی عن یحیی بن معین (مطبوع) اس کتاب کا پچھ حصہ طباعت سے رہ گیا ہے۔
 طباعت سے رہ گیا ہے جیسا کہ تہذیب التہذیب وغیرہ دوسری کتابوں سے ظاہر نہوتا ہے۔

مقالات عالات

۳: کتاب الروعلی الجمیه (مطبوع) بیکتاب شخ بدر البدری تحقیق ہے چیپی ہے۔

ردالا مام عثمان الدارم على بشر المريسي العنيد (مطبوع)

اس کتاب میں امام عثمان الدارمی رحمہ اللہ نے فرقہ مریسیہ جمیہ کے بانی و پیشوابشر بن غیاث المریسی کا مدلل و بہترین روکیا ہے۔اس کتاب کے شروع میں ناشر نے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب' اجتماع الجحوش الاسلامیة' سے قبل کیا ہے:

"كتابا الدارمي- النقض على بشر المريسي، والردعلي الجهمية - من أجلُّ الكتب المصنفة في السنة وأنفعها، وينبغي لكلُّ طالب سنة، مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه. وكان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يوصى بهما أشدالوصية، ويعظمهما جدًّا، وفيهمامن تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ماليس في غيرهما'' داری کی دونوں کتابیں ۔الردعلی بشرالمریسی اور الردعلی الجمیه ،سنت براکھی ہوئی بہترین اور نفع بخش کتابوں میں ہے ہیں۔ حدیث وسنت کا ہر طالب علم جوصحابہ، تابعین اورائمہ دین سے محبت رکھتا ہے، اسے جاہئے کہ بیدونوں کتابیں ضرور یڑھے۔ﷺ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بید دونوں کتابیں پڑھنے کی زبر دست وصیت فر ماتے تھے اور ان کتابوں کی بے انتہا عزت کرتے تھے۔ان دونوں کتابوں میں توحیداوراساء وصفات کا شوت عقل فقل دونوں سے پیش کیا گیا ہے، یہ برتری دوسری کی کتاب کو (ان مسائل میں) حاصل نہیں ہے۔

(اجتماع الجيوش الاسلامية ٣٠ ومامش الروعلي الجيمية ٤٠)

امام ابوسعیدالداری رحمه الله و ۲۸ ججری میں ہرات میں فوت ہوئے۔

بشربن غياث المركين كاتعارف

فرقة جميه مريسيه كے پیشوابشر بن غياث كامخضرو جامع تعارف درج ذيل ہے:

مقالات

### امام معتدل عجل رحمه الله نے فرمایا:

"رأیت بشر المریسی ، غلیه لعنة الله – مرة واحدة شیخ قصیر دمیم المنظر وسخ الدیاب وافر الشعر ، أشبه شی بالیهود و کان أبوه یهو دیا صباعًا بالکوفة فی سوق المراضع (ثم قال) : لایر حمه الله ، فلقد کان فاسقًا "بشر المرکی پرالله کی لعنت بو ، پس نے اسے صرف ایک دفعہ و یکھا ہے۔ پست قد ، برشکل ، گندے کپڑول اور لمج بالول والا ، وہ یہود یول سے مشابہ تھا۔ اس کا باپ کوفہ کے مراضع بازار پس یہودی ربگ سازتھا (پر قرمایا) ، الله اس پر دم نہ کرے ، وہ یقینا فاس تھا۔ (تاریخ الحجی دمرانع: ۱۵۳)

۲: ابوزرعدالرازی نے کہا: '' المصویسي زندیق ''بشر المرکيي زنديق (لا دين و گمراه لا بدعقيدة) ہے۔ (کتاب الضعفاملاي زرعة الرازي ۵۲۳٫۲)

س: ابوقیم الفضل بن دکین الکوفی نے کہا: '' لعن اللّٰه بشرًا المویسي الکافو'' بشر مر کی کافر پر اللّٰدکی لعنت ہو۔ (کتاب النة لعبدالله بن احمدار ۱۵۸۸ بساوسنده حن)

م: شابه بن سوار ( تقدها فظ ) نے کہا:

"اجتمع رأي ورأي أبى النضر هاشم بن القاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسى كافر جاحد ، نوى أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه "ميرى،الوالنفر باشم بن القاسم ( ثقدامام ) اورفقهاء كى ايك جاعت كي تحقيق مين بشر الريى كافر منكر ہے۔ ہم يہ بجھتے مين كه اسے توب كرائى جائے اوراگروہ توب نه كر حتواسے تل كرديا جائے۔

( كتاب السنة لعبدالله بن احمه: ۱۹۴،۵۷ و إسناده صحح ، تارخ بغداد ۱۳۳۷ ت ۳۵۱۱ بسند آخر وسنده حسن لذاته، فيه الحسين بن اخمه بن صدقة : ثقة كما في تاريخ بغداد ۱۳۷۷ )

۵: بشر بن الحارث الحافی (الزائد الحلیل: ثقة قدوه) نے بشر بن غیاث کی موت پر فر مایا:
 ۲: الله الذي أمات " الله كاشكر ہے جس نے بشر بن غیاث كوموت

دی ہے۔ (تاریخ بغداد کر ۲۷ وسندہ میح)

اس روایت میں ریھی ہے کہ بشرحافی رحمہ اللہ اس مر لیمی کی موت پر مجدہ شکر کرنا چاہتے تھے مگر شہرت کے خوف سے بازرہے۔

ن امام سفیان بن عیندر حماللد نے بشرالمری کے بارے میں فرمایا:
 ن قاتله الله، دُویبة "اس ذلیل جانور (مریبی) کوالله قل کرے۔

(تاريخ بغداد ير١٥٧ وسنده ميح معلية الاولياء ١٩٦٧)

2: يزيد بن بارون في فرمايا:

"المريسي حلال المدم، يقتل "مركي كاخون بها تاحلال ب،اسق كردينا حابة \_ (تاريخ بنداد ١٣/٥ ومنده من بنطوية من الحديث وباتى السنديج)

۸: حافظ ذہبی نے فرمایا: "مبتدع ضال "بشر المرلیی بدعتی (اور) گمراه ہے۔
 ۸: حافظ ذہبی نے فرمایا: "مبتدع ضال "بشر المرلیی بدعتی (اور) گمراه ہے۔

۹: چافظائن کثیرنے کہا:

" و كان مرجنًا" اوروه مرى (المِسنت سے فارج ، برقتی ) تھا۔

(البداميوالنهامية ار٢٩٢٧)

ان محمد بن عبید نے اسے 'المحبیث ' نحبیث کہا۔ (طلق افعال العباد صاار آم: ۳۸ وسندہ میج)
 میدالقا در القرش (حفق ) نے کہا:

"المعتولي المتكلم" بيمغزل (منكر حديث) متكلم (باطل علم كلام والا) تها-(الجوابرالمعيد الم

ا مام عثان بن سعید الداری نے اس متفقہ مجروح شخص پر بادلائل رد کرتے ہوئے اسے ''المصل ... البجھمی''بشر بن غیاث گراہ کرنے والا ... جمی ہے، قرار دیا ہے۔ ''المصل ... البجھمی ''بشر بن غیاث گراہ کرنے والا ... جمی ہے، قرار دیا ہے۔ (ردالداری علی بشرالر یں العدی مس مقالات علم علم المعلق ا

## امام دارمی کےخلاف زاہدالکوٹری کی نیش زنی

قار کمین کرام! آپ نے و کیولیا کہ امام عثان بن سعیدالداری اہلِ سنت کے جلیل القدر امام اور بالا جماع ثقہ تھے۔ زمانہ تدوینِ حدیث میں کی ثقہ وصدوق عالم نے ان پرکوئی جرح نہیں کی مگر چودھویں صدی ہجری میں فرقہ کوثریہ جمیہ کے بانی محمد زاہد بن الحن الکوثری الجرکسی صاحب لکھتے ہیں:

"هوصاحب النقض مجسم مكشوف الأمر يعادي أئمة التنزيه ويصرح بباثبات القيام والقعود والحركة والثقل والإستقرار المكاني والحد ونحوذلك له تعالى! ومثله يكون جاهلاً بالله سبحانه بعيدًا عن أن تقبل روايته"

''نیزاس کی سند میں جوعثان بن سعید ہے، وہ بھی قابل اعتراض ہے۔ جسم ہے (اللہ تعالیٰ کے لئے جسمیت کا قائل ہے) ادراس کی بے گناہ ائمہ کے ساتھ و تشنی کھلا معاملہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لئے اٹھنا بیٹھنا اور حرکت کرنا اوراس کا بوجھل ہونا اوراس کے لئے استقر ارمکانی (کہایک جگہ میں اس کا قرار ہے) اوراس کی حد بندی وغیرہ کھلے فقطوں میں ثابت کرتا ہے اور اس جیسا آ دمی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جابل ہے، وہ اس لائق نہیں کہ اس کی روایت قبول کی جائے۔''

(تانیب الخطیب ۱۵٬۱۷ ما ۱۱٬۷۱۰ ابوطیفه کاعادلانه دفاع ازعبداَلقدوس قارن دیوبندی ۱۸۰۰ امام داری نے اپنی کتاب میں آسان دنیا پرنز ول باری تعالی ،عرش باری تعالی اورعلو باری تعالی علی العرش ثابت کیا ہے ( دیکھئے فہرس نقض الداری علی المریسی صا) جے کوثری جرکسی صاحب قیام ،قعود ،حرکت ، تعلی ، استقر ار مکانی اور حدو غیر ہقر ار دے رہے ہیں اور مرفراز خان صفدر دیو بندی صاحب کے ' خلف رشید' عبدالقدوس قارن صاحب اسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کاعاد لانہ دفاع باور کرانا چاہتے ہیں۔!

امام دارمی کے خلاف کوژی جرکسی کے مزید افتراءات واکاذیب کے لئے دیکھئے شالات الکوژی ( ص۲۸۲-۲۸۹، ۲۸۹-۵۷،۳۰۸،۳۰۵،۳۰۸ ) والماتریدیہ لیا مام مشس الدین الافغانی رحمہ اللہ (ار ۳۸۰)

## كوثرى جركسى كاتعارف

امام ابواثیخ عبدالله بن محمد بن جعفر الاصبهانی رحمه الله کے بارے میں کوثری صاحب کھتے ہیں: ''وقد ضعفه بلدیه الحافظ العسال بحق'' ''اوراس کواس کے ہم وطن الحافظ العسال نے فقد ضعیف کہا ہے۔''

(تانيب الكوثري ص ٢٩ واللفظ له ، ص ٦٩ ، ١٣١١ ، ابوحنيف كاعاد لا نه وفاع ص ١٥٣)

امام ابوالشخ پر حافظ العسال کی جرح کا ثبوت کسی کتاب میں نہیں ہے، اسے کوٹر کی نے بذات خود گھڑا ہے۔ بنا کا برائی اور عبدالقدوس قارن وغیرہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے '' امام'' کوثر ک کو کذب وافتر اسے بچانے کے لئے اس جرح کامتند حوالہ پیش کریں ورندیا در کھیں کہ چھوٹوں کا حشر جھوٹوں کے ساتھ ہی ہوگا، الموء مع من أحب.

مکتبۃ الحرم المکی کے مدیر اور مکہ مرمہ کی مجلس شور کی کے رکن سلیمان الصنیع نے بذات خود کوری مذکور سے مصر میں اس کے گھر میں ملاقات کی اور ابوالشیخ پر عسال کی جرح کے حوالے کا بار بار مطالبہ کیا گرکور کی نے مذکورہ حوالہ بالکل پیش نہیں کیا۔ شیخ سلیمان الصنیع فرماتے ہیں:'' والمذي ينظهو لي أن الوجل يو تبجل المکذب'' والمنے اور میرے سامنے یہی ظاہر ہے کہ بیآ دی (کوری) فی البدیہ جھوٹ بولتا ہے۔ (ماشیطید المنگیل صس)

جھوٹ اور افترا والے کوٹری کے بارے میں محمد پوسف بنوری دیوبندی لکھتے ہیں:

''هو محتاط متثبت فی النقل''وہ مختاط ہے(اور) نقل میں ثبت( ثقه) ہے(مقدمہ مقالات الکوثری ص ز) سجان اللہ!

قارن صاحب کے والدمحتر مسرفراز خان صفدر دیو بندی صاحب باربار' شیخ الاسلام ابن سیر حمداللہ' کھتے ہیں، مثلاً و کیھئے احسن الکلام (جاص ۱۸۸) طا کفہ مصورہ (ص ۱۳۸)

شخ الاسلام ابن تيميدرحماللدك بارے ميں كوثرى صاحب لكھتے ہيں:

"ومع هذا كله إن كان هو لا يزال يعد شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام أومع هذا كله إن كان هو لا يزال يعد شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام" السلام" السلام" السلام" السلام" المراس الرحك باوجوداً كروه (ابن تيميه) شخ الاسلام قرارديك جائز واليات اللوثري مهم المره المعلوم بواكد كوثري ما حب كوسر فراز خال صفر رصاحب كاسلام منظور نهيس بها المراس المراسلام منظور نهيس بها المراسلام منظور نهيس بها المراسلام منظور تهيس بها المراسلام المراس

سیدنا انس بن ما لک رضی الله عنه، امام شافعی رحمه الله اور امام احمد رحمه الله وغیر ہم پر کوثر می جرکسی کی جرح کے لئے و کیھئے تانیب الکوثر می، التنگیل بما فی تانیب الکوثر می من الا باطیل اور الماتریدیه وغیره

خلاصہ یہ کہ کوٹری کے قلم سے بوٹ بوٹ ائمہ وین اور صحابہ کرام نہیں بیج ہیں لہذا تقہ بالا جماع امام عثمان الداری رحمہ اللہ پراس کی جرح ، چودھویں صدی کی بدعت اور باطل ومردود ہے۔ [انتھی]

# ا ما م نعیم بن حما دالخز اعی المروزی (ارشادالعباد فی ترجمة نعیم بن حماد)

نام ونسب: ابوعبدالله نعيم بن حماد بن معاويه بن الحارث بن جام بن سلمه بن ما لك الخزاع ،الروزى الفارض رحمه الله

شیوخ واسا تگذہ: آپ نے الحسین بن واقد رحمہ الله (متوفی ۱۵۹ه) کو دیکھا ہے اور بھی بن بشیر الواسطی ،عبد الله بن المبارک المروزی ، قاضی فضیل بن عیاض اور ابود اود طیالسی وغیر ہم سے روایات بیان کی ہیں۔

تلامذہ: آپ سے امام بخاری (مقروناً ردوسرے راویوں کے ساتھ ملاکر) ابوداود، دارمی،الذہلی،الجوز جانی، کیلی بن معین،ابو حاتم رازی،یعقوب بن سفیان الفاری وغیرہ اماموں نے احادیث بیان کی ہیں۔ان اماموں میں سے درج ذیل ائمہا پنے نزد یک صرف ثقہ (بینی قابل اعتماد راوی) سے ہی روایت بیان کرتے تھے۔

ا: بخارى ( تواعد في علوم الحديث للتصانوي ص٢٢٢ د كيصة ٣٠)

۲: ابوداود (نصب الرايدج اص ۱۹۹، تهذيب المتهذيب ۲۹۸/ ترجمه: الحسين بن على بن الاسود ۳۰/ ۱۵۹

ترجمه: داودبن اميه)

سو: لیجیلی بن معین (اعلاءالسنن ج۹اوتو اعد فی علوم الحدیث کستها نوی ص ۲۱۸)

٧٠: يعقوب بن سفيان الفارى (تبذيب المتبذيب به السه السهة التكيل ص٢٦ ملخها) السمسكم من المعلم الله المعلم الله المسكم السمسكم المسكم المعلم الم

### علمی خد مات

عباس بن مصعب (بن بشرالروزی) سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا: "وضع العیم بن حماد الفارضی) کتب الرد علی أبی حنیفة و ناقض محمد بن الحسن و وضع ثلاثة عشر کتابًا فی الرد علی الجهمیة و کان من أعلم الناس بالفر ائض .... " نعیم بن تمادالفارضی نے ابو حنیفہ کے رد میں کتابیں کصیں اور محمد بن الحسن (الشیبانی کے اصول وغیرہ) کوتوڑا اور جمیوں کے رد میں تیرہ (۱۳) کتابیں تصنیف کیں اور وہ لوگوں میں علم الفرائض کے سب سے زیادہ عالم تھے۔ (تاریخ دشق لا بن عماکر کلاسا اور دور اند ۱۳۸۵ میں موراند ۱۳۸۵ میں موراند کی تقید مذکور ہے۔) اس قول کے بعد نعیم بن تماد کے بعض فقہی تفردات پرامام ابن المبارک کی تقید مذکور ہے کیکن اور ہے کہ یہ سارا قول عباس بن مصعب سے ثابت بی نہیں ہے۔ ابن عدی نے اسے محمد بن یا در ہے کہ یہ سارا قول عباس بن مصعب سے ثابت بی نہیں ہے۔ ابن عدی نے اسے محمد بن عبیل بن محمد المروزی (نامعلوم) سے ، اس نے اسپنے والد عیسیٰ بن محمد المروزی (نامعلوم) سے ، اس نے اسپنے والد عیسیٰ بن محمد المروزی (نامعلوم) سے ، اس نے اسپنے والد عیسیٰ بن محمد المروزی (نامعلوم) سے بیان کرد کھا ہے۔

امام ابوحنیفہ کے ردمیں امام ابو بکر بن الی شید نے ایک کتاب کھی ہے جو کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں مطبوع ہے۔ کوٹری وغیرہ مبتدعین نے رُدودِ ابن الی شیبہ کے غلط سلط اور گنجینہ ء مغالطات واباطیل جوابات دینے کی کوشش کی ہے جن کی علمی میدان میں چنداں حیثیت نہیں ہے۔ نعیم بن صادکی کتابوں میں سے کتاب الفتن اورز وائدالز ہدم طبوع ہیں۔

## تعيم أوركتب ِسته

نعیم بن جماد کی احادیث صحیح بخاری ،مقدمہ صحیح مسلم اور سنن اربعہ (سنن ابی داود ،سنن تر ندی ،سنن نسائی وسنن ابن ملجہ ) وغیرہ میں موجود ہیں ۔صحیح بخاری میں آپ کی (میرے علم کے مطابق )کل روایات درج ذیل ہیں:

1: تج اص ٣٨ آخر كتاب الوضوء باب دفع السواك إلى الأكبر/متابعة ح٢٣٧

مقَالاتْ . 451

٢: ١٥ ص٥٩ - كتاب الصلوة، باب فضل استقبال القبلة/ متابعة ح٣٩٢

٣: ١٥ ص ٥٢٩: كتاب المناقب، باب ذكر أسامة بن زيد /متابعة ح٢٣٣

٣: ح الص ٥٣٣ كتاب مناقب الأنصار، باب القسامة في الجاهلية /

جنات کے بارے میں ایک غیر مرفوع اثر ہے۔ ح ۳۸ ۳۹

۵: ۲۲ ص۱۲۲: كتاب المغازى، باب بعث النبي صلى اللهعليه و سلم حالد
 بن الوليد /متابعة ح ۳۳۳۹

٢: ٢٥ ص ١٠٥٤: كتاب الأحكام، باب الأمراء من قريش/ متابعة ح١٣٩٥

2: ح٢ ص٢٢٠١: كتاب الأحكام ، باب إذا قضى الحاكم الخ/ متابعة ح١٨٩

بیتمام روایات (سوائے اثر نمبر اس کے) متابعات میں ہیں۔ انھیں نعیم کے علاوہ دوسرے

راوبوں نے بھی بیان کیا ہے۔ صحیحین میں جن راوبوں کی روایات بطوراستشہاد ، تائید و

متابعات ذکر کی گئی ہیں وہ راوی صحیحین کے مصنفین کے نز دیک ثقة وصدوق،حسن الحدیث

اورلاباً سبه بین محمد بن طاهر المقدی (متوفی ۵۰۵ه) "شروط الأئمة الستة "مین حماد بن سلم کے بارے میں لکھتے ہیں: "بل استشهد به في مواضع ليبيّن أنه ثقة"

بلکہ (امام بخاری نے) اس (حماد بن سلمہ) سے بعض مقامات پر استشہاد کیا ہے تا کہ بیہ واضح ہوجائے کہوہ (حماد بلحاظ عدالت) ثقہ ہیں۔ (صءونی منظم ۱۸)

یہاں میہ بات بھی یا در ہے کہ صحیحین کے مصنفین کے نزدیک ثقہ ہونے کا مطلب میہ ہر گرنہیں کہ وہ راوی تمام محدثین کے نزدیک بھی ثقہ ہیں ، بلکہ حق یہی ہے کہ اختلاف کی صورت میں جمہور محدثین کو ترجیح دی جائے گی اور ضعیف عندالجمہو رراویوں کی صحیحین میں روایت کو متابعات و شواہد پرمحمول کر کے ضحح وحسن ہی سمجھا جائے گا۔ غیر صحیحین میں ایسے راوی کی روایت ضغیف ہوتی ہے جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہو۔

ائمه جرح وتعديل اورتعيم بن حماد

نعیم بن جاد کے بارے میں اساءالرجال کے ماہرین وائمہ سلمین کا اختلاف ہے۔

بعض اس پرجرح کرتے ہیں اور جمہور تو ثیق کرتے ہیں۔ جارحین میں سے بعض سے جرح کا ثبوت ہی محل نظر ہےاور معدلین میں سے بعض نے تعدیلِ مفسر کررکھی ہے۔

### جارحین اوران کی جروح کا جائزہ

ام ابوداود: آجری نے ابوداود نے کی کیا ہے کہ نعیم نے بیں کے قریب ایسی مرفوع احادیث بیان کی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ (تہذیب المہذیب سااس جوز)

اس جرح کاناقل ابوعبید آجری بلحاظ عدالت وثقابت نامعلوم ہے۔ سوالات کے محقق مجمعلی قاسم العمری نے شدید افسوس کے ساتھاس بات کا اعتراف کیا ہے کہ آئیس ابوعبید الآجری کا ترجمہ یعنی حالات نہیں ملے۔ (ص۲۸)

اگر بفرض محال بیجرج ثابت بھی ہوتو نعیم کو ہری الذّ مة قرار دینا آسان ہے کیونکہ کسی محدّث کا بے اصل روایات بیان کرنا اس محدث کے مجروح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ابن ماجہ، خطیب بغدادی، ابونعیم اصبهانی وغیرہم نے متعدد بے اصل بلکہ موضوع روایات بیان کی بیاں ۔ ان روایات میں جرح دوسرے راویوں پر ہوتی ہے نہ کہ ان محدثین پر للبذانعیم کی بیان کردہ بے اصل روایات کے بے اصل ہونے کی وجہ او پر کے راوی ہیں نہ کہ نجیم۔

#### فليتنبه فإنه مهم

کی بن معین: بربن بهل (ضعف) نے عبدالخالق بن مصور (نامعلوم؟) سے قال کیا ہے کہ امام ابن معین رحمہ اللہ تعیم فدکور پر جرح کرتے تھے۔ (تاریخ بغدادی ۱۳ مساسا اسمان اللہ اس روایت کا سقوط ظاہر ہے اور امام ابن معین سے بیٹا بت ہے کہ وہ نعیم کی توثیق کرتے تھے۔ جبیا کہ آگے آرہا ہے۔ ان شاء اللہ

☆ نامعلوم جارح: دولا بي نے کئ ' غیر' (نامعلوم) څخص سے نقل کیا: ' کسان بسضع الحدیث في تقو ية السنة و حکایات عن العلماء في ثلب أبي حنيفة مزورة کذب''

وہ (نعیم بن حماد) سنت کی تقویت میں احادیث گھڑتا تھا اور مثالب الی حنیفہ میں علماء سے

مقَالاتْ 453

جھوٹی،خانسازروایات بیان کرتا تھا۔ (الکامل لابن عدی جے ص۲۳۸۲)

دولانی بذات ِخود قولِ راجح میں ضعیف ہے۔

و يکھئے ميزان الاعتدال (٣٨٩هـ)ولسان الميز ان(٩٣٢، ١٠٨٥)

امام ابن عدی نے (دولا بی ضعیف کا بی قول ردّ کرتے ہوئے) کہا: ''واب ن حداد متھم فیمایقول \_\_ یعنی \_\_ فی نعیم لصلابته فی أهل الرأي" ابن حماد (دولا بی) نعیم کے باڑے میں جو کچھ کہتا ہے متہم ہے۔ کیونکہ وہ (دولا بی) اہل الرائے میں بہت پکا (لیمی اہل سنت کا سخت مخالف ) تھا۔ (تاریخ دشت لابن عسار ۲۵٬۵۵۷ دسند مسجح)

اس قول کے باطل وساقط ہونے کی تیسری دلیل جارح کا مجہول ہونا ہے۔جس شخص کا نپاا تا پتامعلوم نہیں اس کی جرح کا کیا اعتبار ہوسکتا ہے؟

(۱) الدولاني: دولاني ني فيم پروضع حديث كالزام لكايا ٢- (الكامل ٢٣٨٣ ج٧)

بالزام دووجه عمردود ب:

ا: دولا بی بذات خود ضعیف ہے۔ کما تقدم

۲: اس کاشنخ ''غیرہ ''مجہول اور متہم ہے لہذا مجہول و متہم شنخ سے جرح لے کرائے اندھا
 دھندمؤ ثر قرار دینا انتہائی غلط بات ہے۔

(٢) الازدى: ازدى نے كها: قالوا: "كان يضع الحديث "إلخ

انھوں نے کہا کہوہ (نعیم) حدیث گھڑتا تھا۔ الخ (تہذیب التہذیب اراالا)

يةول دووجه سے مردود ہے:

ا: قالواکے فاعلین نامعلوم ومجہول ہیں۔

۲: از دی بذات خود ضعیف ہے۔

و يكهيئتاريخ بغداد (۲۳۴۲ ت ۷۰۹) اور ميزان الاعتدال (جس ص ۵۲۳)

(۳) ابواحمالحا کم نے کہا: ''ربما یخالف فی بعض حدیثه ''بعض اوقات اس کی بعض احادیث میں مخالفت کی جاتی ہے۔ (تہذیب انتبذیب ۲۹۸۱۰) مقالات علامة المعالمة المعالمة

ممکن ہے کہ بیقول ابواحمد الحائم الكبير كى كتاب الكنى ميں ہو۔ والله اعلم

(٣) الوعروب: الوعروباني كها: "كان نعيم بن حماد مظلم الأمو"

تعیم بن حماد کامعامله اندهیرے میں تھا۔ (الکائل لابن عدی ۲۲۸۲ دوسر انسخه ۱۲۸۸)

(۵) الدارقطنى: امام دارقطنى في كها: "إمام في السنة ، كثير الوهم"

وہ سنت کے امام ہیں (اور ) کثرت سے وہم (غلطیاں ) کرنے والے ہیں۔

(سوالات الحاكم النيسابوري للداقطني ٥٠٣)

(٢) مسلمه بن القاسم: مسلمه نے کہا:

"كان صدوقًا وهو كثير الخطأ و له أحاديث منكرة في الملاحم، انفرد بها وله مذهب سوء في القرآن...." إلخ

(تهذيب التهذيب ١١٨٨٥)

(اگریہ جرح مسلمہ سے ثابت ہوتو) اس جرح کا جارح مسلمہ بن القاسم بذات خودضعیف اورمشہہ (خالق کومخلوق سے تشیید دینے والا) تھا۔ (ویکھے کسان الریز ان ۱۳۸۹، دومرانسخد ۱۲۷۲۷) فرقهٔ مشہبہ کے ساقط العدالت شخص کی جرح اور خاص طور پر اہل السّنة پر جرح اصلاً مردود

(۷) ابن یونس مصری نے کہا:

''و کان یفھم الحدیث فروی أحادیث مناکیر عن الثقات'' نعیم بن حماد حدیث کافہم رکھتے تھے پھر انھوں نے ثقدراو یوں سے منکرروایات بیان کی ہیں۔ (تاریخ دشت لابن عسا کر ۱۲۳٬۱۵)

- (٨) النسائي نے كها: "ضعيف مروزي" (كتاب الضعفاء والمر وكين: ٥٨٩)
- (۹) دحیم نے نعیم کی بیان کردہ ایک روایت کے بارے میں کہا:''لاأصل له''اس کی کوئی . . .

اصل نہیں ہے۔ (تاریخ الی ذرعة الد شقی: ۷۸۳، میزان الاعتدال ۱۲۹۹۳)

یا در ہے کہ اس روایت میں ولید بن مسلم (مدلس) کاعنعنہ ہے۔

مقالات عالم المناطق ال

د يكھئے كتاب التوحيدلا بن خزيمه (ص١٩٨٨، دوسر انسخه ار١٩٩٨ ٢٠١٧)

یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ ولید بن مسلم کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے لیکن بعض الفاظ کے سے سے سے کی بعض الفاظ کے کے ساتھ ولید بن مسلم کی تدلیس کے سیجے بخاری (۰۰ ۴۸۰) وغیرہ میں شواہد موجود ہیں۔واللہ اعلم

🖈 ابوزرءالدمشتى نےكها: "يصل أحاديث يو قفها الناس''

وہ الی احادیث کوموصولا (مرفوعاً) بیان کرتے تھے جنھیں لوگ موقو ف بیان کرتے ہیں۔

(تهذيب الكمال ٧١٥ ، تاريخ الأسلام للذببي ١١٧ / ٣٢٧)

اس قول كى امام ابوزرعة الدمشقى تك صحيح سند نامعلوم ہے۔

ا کے جزرہ سے مروی ہے کہ 'کان نعیم یحدث من حفظہ و عندہ منا کیر کثیر قال کرتا تھا اور اس کے پاس بہت کثیر ہا تھا اور اس کے پاس بہت سے معرروایات ہیں جن میں اسکی متابعت نہیل کی جاتی ہے۔(تارخ بغداد میں اسکی متابعت نہیل کی جاتی ہے۔(تارخ بغداد میں اسکی متابعت نہیل کی جاتی ہے۔(تارخ بغداد میں اسکی متابعت نہیل کی جاتی ہے۔

اس قول کا رادی ابوالفضل یعقوب بن اسحاق بن محمود الفقیه الحافظ ہے جس کے حالات مطلوب ہیں۔ اس طرح محمد بن العباس العصمی کا تذکرہ بھی مطلوب ہے۔ والله أعلم لله علم الله علم حافظ ذہبی نے متعدد کتب میں نیم پر جرح کی اور کہا:

"لايجوز لأحد أن يحتج به" إلخ

اس کے ساتھ جحت بکڑنا جائز نہیں ہے۔ الح (سیراعلام النبلاء ص ١٠٩ج ١٠)

اس کے برخلاف حافظ ذہبی سے نعیم کی توثیق بھی ثابت ہے۔ کماسیاتی (اقوال تعدیل:۱۱) لہٰذاان کے دونوں اقوال باہم متعارض ہو کرساقط ہو گئے ہیں۔ نیز دیکھئے میزان الاعتدال (ج۲ص۵۵۲ جمہ عبدالرحمٰن بن ثابت بن الصامت)

ان تجریکی اقوال کا مختصر جائزہ یہ ہے کہ بعض جارحین بذات خودضعیف اور ساقط العدالت ہیں ، بعض ہے جرح کا ثبوت مشکوک ہے اور بعض کا کلام باہم متعارض ومتناقض ہے، باقی بچے نو (۹) محدثین ....ان محدثین کی جروح کے مقابلے میں جمہور محدثین کی تعدیل و تو ثیق درج ذیل ہے: مقالات عالات المقالات المقالات

## المعدلين اوران كى توثيق

(۱) ابخاری: امیرالمونین فی الحدیث امام بخاری نے اپنی شہرہ آفاق کتاب الجامع الصح

میں نعیم سے روایت بیان کی ہے۔ کما تقدم.

(۲) ابوداود نے نعیم سے روایت بیان کی ہے اور وہ اپنے نزد کیک صرف ثقہ سے روایت کرتے تھے۔ کما نقدم

(m) يعقوب بن سفيان الفارس - كما تقرم

(م) کی بن معین: امام کی بن معین نے کہا: ثقة (سوالات ابن الجندص ١٩٨ تـ ٥٢٨)

اور کہا: ''کان رفیقی فی البصرة''وہ بھرہ میں میرے ساتھی تھے۔(ایسنات ۵۲۹ ص۳۹۹) امام ابن معین سے بیدونوں روابیتیں صحیح ثابت ہیں اور دوسری تعدیلی روایات کے لئے تاریخ بغداداور تہذیب الکمال وغیر ہما کامطالعہ کریں۔

(۵) الترندى: امام ترندى فيعم بن حادى ايك حديث كود ميح غريب كها يــــ

(جامع الترندي مع التحفه ج سهص ١٥، آخرابواب فضائل الجهاد ، ح ١٦٦٣ ، والنسخة الباكستانية مع العرف الشذي ج ا ص ٢٩٥٠ )

محدثین کاکسی روایت یا سند کی تعجیح کرنا اس روایت یا سند کے تمام راویوں کی توثیق ہوتی ہے۔ د کیھئے نصب الرایة للزیلعی (ج ۲۳ ص ۲۲ وج اص ۱۳۹) اور الاقتر اح لابن وقیق العید (ص۵۵) وغیر ہما.

(٢) الامام المعتدل احدالحبلى: امام عجل في كبها: مروزي ثقة... إلخ

(تاریخ الثقات محلی ص ۵۱ سه ۱۲۹۵)

بعض لوگوں نے کسی غلط بنمی کی وجہ سے چودھویں صدی میں امام عجلی کومتسا ہل لکھ دیا ہے۔ حالانکہ عجل کومتسا ہل کہنا کئی لحاظ سے غلط ہے:

ا: اس تقد بالا تفاق امام کوامام عباس بن محمد الدوری نے امام احمد بن صنبل اور امام یجیٰ بن معین کے شاہر کیا ہے۔
 معین کے شل (برابر) قرار دیا ہے۔ (تاریخ بنداد ۲۱۳٬۳۲۳ ت ۲۰۹۰، دسند صحح)

مقالات طالت المقالات المقالات

۲: امام یجی بن معین نے عجل کے بارے میں کہا: ''هو ثقة ابن ثقة ابن ثقة ''وه تقه بین ،
 ان کے والد ثقة بین ، ان کے دادا تقه بین ۔ (تاریخ بغداد ۱۵/۲۵ وسند ، محح)

ان حے والد لفہ ہیں ہی سے داراطعہ ہیں۔ سے جلی کوامام ابن معین جیسا حافظ (نظیرہ فی الحفظ) میں استعمال میں المحفظ) قرار دیا۔ (تاریخ بغداد ۲۱۵/۱۵) وسندہ سے کا معین جیسا حافظ (نظیرہ ۲۱۵/۱۵) وسندہ سے کا معین جیسا حافظ (نظیرہ کا دیکرہ ۲۱۵/۱۵) وسندہ سے کا معین جیسا حافظ (نظیرہ کا دیکرہ کا دیکرہ کا معین کے اللہ کا معین کا معین کے اللہ کا کہ کے اللہ کا معین کے اللہ کا کہ کا معین کے اللہ کا معین کے اللہ کا کہ کا معین کے اللہ کی کے اللہ کا معین کے اللہ کا معین کے اللہ کے اللہ کا معین کے اللہ کی کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی کے اللہ کی کردیا ہے کہ کے اللہ کی کردیا کو اللہ کے اللہ کی کے اللہ کے اللہ کی کردیا کے اللہ کی کردیا کے اللہ کی کردیا ہے کہ کردیا کے اللہ کی کردیا کے اللہ کی کردیا کے اللہ کردیا ہے کہ کردیا کے اللہ کردیا ہے کہ کردیا ہے کردیا ہے کہ کردیا ہے کہ کر

اورانھیں متقن ( ثقبہ) حفاظِ کرام میں شار کیا۔ (ایضاص۲۱۴ وسندہ سمج )

، متقد مین میں ہے سی محدث نے انعجلی پرتساہل کا الزام نہیں لگایا۔

۵ محدثین نے اساء الرجال کے علم میں العجلی پراعقا دکیا ہے۔ جس پر تہذیب التبذیب اور تقریب التبذیب اور تقریب التبذیب اور تقریب التبذیب وغیر ہما شاہد ہیں۔ اس مسئلے پر پچھ تفصیل راقم الحروف نے اپنے رسالہ

"القنابل الذرية في ابطال أصول الفرقة المسعودية" ميل كاسى م- (مخطوط ص١٢)

پەرسالدانك شخص..... كے جواب میں ۵/اكتوبر۲۹۹۶ وكلھا گيا تھا۔ لصد

(2) مسلم: امام سلم نے اپنی مشہور کتاب السیح کے مقدمہ میں نعیم کی روایت سے استدلال کیا۔ (جاس کا، ترقیم دارالبلام: ۲۱)

(۸) ابوحاتم الرازي: آپ نے ان کے بارے میں محلّہ الصدق کہا ہے۔

(الجرح والتعديل ج٨ص١٢٣)

(۹) ابن حمان: آپ نے اضیں کتاب الثقات میں ذکر کیا اور کہا: ''دوی عندہ أبو جاتم ''

الرازي، ربما أخطأ و وهم،مات سنة ثمان و عشرين و مائتين ''

ان سے ابوحاتم رازی نے حدیث بیان کی ، آخیں کبھی کبھار خطاءاور وہم ہوا ہے ، ان کی وفات ۲۲۸ ھ میں ہوئی ۔ (الثات جوم ۲۱۹)

حافظ ابن حبان نے نعیم بن حماد سے بھی ابن حبان میں بطور جمت روایت کی ہے۔ (دیکھیے الاحیان:۳۲۱)

(۱۰) الحائم النيسابوري: آپ نے ان کی ایک روایت کوچیح کہا۔ (المتدرک جہم ۱۳۵، جرا۲۲)

(١١) حافظ الذبي: زمبي ني ابني جروح ك خلاف أضين "معرفة الرواة المتكلم فيهم

مقَالاتْ 458

ہما لایو جب الرد" میں ذکر کیا، بلکہ تنجیص المستدرک (جہم ص۱۳۵ ح۲۳۱ ک) میں ان کی ایک (منفرد) روایت کو سیح کہا ہے۔

(۱۲) نورالدین کهتی نے کہا: ثقة (جُح الزوائد جوس۳۷)

🖈 امام احمد بن خنبل سے مروی ہے کہ انھوں نے نعیم کو ثقہ کہا۔

(الكائل لا بن عدى ص ٢٨٨٢ ج 2، ميزان الاعتدال جهم ص ٢٦٤، سير اعلام النبلاء ج ١٠ ص ٥٩٧،

تبذيب التهذيب، تهذيب الكمال، بحرالدم فين تكلم فيه الامام احد بدح وذم لا بن عبد الهادي ٥٣٣٠)

اس قول کی صحت میں نظر ہے۔واللہ اعلم

امام احد فرمايا: "كنا نسميه تعيمًا الفارض "بهم أنهي تعيم الفارض (علم فرائض كا ماهر) كهتم تتھے - (كتاب العلل ومعرفة الرجال ٢٣٤٦ فقره ٥٨٦٠)

اور فرمایا: 'و کان من أعلم الناس بالفرائض ''اوروه (نعیم) لوگول میں علم فرائض (علم میراث) کے سبسے بڑے عالم تھے۔ (تاریخ بنداد۱۳۱۷ ۱۳ وسندہ سیح)

(۱۳) ابن عدی نے ان کی چندا حادیث ذکر کرکے کہا: 'وعامة ما انکو علیه هو هذا الذي ذکر ته و أرجو أن یکون باقی حدیثه مستقیمًا ''اوران(نعیم) کی عموماً جن روایات کا انکار کیا گیا ہے وہ یمی ہیں جو میں نے ذکر کردی ہیں۔ اور جھے امید ہے کہ ان کی باقی (ساری) حدیث متقیم (یعن صحیح و مفوظ) ہے۔ (الکال ص ۲۳۸۹ ج۸)

محققین نے اس قول کواعدل الاقوال قرار دیا ہے اور ہماری تحقیق میں بھی یہی قول اعدل الاقوال اور قول فیصل ہے۔ان روایات منتقدہ (جن پر تنقید کی گئی ہے) کا ذکر آگے آرہا ہے جن پرامام ابن عدی وغیرہ نے تنقید کی ہے۔

ته حافظ ابن جرنے تقریب التہذیب میں آخین 'صدوق یحطی کثیراً'' کہتے ہوئے ابن عدی کے قول کو ملخصاً ذکر کیا ہے اور تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ

"وأما نعيم فقد ثبتت عدالته و صدقه و لكن في حديثه أوهام معروفة. و قدمضي أن ابن عدي يتبتع ما وهم فيه فهذا فصل

مقالات طالت

المقول فیه" گرنیم کی عدالت اور سیا ہونا ثابت ہے کی نان کی حدیث میں (بعض) اوہام ہیں جومعروف ہیں. اور یہ گزر چکا ہے کہ ابن عدی نے ان کے اوہام جمع کئے ہیں۔ پس (ابن عدی کا) یہی تول ان کے بارے میں تول فیصل ہے۔ (سراسہ ہمیں۔ اور میں کا)

(۱۴) الخزرجی نے "حالاصة تذهیب تهذیب الکمال فی أسماء الرحال "میں العجم کوذکر کیا ہے (سمام) احمد ابن معین اور علی سے ان کی توثیق تقل کی ہے۔ ان پر ابن عدی کا قول ذکر کیا اور کوئی جرح نقل نہیں کی لہذا نعیم فدکور الخزرجی کے نزدیک (الکامل کی روایات منتقدہ کے علاوہ) ثقد وصدوق ہیں۔

(۱۵) کرمانی نے سیح بخاری کی شرح میں نعیم بن حماد کے بارے میں امام احمد کی توثیق نقل کی اور جرح سے کمل اعراض کیا۔ (دیکھئے جسم ۱۰۷)

لہذاوہ کر مانی کے نزد یک ثقہ ہیں۔

(۱۲) عینی حنی نے بھی نعیم پرامام احمد کی تعریف نقل کی اور جرح کے ذکر سے اعراض کیا۔ (دیکھیے عمدۃ القاری جا ص۱۸۹)

(۱۷) علامہ نووی نے ان کی ایک حدیث ((لاینؤمن أحمد کم حتى یکون هواه تبعًا لماجئت به)) کی تھیج کی ہے (الاربعین النوویہ: ۴۱) اور بیتو ثیق ہے۔

🖈 انورشاه کاشمیری دیوبندی نے نعیم بن حماد کی سند کوتو ی کہا۔ (نیل الفرقدین ص ۲۰ طبع ۱۳۵هـ) 🛠 ظفر احمد تھانوی دیو بندی نے نعیم کو "من رجال الصحیحین' ککھ کر جمت میکڑی اور

ان پر جرح نہیں کی۔ (دیکھئے اعلاء اسنن جسم ۲۰ کوفی نسخی ۲۵)

یہ تھانوی صاحب وہی ہیں جود یو بندی ندہب کی اندھادھند تھایت کے لئے تھے وضعیف اور جرح و تعدیل میں شعبدہ بازی سے کام لیتے تھے۔مشہور عربی محقق عداب محود الحمش تھانوی صاحب کی کتاب اعلاء السنن کے بارے میں لکھتے ہیں:''و فی ھذا الکتاب بلایا و طامات محد جلة''اس کتاب میں مصبتیں اور رسواکن تابیاں ہیں۔ (رداة الحدیث سے ۲۷)

مقالات 460

﴿ عبدالقاورالقرشى حفى في كها: "الإمام الكبير...قال أحمد: كان من الثقات "إلخ (الجوابر/مصيد ٢٠٢٧)

(۱۸) ابویعقوب اسحاق بن ابراہیم بن محمد بن عبدالرحمٰن السزحسی القراب (متوفی ۴۲۹ھ) نے نعیم بن حماد وغیرہ کے بارے میں کہا:'' کلھم صدوق ، لھم غوائب ''

( ذم الكلام للحر وي:١٠٢، دوسرانسخه:٩٨ ب)

لعنی ابویعقوب القراب کے نزد کے نعیم بن حماد صدوق ہیں، ان کی غریب روایتی ہیں۔ (19) ابن خزیمہ نے نعیم بن حماد سے بطور جمت صحیح ابن خزیمہ میں روایت لی ہے۔

د يكھئے جسم ۲۵۰ ج۲۳۲۲

(۲۰) ابن الجارود نے انتقلی (صحیح ابن الجارود) میں نعیم کی روایت سے استدلال کیا ہے۔ دیکھیے منتقلی ابن الجارود (۳۷۱)

(۲۱) ابوعواند نے نعیم سے سیح ابی عوانہ میں روایت کی ہے۔ (مندابی عوانداز ۱۲۸ ح ۳۲۸)

(٢٢) الضياء المقدى نے المخاره میں نعیم سے روایت لی۔ (الا عادیث الخاره ٢٦١٨ -٣٢٣)

(۲۳) طحاوی نے شرح معانی الآ ٹاراور شرح مشکل الآ ٹار میں نعیم ہے بہت می روایتیں لی بیں اور کوئی جرح نہیں کی بلکہ ان کی ایک روایت کوباب میں سب سے بہتر (أحسن ما ذکو ناہ

في هذا الباب )قرارويا بـ - (مشكل الآثار طبع قديم ٢٢٦/٣)

(۲۴) بیہق نے تعیم بن حماد کی بیان کردہ ایک موقوف روایت کے بارے میں کہا:

''و هذا موقوف حسن في هذا الباب . ''(السن الكبرئ٣٠٠٣)

معلوم ہوا کہ جمہورمحدثین کے نز دیک نعیم بن حماد ثقہ وصدوقی ہیں لہندا وہ حسن الحدیث ہیں۔والحمدلللہ

روایات منتقد ۃ (جن پرتنقید کی گئی ہے )اوران کا جائزہ اب الا مام المعتدل ابواحمہ بن عدی کے قول کی روثنی میں ان روایات کا مختصر جائزہ ہخدمت ہے۔ جن کے بارے میں استعم بن حماد پر تقید کی گئی ہے۔ مقَالاتْ طُ

#### (۱) نعیم بن حمادنے کہا:

"ثنا عيسى بن يونس عن حويز بن عثمان عن عبدالرحمٰن بن جبير ابن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك رضى الله عنه قال قال رسو ل الله صلى الله على بضع و سبعين فرقة صلى الله على بضع و سبعين فرقة أعظمها فرقة قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحلمها فرقة قوم يقيسون الأمر برأيهم فيحرور قول عن براحاك ويحد للون الحرام)) ميرى أمت مرس يحدور قول عن برن جائ كان عن سب سے برا (ضررسال) فرقه وه قوم موگى جوائي رائے سوئياس كرك حلال كورام اور حرام كوطال كردي گے۔

(المتدرك جهس ۱۳۸۸ مه ۱۳۵۵ مه وقال: "هذا صديث يح على شرط الشخين" والكائل بي ۲۳۸۳ مه الله بين السروايت ميس سويد بن سعيد الحدثاني (ضعيف في غير صحيح مسلم) عبد الله بن جعفر الرقى (ثقة تغير ) اورائكم بن المبارك (صدوق ربسا وهم ) تينول نيم كى متا بعت كرركلى ہے۔ (التكيل جاس ۴۹۸) نيز و يكھئے ميزان الاعتدال جهس ۴۲۸ متاب اس حديث كے بعض معنوى شوابد بھى موجود بين ، مثلاً صحى بخارى ( ٢٢ص ١٠٨٦ كتاب

الاعتصام بالكتاب والسنة باب مايذ كرمن ذم الرأى)

(٢) نعيم بن حمادنے كها:

"ثنا الوليد بن مسلم عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله ملالية ( إذا أراد الله أن يوحى با لأمر ... ) إلخ بطوله

(كتاب التوحيد لا بن خزيمه ص١٣٦، ١٣٥، دوسرانسخد اله ٣٣٩ ح ٢٠٦ ، التنكيل بَما في تانيب الكوثري من الا باطيل ج ا ص ٢٩٨، ٣٩٨)

اس متن کے بعض شواہد سیح بخاری وغبرہ میں موجود ہیں (حوالہ ندکورہ) دوسرے یہ کہا گریہ روایت ضعیف ہےتو ولید بن مسلم کے عنعنہ کی وجہ سے ضعیف ہے۔ولید مذکور مشہور مدلس مقَالاتْ

ہیں اوراصول حدیث میں بیمقرر ہے کہ مدلس کی معنعن روایات ،عدم تصریحِ ساع وعدمِ متابعت کی صورت میں (غیر صحیحین میں) ججت نہیں ہوتیں۔

(۳) نعیم نے کہا

" ثنا ابن وهب :حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عشمان عن عمارة أبي عن مروان بن عثمان عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه رأى ربه تعالى في المنام" إلخ

(تاریخ بندادج ۱۳ اص ۱۳۱۹ می ۱۳۱۸ و ۱۳۸۸ و میزان الاعتدال ۱۲۹۳ جس) اسے یکی بن سلیمان الجعفی (صدوق یخطی) احمد بن صالح (ثقة إمام) اورایک جماعت نے عبداللہ بن وہب سے بیان کیا ہے اوراس کے متعدد شوام بھی ہیں۔

(۴) تعیم نے کہا:

"ثنا سفيان بن عيينة عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عُلْنِيْهِ قال: ((إنكم في زمان من ترك منكم عشرما أمربه هلك)) "الغ

(سنن ترندى: ٢٢ ٢٤ وقال: غريب، الكافل لا بن عدى ص٢٣٨٣ ج ٢٥ ، تذكره الحفاظ للذبي ج٢ص ١٣١٨ ت ١٣٠٨ وقال: " منكر لا أصل له من حديث رسول الله تنطيق ولا شاهد ولم يأت به عن سفيان سوى نعيم وهو مع إمامته منكر الحديث ")

سفیان بن عیبنہ کے عنعنہ سے صرف نظر کرتے ہوئے عرض ہے کہ اس روایت کے گئ شواہد بیں بینے البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کوالسلسلة الصحیحة میں ذکر کیا ہے (۲۸٬۹۸ ح-۲۵۱) شواہد میں سے بعض کا تذکرہ درج ذیل ہے:

ا: مرسل (علل الحديث لا بن الي حاتم ج٢ ص ٢٦٥ ح٢٥ ما ١٤٦٤ النكت الظر اف لا بن جر ١٧٦١ ح ١٣٢١) ٢: الفتن للدائني (جسم ٥٥١ ح ٢٢٠) مقالات عالات

س: حديث الى ذررضى الله عنه

(مندالامام احمدی ۱۵۵ او ۱۵۱ او ۱۵ ملاء وی تعدا شبل ۱۹۷ والتاری الکیرلیخاری ۲۷۲ تا ۱۸۱۹ مختفرا) اس روایت کی سند ( رجه ل "نامعلوم کی وجه سیضعیف ہے لہذا درج بالا بحث کی روشنی میں نعیم راعتر اض صحیح نہیں ہے۔

حافظ ذہبی کواس میں وہم ہواہے کہاس روایت کا کوئی شاہد نہیں ہے۔و الله أعلم (۵) نعیم نے ابن السبارک اور عبدہ سے عن عبیداللّٰدعن نافع عن ابی ہریرہ ڈالٹیڈز کی سند نقل سے سین میشوند سے نامیدہ سے عن میسار کر سے سے سے سیار کی سند

نے نقل کیا ہے کہ نبی منگا نیکٹر عید کی نماز میں بارہ (۱۲) تکبیریں کہتے ہے۔ پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں بارہ (۱۲) تکبیریں کہتے ہے۔ پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ ۔ (الکامل ۴۳۸ ۱۵۰۸ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ وسندہ تھے ) نافع سے بدروایت موقو فا ثابت ہے۔ دیکھئے موطا امام مالک (ارم ۱۸ اح ۳۵۵ وسندہ تھے ) مرفوع روایت کے متعدد شواہم موجود ہیں مثلاً عبداللہ بن عمر وبن العاص بنائی کی وہ ردایت جسے ابوداود (۱۵۱) نے حسن لذا تنسند کے ساتھ روایت کیا ہے اور بخاری وغیرہ نے تھے کہا ہے۔

(۷،۲) نعیم نے کہا:

''ثنابقية عن ثور بن يزيد عن حالد بن معدان عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله عَلَيْكُ : ((المتعبد بلافقه كالحمار في الطاحونة)) وبه قال عَلَيْكُ : ((تغطية الرأس بالنهار رفقة وبالليل زينة ))"

(الكامل ٢٣٨، ميزان الاعتدال ص ٢٦٩)

نعیم والی ان دوروایتوں کا راوی محمد بن الحسین بن شهر یار مجروح ہے امام دار قطنی نے کہا:

"کیس به باس "ابن ناجیہ نے کہا:"یکذب "ابن شهر یار جھوٹ بولتا ہے۔ (تاریخ بنداد ۲۳۲/۲)

ابن ناجیہ نے اپنی جرح کی دلیل بھی بیان کی ہے۔ لسان المیز ان میں بھی ابن شہر یار

پر جرح موجود ہے لہذا نعیم سے ان دونوں روایتوں کا انتساب مشکوک ہے۔ بقیہ صدوق

مرس ہیں، یہ روایت اگر بقیہ تک صحیح بھی ہوتی تو پھر بھی اُن کے عنعنہ کی وجہ سے ضعیف

مقالات مقالات

(۸) نعیم نے کہا:

''ثنا الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عُلِيْكِ قال:((لاتقل أهريق الماء ولكن قل:أبول))''

(الكامل ص ۲۲۸۸،ميزان الاعتدال ۱۹۹۶)

اس روایت کی سند کا ایک راوی عبدالما لک ہے جس کا تعین مطلوب ہے۔

حافظ ذہبی نے موقوف کوصواب (صحیح) قرار دیاہے۔ یہاں بطور تنبیہ عرض ہے کہ اس روایت کے بارے میں ابوالاحوص (العکبری) کاقول ندکورہے کہ 'رفع نعیسم هذا الحدیث' نعیم نے اس حدیث کومرفوع بیان کیاہے۔ (الکائل ۲۲۸۲۷)

اور يقول سيراعلام النبلاء مين غلطي سے " وضع نعيم هذاالحديث "حريب كيا ہے۔

(ج٠١٠ ص ١٠٢)

حافظ ذہبی نے سخت الفاظ استعال کرتے ہوئے اس کی صراحت کی ہے کہ نعیم نے اس حدیث کے مرفوع بیان کرنے سے رجوع کر لیا تھا۔ (لہذا نعیم پراعتراض ہر لحاظ سے مردود ہے)

### (9) نعیم نے کہا:

' ثنا الفصل بن موسى: ثناأبو بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن ابن عباس قال خير النبي عليه المرابع المرابع في ابن عباس قال خير النبي عليه المرابع ا

(۱۰) تعیم نے کہا:

" تنارشدين بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن أبيه عن

مقَالاتْ طَالَاتْ 465

ابی هریرة عن النبی عَلَیْتُ : ((لو کان ینبغی لأحد أن یسجد لأحددون الله عزوجل لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)) "(الكال ۱۳۸۲/۲) الله عزوجل لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)) "(الكال ۱۳۸۲/۲) اس میں رشدین بن سعدضعیف ہے۔ (تقریب البندیب: ۱۹۲۲) لبندائیم پراعتراض مردود ہے۔ دوسرے یہ کہ بیمتن دوسری قوی اسانید سے ثابت ہے مثلاً و کیھے کتب سنن مسیح ابن حبان اور المستد رک (جمهم ۱۵۲۷) وغیره بعض کو حاکم وذہبی دونوں نے سیح کہا ہے۔ ابن حبان اور المستد رک (جمهم ۱۵۲۷) وغیره بعض کو حاکم وزہبی دونوں نے سیح کہا ہے۔ (۱۱) نعیم بن حماد نے کہا:

"ثنا معتمر عن أبيه عن أنس عن أبي بكر الصديق عن النبي مُلكِّ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ قال: ((في خمسة من الإبل شاة، فذكر صدقة الإبل)) "

(וטל במחח)

یہ روایت امام بخاری وغیرہ نے نعیم سے موقو فا بیان کی ہے(ایصناً) للہذا عین ممکن ہے کہ احمد بن آ دم (شاگر دنعیم) یا عبدالرحمٰن بن عبدالمومن کو وہم ہو گیا ہو۔ پانچ اونٹوں میں ایک کمری زکو ق کا ثبوت صحیح بخاری میں بھی ہے۔

و كي الجامع المحيح للبخاري (كتاب الزكوة به ٣٨ زكوة الغنم ح١٢٥١ص ١٨٩ طودار السلام) (١٢) نعيم ني كها:

''ثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن أنس أن رسول الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ كَان إذا جاء شهر مطهر تفتح به أبواب الجنة))'' إلخ (الكال/٣٨٣٠)

اس روایت کے معنوی شوام صحیحین وغیر ہما اور الا مالی کلشجری (ج اص ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ج ۲ ص ۳،۲ ) وغیر و میں موجود ہیں۔ خود حافظ ابن عدی نے صراحت کی ہے کہ یہی روایت معمر نے '' عن المز ھو می عن ابن ابنی انس عن ابید عن ابنی ھویو ق'' کی سندسے بیان کی ہے۔ (لہذامتن شاذنہیں ہے)

(۱۳) ابن عدی نے عبدالرحمٰن بن محمد بن علی بن زمیر (؟) سے قل کیا ہے کہ ' ثنا محمد

مقالات طالت المقالات المقالات

ابن حيوة: ثنانعيم بن حماد: ثنا بقية عن عبدالله مولى عثمان" إلخ (الكال/٢٣٨٣)

اس روایت میں ہے کہ عصبیت (قبیلہ پرتی وغیرہ) پراڑنے والاجہنم میں جائے گا۔ بقیہ کی مذلب میں جائے گا۔ بقیہ کی مذلب اور عبدالرحن کے حال سے صرف نظر کرتے ہوئے عرض ہے کہ محمد بن حیوہ متہم بالكذب ہے۔ (قالدالذہی/المان المیز ان ج۵ص ۱۷۱)

خطیب وغیرہ نے بھی اس پر جرح کی ہے لہذائعیم پر اعتراض باطل ہے۔متن حدیث کے شواہد بھی ہیں۔ سے میں حدیث کے شواہد بھی ہیں۔ سے نقید کی ہے۔نعیم بن حماد کے بارے میں شخ عبدالرحل بن کی المعلمی کھتے ہیں:

"وقضية ذلك أنهاأشد ما انتقد عليه، ومن تدبر ذلك و علم كثرة حديث نعيم وشيو حه وأنه كان يحدث من حفظه وكان قدطالع كتب العلل جزم بأن نعيمًا مظلوم وأن حقه أن يحتج به ولو انفرد، إلا أنه يجب التوقف عماينكر مما ينفردبه : فإن غيره من الثقات المتفق عليهم قد تفردوا وغلطوا" إلخ

اورخلاصہ یہ ہے کہ بیروایات وہ ہیں جن کی وجہ سے ان (قیم ) پرشد بیرتقید کی گئی ہے۔ اور جو شخص غور کرے اور قیم اور ان کے اساتذہ کی کثرت حدیث سے واقف ہواور یہ جی جانتا ہو کہ وہ (قیم ) حافظہ سے حدیث بیان کرتے تھے اور اس شخص نے کتب علل کا مطالعہ بھی کیا ہوتو بالجزم کہ گا کہ قیم مظلوم ہیں اور ان کا یہ مقام ہے کہ جس روایت میں وہ منفر دہوں اس سے جمت پکڑی جائے ۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ جن روایات میں ان کے تفرد کی وجہ سے انکار کیا گیا ہے ان میں توقف کیا جائے ۔ ب شکی ان کے علاوہ دوسرے بالا تفاق تقدراو یوں نے بھی ان کے علاوہ دوسرے بالا تفاق تقدراو یوں نے بھی ان بعض روایات میں تفرد کیا ہے اور آخیں غلطیاں بھی گئی ہیں ۔ (انٹکیل جام ۵۰۰) تعیم کے ذِکر (حالات ) کے شروع میں شخ المعلمی کی ہیں ۔ (انٹکیل جام ۵۰۰)

"نعيم من أحيار الأمة وأعلام الأئمة وشهداء السنة، ماكفى الجهمية الحنفية أن اضطهدوه في حياته إذحا ولوا اكراهه على أن يعترف بخلق القرآن فأبى فخلدوه فى السجن مثقلاً بالحديد حتى مات فجربحديده فألقي في حفرة ولم يكفن ولم يصل عليه \_\_ صلت عليه الملائكة \_\_حتى تتبعوه بعد موته بالتضليل و التكذيب على أنه لم يجرؤ منهم على تكذيبه أحد قبل الأستاذ "

نعیم اُمت مسلمہ کے چیدہ اشخاص میں سے ، بڑے اماموں اور (اہل) سنت کے شہداء میں سے ہیں جہی خفیوں (ابن ابی دوادوغیرہ) نے اس پراکتفائیس کیا کہ اسے اس کی زندگی میں مجبور کیا۔انھوں نے پوری کوشش کی کہوہ قرآن کے خلوق ہونے کے قائل ہو جا کیں۔ انھوں (نعیم) نے انکارکیا تو انھوں نے ان کو زنجیروں کے ساتھ باندھ کرجیل میں بند کیا۔ جب وہ شہید ہو گئے تو انھیں گھیٹ کر گڑھے میں بھینک دیا گیا۔ نہ (ان ظالموں نے) انھیں کفن بہنایا اور نہ نماز جنازہ پڑھی حتی کہان کی شہادت کے بعد انھوں نے انھیں گراہ اور جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔ باوجودا سکے کی شہادت کے بعد انھوں نے انھیں گراہ اور جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔ باوجودا سکے کی شہادت کے بعد انھوں نے انھیں گراہ اور جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔ باوجودا سکے کہنے میں گئی کے استاد (کوشری) سے پہلے کسی نے جرائے نہیں کی۔(انتی صرح) تکذیب کی استاد (کوشری) سے پہلے کسی نے جرائے نہیں کی۔(انتی صرح) تکذیب کی استاد (کوشری) سے پہلے کسی نے جرائے نہیں کی۔(انتی صرح) تکذیب کی استاد (کوشری) سے پہلے کسی نے جرائے نہیں کی۔(انتی صرح) تکذیب کی استاد (کوشری) سے پہلے کسی نے جرائے نہیں کی۔(انتی صرح) تکذیب کی استاد (کوشری) سے پہلے کسی نے جرائے نہیں کی۔(انتی صرح) تکیل ص

لہذا ثابت ہوا کہ تعیم بن حماد جہور کے نزدیک ثقہ وصدوق، حسن الحدیث تھے۔ آپ کی صرف تبرہ (۱۳) احادیث پر تفقید کی گئے ہے۔ جن کا جواب آسان ہے۔ کما تقدم ان کے علاوہ نعیم نے اپنے حافظے سے جو ہزاروں روایتیں بیان کی ہیں ان پر کسی قابل اعتماد محدث کی جرح ثابت نہیں ہے۔ بعض جدید حققین وحققین کا از دی (کذاب) اور دولا بی محدث کی جرح ثابت نہیں ہے۔ بعض جدید حققین محتقین کا از دی (کذاب) اور دولا بی (ضعیف) کی اندھادھند پیروی میں نعیم پر جرح کرنا سے نہیں ہے۔ و ما علینا الاالبلاغ کے اندھادھند پیروی میں نعیم پر جرح کرنا سے نہیں ہے۔ و ما علینا الاالبلاغ کے اندھادھند پیروی میں نعیم پر جرح کرنا سے نہیں ہے۔ و ما علینا الاالبلاغ کے اندھادھند پیروی میں نعیم کی جوری ۱۹۹۸ء)

# نورالبصر فى توثيق عبدالحميد بن جعفر

مشهورراوی صدیت عبدالحمید بن بعفر بن عبدالله بن الحکم بن رافع الانصاری سے روایت ہے:

" أخبر نبى محمد بن عمر و بن عطاء قال: سمعت أبا حمید
الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله علیه وسلم
منهم أبو قتادة ... "إلخ

مجھے محمد بن عمر و بن عطاء (القرشی العامری المدنی) نے حدیث سنائی ، کہا: میں نے (سیدنا) ابومید الساعدی ( والتفئ ) کو (سیدنا) رسول الله مَثَالَ فَیْزُم کے دن صحابہ کرام میں بشمول (سیدنا) ابوقادہ ( والتفئ ) فرماتے ہوئے سنا ...... الخ

مفہوم: اس روایت میں بی بھی آیا ہے کہ نبی منابی میں شروع نماز ، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعدر فع یدین کرتے تھے۔ بعدر فع یدین کرتے تھے۔

(سنن الى داود: ٣٠ كوسنده صحح ،التريذى: ٣٠ ٣٠ وقال: ‹ دحسن صحح ٬ ابن خريمة : ١٥٨٨،٥٨٧ بن حبان ،الاحسان: ١٨٢٨ وصححه البخارى في جزء رفع البدين : ١٠٢، وابن تيمية في الفتاوي الكبري ار٥٠ ومجموع فيآوي ٣٥٣/٣٥ وابن القيم في تهذيب سنن ابي داود ٢١٢ والخطالي في معالم السنن ار١٩٥٠)

اس حدیث کومتعددعلاء نے صحیح قرار دیاہے مثلاً:

(۱) الترندى (۲) ابن خزيمه (۳) ابن حبان (۴) البخارى (۵) ابن تيميه (۲) ابن القيم (۷) الخطاني رحمهم الله الجمعين

اں حدیث کے راویوں کامخضرو جامع تعارف درج ذیل ہے:

عبدالحميد بن جعفر رحمه الله

ا لي المعين في كها: ثقة (تاريخ عثان بن سعيد الداري: ١١٠،٢٩٣)

مقَالاتْ طالتْ 469

٢\_ احربن طبل في كما: ثقة ليس به بأس.

(تهذيب الكمال ١١ر٣ وكتاب الجرح والتعديل ٢ ر واسنده صحح)

سـ ابن سعد نے کہا: و کان ثقة کثیر الحدیث .

(الطبقات الكبري ج • اص • • م وتهذيب الكمال الروس)

٧- ساجى نے كہا: ثقة صدوق . (تهذيب التهذيب ١٦١١)

۵\_ يعقوب بن سفيان الفارى في كها: ثقة . (كتاب العرفة والتاريخ ٢٥٨/٢٣)

٢- ابن شامين في أخيس كتاب الثقات مين ذكركيا ب- (ص١٥١، نقره: ٩١٠)

2\_ على بن المديني في كهانو كان عند نا ثقة ... إلخ

(سوالات محمر بن عثان بن ألى شيبه ١٠٥)

٨\_ ان كے علاوه مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم:٥٣٣،٢٥٪)

9۔ ترندی ، ۱۰۔ ابن خزیمہ اور ۱۱۔ بخاری نے عبدالحمید بن جعفر کی

حدیث کونچے قراردے کراُن کی توثیق کی ہے۔

١٢ وجي ني كها: الإمام المحدث الثقة. (سراعلام البلاء ١٠٠٢٠)

١٣٥ أين نمير في أنهي تقد كهار (تهذيب التهذيب ١٦١١)

١١٠ يجي بن سعيد القطان أهيس لقد كتب تق الخ (تهذيب التهذيب ١٦١١)

۵۱ ابوحاتم الرازى نے کہا: محله الصدق.

۱۲ این عدی نے کہا: اُر جو آنه لاباس به و هو یکتب حدیثه . (اینالا ۱۱۲)

١١ ابن حبان في كها:أحد الثقات المتقنين. إلخ

(صحح ابن حبان بترتيب ابن بلبان بنو محققه ٥٥ ص١٨١٩ بل ١٨١٥)

1/ ابن القطان الفاس في كباو عبد الحميد ثقة. إلخ

ا (بيان الوجم والايهام في كتاب الاحكام جسم ١٥٥٥ ح١٢٨)

اور عبدالحق الشبیلی نے عبدالحمید بن جعفر کی اس حدیث کود مسیح متصل ' قرار دیا ہے۔

(بيان الوجم والايبهام١٧/٢٣ ٢٣٥)

۲۰۔ عاکم نیشا پوری نے ان کی حدیث کوچی کہا۔ (المتدرک ۱۸۴۲ م ۱۸۴۲)

۲۱۔ بوصیری نے ان کی حدیث کو طذ السناد سیح کہا۔ (زوائداین ماجہ:۱۳۳۳)

۲۲۔ ابن تیمیہ ۲۳۔خطابی اور ۲۴۰۔ابن القیم نے اس کی بیان کردہ حدیث کو حیج کہا۔

۲۵۔ بیبق نے عبدالحمید بن جعفر پر طحاوی کی جرح کومر دود کہاہے۔

(معرفة السنن ولآ ثارا/ ٥٥٨ تحت ح ٢٨٧)

۲۲ - ابن الجارود نے منتقیٰ میں روایت کر کے ان کی حدیث کوسیح قرار دیا۔ (امتیٰ ۱۹۲:)

العلى حنى فى فى كها: ولكن وثقه أكثر العلماء أيكن اكثر علاء في أهيس ثقة قرار ديا ہے۔

(نصب الراميان ٢٨٢٧، اس كے بعد زيلعي كا 'إنه غلط في هذا الحديث ''كاصناجم بورك مقالب يم مردود م

۲۸۔ الضیاء المقدی نے ان کی حدیث کوچھ قرار دیا۔ (دیکھئے الخارۃ ار ۱۹ مصر ۲۸۳)

٢٩\_ ابونعيم الاصبهاني

• اورابوعوانه الاسفرائن نے عبدالحمید بن جعفر کی حدیث کوشیح قرار دیا ہے۔ (دیکھے المسدلمستر جانی سیج مسلم لابی فیم ۱۳۲۶ ح۱۷۵ مندالی عولمة ارا۳۹)

ا٣- نمائى نے كہا: ليس به بأس (تهذيب ١١٣/١)

اس جم غفیری توثیق کے مقابلے میں اسفیان توری، ۲۔ طحاوی، ۳۔ یکی بن سعید القطان، ۲۰ جوجمہوری تعدیل القطان، ۲۰ جوجمہوری تعدیل کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ سفیان توری کی جرح کا سبب مسئلہ قدر ہے،

اس کی تر دیدذ ہی نے مسکت انداز میں کردی ہے۔ (دیکھئے سراعلام النبلاء ۲۱/۲)
تقدراوی پر قدری وغیرہ کی جرح مردود ہوتی ہے۔ یخی القطان ، نسائی اور ابوحاتم الرازی کی
جرح اُن کی تعدیل سے معارض ہے۔ طحاوی کی جرح کو پیمق نے رد کردیا ہے۔ نسائی کے
قول' نیسس بسه بساس' کے لیے دیکھئے تہذیب الکمال (۱۱۷۱۲) وسیر اعلام النبلاء
قول' نیسس بسه بساس '' کے لیے دیکھئے تہذیب الکمال (۱۱۷۱۲) وسیر اعلام النبلاء

مقالات عبدالحميد بن جعفر ثقه وصحح الحديث راوى بير \_والحمد لله حافظ ابن القيم نے عبدالحميد بن جعفر پرجرح كوم دود قرار دياہے۔ (تهذيب السنن مع عون المعبود ١ ١٦٣)

عبدالحميد فدكور برطحادى كى جرح جمهوركى توثيق كے مقاطع ميس مونے كى وجه مردود ہے۔ابوحاتم کی جرح باسند سیحے نہیں ملی اور اگر مل بھی جائے تو جمہور کے مقابلے میں ہونے کی وجدسے مردود ہے۔ (نیزد کھے توثی کرنے والے:۱۵)

### محمد بن عمرو بن عطاء رحمه الله

تصیح بخاری وضیح مسلم وسنن اربعہ کے مرکزی راوی محمد بن عمر و بن عطاء القرشی العامری المدنی کامختصر و جامع تعارف پیش خدمت ہے:

(۱) ابوزرعدالرازي نے کہا: ثقة . (الجرح والتعدیل ۲۹۸۸ وسنده میح)

(٢) ابوحاتم الرازى في كها: ثقة صالح الحديث. (الجرح والتعريل ٢٩٨٨)

(س) ابن سعد نے کہا: و کان ثقة له أحاديث . (الطبقات الكبرى، القم المتم ص١٢٣،١٢٣)

(٣) ابن حبان نے اسے کتاب الثقات میں ذکر کیا۔ (٣١٨/٥)

(۵) بخاری (۲) مسلم (۷)التر مذی (۸)ابن خزیمه (۹) خطابی (۱۰)ابن تیمیه

(۱۱) ابن الجارود (المنتلى:۱۹۲)

(١٢) ابن القيم ني ان كي حديث كوفيح قرار ديا اور فرمايا: "ف إنسه من كبار الته بعين

المشهورين بالصدق والأمانة والثقة" (تبذيب المنن مع عون المعبور ١٠١١م)

(١٣) ذبي نے كہا:أحد الثقات (سراعلام النيلاء٥٥٥٥)

(۱۴) ابن حجر العسقلاني نے كہا:

ثقة .... ووهم من قال: إن القطان تكلم فيه ، أو إنه خرج مع محمد ابن عبدالله بن حسن فإن ذاك هو ابن عمر وبن علقمة الآتي

(تقريب العبذيب:١١٨٤)

(14) كِهاجاتا بيك ما أنائي في كها: ثقة (تهذيب الكمال ١١٠١١)

(١٦) ابوعوانه الاسفرائني (مندابي عوانه ار٢٧٩)

(١٤) ابونعيم الاصبهاني نے ان كى حديث كونتيح كها ہے۔ (أستر جمال محيم ١٩٦٨ - ١٥)

مقَالاتْ 473

(۱۸) الضیاء المقدى نے ان كى حديث كوالخياره ميں روايت كر كے مح قرار ديا۔

(الخارة ارسر ١٣٥٦)

(١٩) عاكم في ان كى مديث كو صحيح على شوط الشيخين "كها-

(المستدرك ارا ۱۳۸ ح۲ ۱۳۰)

(٢٠) ابوالزنا دعبرالله بن ذكوان المدنى نے كہا: "و كان اموى صدق"

(تهذيب الكمال ١١٣١)

(٢١) ابن القطان الفاس نے کہا: ''أحد الثقات''

(نصب الراية ١١/١٤ ، بيان الوجم والايهام ١٥/١٥ م ٢٥٠٠)

(۲۲) ابوممر (عبدالحق الاشبيلي) ان كي احاديث كوسيح كتب إي-

(بيان الوجم والايهام ٥٨٨٣)

(۲۳)زیلعی حنفی نے ابن القطان کی تو ثیق لقل کر کے تر دیز ہیں گی۔ (نصب الرایہ ۱۳۷۷)

(۲۴) محمر بن عمرو بن عطاء کی حدیث سے عینی حنفی نے ججت بکڑی ہے۔

(د كيمية شرح سنن الي داود للغين ج٥ص ١٢٥٦ - ١٢٥١)

(۲۵) نو دی نے محمہ بن عمر و بن عطاء کی حدیث سے جبت پکڑی اور آنھیں سیجے یا حسن قرار

وياب \_ (ويكفي خلاصة الاحكام ارسم اسم ام ١٠٠١-١٠٠٠ اوص ١٩٣٣ ح ١٢٢٥)

(٢٦) حسين بن مسعود البغوي نے ان كى حديث كونيچ كہاہے۔ (شرح النة ١٥١٥م٥٥٥)

اس جم غفیر کے مقابلے میں ابن القطان الفاس نے محمد بن عمرو پر یحیٰ بن سعید القطان اور

سفیان توری کی جرح نقل کی ہے۔ (تہذیب العہذیب ۳۷۴)

يه جرح دووجه سے مردود ہے:

ا: میجهور کےخلاف ہے۔

۲ اس جرح کاتعلق محمد بن عمر و بن عطاء سے نہیں بلکہ محمد بن عمر و بن علقمۃ اللیثی سے ہے۔
 د کیھئے تہذیب المتہذیب (۹/۳۵) دوسرانسخہ ۹/۳۳۲)

مقالات مقالات

- تنبیه: محمر بن عمره بن علقمه اللیثی پر بھی جرح مردود ہے، وہ تولِ راجح میں صدوق حسن الحدیث رادی ہیں۔ والحمد للہ

خلاصة التحقيق:

كبشرماتاب؟

محمد بن عمر وبن عطاء المدنى بالاجماع ياعندالجمهو رثقة وضح الحديث راوي بير \_

منبید: احدیار نعیی بربلوی رضاخانی نے کذب وافتر اکامظاہرہ کرتے ہوئے لکھاہے کہ

' و محمد بن عمر وایسا جھوٹا راوی ہے۔ کہ اس کی ملاقات ابو مید ساعدی ہے ہرگز نہ ہوئی ۔ گر

کہتا ہے سمعت میں نے اُن سے سُنا۔ ایسے جمونے آدمی کی روایت موضوع یا کم سے کم اول درجہ کی مدلس ہے۔'(جاءالحق حصدوم ص ۲۵ چھٹاباب رفع یدین کرنامنع ہے، دوسری فصل)

اوں درجہ کی مدش ہے۔ (جاءاس حصد دم س ۹۵ چھٹاباب رخ یدین کرنا سے، دوسری مس) محمد بن عمر و بن عطاء المدنی رحمہ اللہ کو کسی محدث نے بھی جھوٹانہیں کہاللبذا معلوم ہوا کہ احمد یار

نعیمی بذات خود بہت بڑا جھوٹا راوی ہے۔ بیاحمہ یارنعیمی وہی شخص ہے جس نے لکھا ہے: د : تاہری بزات دھ بہت بروا جھوٹا راوی ہے۔ بیاحمہ یارنعیمی وہی شخص ہے جس نے لکھا ہے: د : تاہری پر نے نہ

'' قرآن كريم فرما تا ہے: وَ كَثِيْر مِّنْهُمْ عَلَى الْهُدىٰ۔ و كَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّلَالَةُ'' (جاءالحق حددوم ٣٥ چوتھا باب، امام كے پیچے مقتری قراءت ندكرے، دوسری نصل)

حالانکہ قرآن کریم میں احمد بار کی بیان کردہ آیت موجود نہیں ہے۔جو شخص اللہ پر جھوٹ بولتے نہیں شرما تا وہ محمد بن عمر و بن عطاء اور ثقہ راویوں کے خلاف جھوٹ لکھنے سے

## محربن عثان بن ابی شیبه: ایک مظلوم محدتث

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين: أما بعد السختر اور جامع مضمون ميس محدث ابوجعفر محمد بن عثان بن الى شيبه العبسى الكوفى البغد ادى رحمه الله كاتذكره بيش خدمت ب اوربية ابت كيا گيا ہے كه وہ جمہور محدثبن ك نزديك ثقة وصد وق لعنى حسن الحديث راوى بين والحمد لله

اسا تذه: محمد بن عثان العبسى نے جن اسا تذه سے علم حدیث لیا ہے ان میں سے بعض کے نام درج ذیل ہیں:

عثان بن ابی شیبه، ابو بکر بن ابی شیبه، قاسم بن ابی شیبه، احمد بن یونس، یجی بن معین علی بن المدینی اور منجاب بن الحارث وغیر جم -

تلا مده: محمد بن عثان ك بعض تلامده ك نام درج ذيل مين:

محمد بن محمد الباغندى (صاحب مندعمر بن عبدالعزیز)، یجیٰ بن محمد بن صاعد، قاضی حسین بن اساعیل المحامل ، محمد بن مخلد ، ابوعمر و بن السماك ، ابو بکر بن النجاد ، اساعیل بن علی الخطبی ، جعفر بن محمد بن نصر الخلدی ، عقیل ،اساعیلی ،طبرانی اور محمد بن احمد بن الحسن الصواف وغیر ہم ۔

ت مدد مدر مصر مدر مصر مدر اللہ میں مدر مصر مدر بالدین المحمد بن المحم

تصانيف: محمر بن عثان بن الى شيبه كى چندتصانف درج ذيل بين:

سوالات علی بن المدینی ( مطبوع) ، کتاب العرش ( مطبوع) المسائل ( مطبوع / راقم الحروف نے بھی اس کتاب کے مخطوطے کی تحقیق وتخ تئے کی ہے لیکن تا حال غیر مطبوع ہے۔) کتاب التاریخ (غیر مطبوع) وغیرہ

جرح: محمد بن عثان پراساء الرجال کی کتابوں میں درج ذیل جرح ملتی ہے:

ا: محمد بن عبدالله الحضر مى مطين (رحمه الله) اس كے بارے ميں بُرى رائے ركھتے تھے اور

مقَالاتْ 476

کہتے تھے: وہ موی (عَلِیْهِ) کی اکھی ہے جو ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ (اکا لا بن عدی ۲۲۹۷) ابن عدی ۲۲۹۷) ابن عدی نے اس جرح کے بارے میں کہا کہ وابتلی مطین بالبلدیة الأنهما كو فیان جسمیعًا "اور مطین علاقائی تعصب كاشكار ہوئے ہیں كيونكہ يدونوں (ايك بى علاقے) كوفى كر بنے والے تھے۔ (اكال ص ۲۲۹۷)

معلوم ہوا کہ محد بن عبداللہ الحضر می کی بيرح دوجي سے مردود ہے:

اول: ریرح تعصب پربنی ہے۔

دوم: یہ جرح جمہور محدثین کی توثیق کے خلاف ہے۔

﴿ ابونعیم الاصبانی نے محمد بن عثان بن ابی شیبه کی سند سے ایک حدیث بیان کر کے کہا:

"یقال تفرد به محمد بن عثمان موصولاً مجوداً" "کہاجا تا ہے کہا سروایت
کے ساتھ محمد بن عثان مفرد ہیں جضوں نے اسے بہترین سند سے مصل بیان کیا ہے۔

(تاریخ بنداد ۳۲٫۳۳ ت ۱۹۷۹)

يدكلام كى وجهسة قابل ساعت نبيس ب:

اول: ثقه د صدوق راوی کا تفر د مفزمین ہوتا۔

دوم: يرجر تنيس ہے۔

سوم: کبی روایت اس متن کے ساتھ سیح مسلم ( ۱۵۲۳) والمجتنی للنسائی ( ۲۵۲/ ت ۳۳۹۸) میں یونس بن عبیداور سیح بخاری (۱۲۲۱) میں معاف بن معاف کلاهما عن محمد بن سیوین عن أنس بن مالك رضی الله عنه كی سند سے موجود ہے۔ انس بن سیرین اور تحدین سیرین دونوں تقد بھائی ہیں۔

چہارم: یقال کافاعل نامعلوم ہے۔

ابونعم عبدالملک بن محر بن عدی الجرجانی کی طرف منسوب ایک طویل کلام کا خلاصہ یہ کہ محر بن عبداللہ بن سلیمان الحضر می (مطین) اور محمد بن عثمان بن البی شیبد دونوں کے درمیان دشمنی تھی اور دونوں ایک دوسرے پرجرح کرتے تھے .... پھر مجھے پر بیہ بات ظاہر ہوئی کہ

ان دونوں کی ایک دوسرے پر جرح کو قبول نہیں کرنا چاہئے اور میں نے دیکھا کہ موی بن استاق الانصاری مطین کی طرف مائل متھاور اُن کی تعریف کرتے تھے لیکن محمد بن عثان پر طعن نہیں کرتے تھے لیکن محمد بن عثان پر طعن نہیں کرتے تھے۔ (تاریخ بنداد۳٫۳۳)

اس روایت کا ابونعیم الجرجانی سے راوی محمر بن عمران الطلقی (الجرجانی) غیر موثق ، مجبول الحال ہے لہذا بیروایت ثابت ہی نہیں اورا گر ثابت بھی ہوتی تو محمد بن عثان کی توثیق بر بنی ہوتی کیونکہ تعصب والی جرح مردود ہوتی ہے۔

ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید بن عقدہ (الرافضی ) نے درج ذیل محدثین وغیرہم سے نقل کیا ہے کہ محمد بن عثان بن الی شیبہ کذاب ہے۔وخوامعنی:

- (۱) عبدالله بن اسامه الكلمي (۲) ابراهيم بن اسحاق الصواف (۳) داود بن يحيل
  - (٣)عبدالرطن بن يوسف بن خراش [الرافضي] (٥) محمد بن عبدالله الحضر ي
    - (٢)عبدالله بن احد بن حنبل (٧)جعفر بن محمد بن البي عثان الطبيالسي
- (۸) عبدالله بن ابراتیم بن قتیبه (۹) محمد بن احمد العدوی (۱۰) اور جعفر بن بذیل (دیکھیے تاریخ بنداد۳۸٬۳۵۸)

یساری جرح ان محدثین وغیر محدثین سے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔
ابن عقدہ (رافضی ) کامخضر تذکرہ: اس ساری جرح کا راوی صرف ابن عقدہ رافضی ہے جس کی امام دارقطنی سمیت بعض اہلِ علم نے تعریف کی ہے کیکن تو یق کی ایک سے بھی ثابت نہیں۔ایک روایت میں آیا ہے کہ امام دارقطنی نے ابن عقدہ کے بارے میں فرمایا:
"کان رجل سوء" وہ گندا آدی تھا، آپ اس کے رافضی ہونے کی طرف اشارہ کرتے سے۔ (دیکھئے تاریخ بغدادہ ۲۲/۵ دلسان المیز ان ار ۲۲/۲ سے ۱۸)

برقانی نے امام دارقطنی سے ابن عقدہ کے بارے میں پوچھا: آپ کے دل میں اس کے بارے میں سب بوی بات کیا ہے؟ انھوں نے فر مایا: منکرروایتیں کثرت سے بیان کرتا ہے۔ (تاریخ بندادہ ۲۲/۵ سند میج) مقالات طالت المقالات المقالات

#### مزه بن بوسف اسهمی نے فر مایا:

#### حافظ ابن عدى الجرجاني نے كہا:

''وسمعت ابن مکرم یقول: کان ابن عقدة معنا عند ابن لعثمان بن سعید المري بالکوفة في بیت ، ووضع بین أیدینا کتباً کثیرة ، فنزع ابن عقدة سرا ویله و ملاء ه من کتب الشیخ سراً منه و منا فلما خوجنا قلنا له : ما هذا الذي معك ، لم حملته ؟ فقال: دعونا من ورعکم هذا. '' اور میس نے (محمر بن الحسین) بن مرم (البغد ادی نزیل المصره) کو کہتے ہوئے ناکه ابن عقده جمارے ساتھ کوفہ میں عثان بن سعید المری کے بیٹے کے هم میں تھا۔ عثان بن سعید کے بیٹے کے هم میں تھا۔ عثان بن سعید کے بیٹے کام میں تھا۔ عثان بن سعید کے بیٹے نے ہمارے سامنے (اپنے باپ کی) بہت کی کتابیں رکھیں تو این معدد نے اپنی شلوار کھنے کراہے ہم سے اور اس لڑکے سے خفیہ طور پریش فرائی بن سعید المری) کی کتابوں سے ہمرلیا۔ پھر جب ہم باہر نکلے تو ہم نے (کتابیں دیکھ سعید المری) کی کتابوں سے ہمرلیا۔ پھر جب ہم باہر نکلے تو ہم نے (کتابیں دیکھ سعید المری) کی کتابوں سے ہمرلیا۔ پھر جب ہم باہر نکلے تو ہم نے (کتابیں دیکھ سعید المری) کی کتابوں سے ہمرلیا۔ پھر جب ہم باہر نکلے تو ہم نے (کتابیں دیکھ سعید المری) کی کتابوں سے ہمرلیا۔ پھر جب ہم باہر نکلے تو ہم نے (کتابیں دیکھ کے جو ٹو د، پئی پر ہیزگاری اپنے پاس نے (پوری بے دیائی سے) جواب دیا: جھے چھوڑ و، اپنی پر ہیزگاری اپنے پاس نے (پوری بے دیائی سے) جواب دیا: جھے چھوڑ و، اپنی پر ہیزگاری اپنے پاس

بی رکھو۔ (الکامل فی الضعفاءار ۲۰۹۰ دسندہ صحح) صحبے سے اللہ اللہ

اس صحیح روایت اور سچی گواہی سے معلوم ہوا کہ ابن عقدہ چورتھا جولوگوں کے گھروں سے کتابیں پُڑالاتا تھا اور اس کبیرہ گناہ پروہ ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوتا تھا للبذا ابن عقدہ ساقط العدالت ہے۔امام داقطنی کا اس کی طرف سے دفاع کرنامنسوخ ہے یا پھراس جرح مفسر کے مقابلے میں مردود ہے۔

حزه بن بوسف المهمى فرماتے ہیں:

''سألت أبا بكر بن عبدان عن ابن عقدة إذا حِكى حكاية عن غيره من الشيوخ فى الجرح ، هل يقبل قوله ؟ قال : لا يقبل ''ميس نے الوبكر (احمد) بن عبدان (الحافظ) سے پوچھا كه اگر ابن عقده اپنے استادوں سے جرح والى كوئى حكايت بيان كر ئے تو يد حكايت قبول كى جائے گى؟ انھوں نے فر مايا: قبول نہيں كى جائے گى۔ (تارخ بغداد ارس است مرح موالات مرح المبحى : ١٩٦١)

خطیب بغدادی نے کہا:

''وفی الجرح بما یحکیه أبو العباس بن سعید نظر '' اورابوالعباس بن سعید (ابن عقده رافضی ) جرح کی جو حکایت نقل کرتا ہے اُس میں نظر ہے۔ (تاریخ بغداد۲۲۰۲)

اس سے معلوم ہوا کہ ابن عقدہ رافضی کی نقل کردہ بیساری جروح باطل اور مردود ہیں۔ عصر حاضر میں اساءالر جال کے بہت بڑے ماہر اور ذہبی عصرامام عبدالرحمٰن بن کیجیٰ المعلمی الیمانی رحمہ اللہ نے بھی ابن عقدہ کی نقل کردہ جرح کور دکر دیاہے۔ کہ بر لٹکیا یہ افساز نے سال ڈی جس میں اطبار کا مدیدہ سے مدیدی

د كيهيئ التنكيل بما في تأ نيب الكوثري من الا باطيل (١١١٣ - ٢١٩)

امام دار قطنی نے محمر بن عثمان بن الی شیبہ کے بارے میں کہا: " کان یقال أخذ كتاب أبي أنس و كتب منه فحدّث " كہاجا تا ہے كم

اس نے ابوانس اور دوسروں کی کتابیں لیس پھران میں سے ککھااور بیان کیا۔

(سوالات جزه المهمى: ٢٤ وسنده محى، تاريخ بغداد ٣١/٣ وسنده محيح)

اس جرح مین "کان یقال" کافاعل نامعلوم ہے لہذا بی جرح بھی ساقط ہے۔ امام دار قطنی نے فرمایا: "ضعیف، "محد بن عثان بن الی شیب ضعیف ہے۔

(سوالات الحاكم النيسا بوري للدارقطني: ٢ اوسنده صحح)

يدجرح جمهور كاتويش كے ظاف مونے كى وجدسے مرجوح ہے۔

۳: محدث برقانی نے ابن الی شیبہ کے بارے میں کہا: میں استادوں سے سلسل یہی سنتا آیا ہوں کدوہ محروح ہے۔ (تاریخ بنداد ۳۱/۳ دسند وسیح)

اس جرح میں استاد نامعلوم ہیں۔

ا احد بن جعفر بن ابی جعفر محمد بن عبید الله بن ابی داود بن المنادی نے کہا: ابوجعفر محمد بن عثمان بن ابی شیب افکوں کے اضطراب کے ساتھ اس سے کثر ت سے روایتیں لیں ... میں نے اہلِ حدیث کے استادوں اور بوڑھوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوفہ کی حدیث موک بن اسحاق، محمد بن عثان ، ابوجعفر الحضر می (مطین ) اور عبید بن عثام کی موت کے ساتھ مرگئ ، یہ چاروں ایک بی سال میں فوت ہوئے۔ (تاریخ بغداد ۲۳۱ میں وسند مجھی) میں فوت ہوئے۔ (تاریخ بغداد ۳۲ میں میں مجبول شیوخ سے محمد بن عثان کی تو شق کی طرف یہ کوئی قابل ذکر جرح نہیں ہے بلکہ اس میں مجبول شیوخ سے محمد بن عثان کی تو شق کی طرف

تعدیل: اس کے بعد محد بن عمان بن الی شیبہ کی توثیق پیش خدمت ہے:

ا: ابن حبان (ذكره في كتاب القات ١٥٥٨)

۲: ابن عدی، قال: "لاباس به ... ولم ارله حدیثاً منکراً فاذکره"
 اس کے ساتھ پھے حرج نہیں ہے ... اور میں نے اس کی کوئی منکر حدیث نہیں دیکھی جے میں

ذ كركرول\_ (الكامل في الضعفاء ١٢٩٧)

سو: عيدان نے كها: لا بأس به (الكال ٢٦٩٧)

س: خطیب بغدادی نے کہا:

''و کان کثیر الحدیث و اسع الروایة ذامعرفة و فهم وله تاریخ کبیر '' اور وه کثیر حدیثیں اور وسیع روایتی بیان کرنے والے تھ،معرفت اور فہم رکھتے تھاور آپ نے تاریخ کبیر کھی ہے۔ (تاریخ بنداد ۲۲/۳)

ہ ابوعلی صالح بن محد البغد ادی (جزرہ) سے مروی ہے کہ انھوں نے محد بن عثمان کے بارے میں کہا: ثقة (تاریخ بنداد ۳۲٬۲۳۱ وسنده ضعیف)

يسند محد بن على المقرى كي عدم تعين كى وجد سے ضعيف ہے۔

کم مسلمہ بن قاسم سے مروی ہے کہ' لا باس به ، کتب الناس عنه ، ولا أعكم الله مسلمہ بن قاسم سے مروی ہے کہ' لا باس به ، كتب الناس عنه ، ولا أعكم بين أكسى بين أحدًا تو كه ''اس كساتھ كوئى حرج نہيں ہے ، لوگوں نے اس سے (حدیثیں ) الله میں نہيں جانتا كہ كسى نے اسے ترك كيا ہے۔ (لبان الميز ان ۱۸۸۵ سے ۱۵۵۵)

يرتوشق دووجه سے نا قابلِ التفات ہے:

اول: مسلمه بن قاسم بذات خودمشه ضعیف ہے۔

دوم: ملمه تک صحیح متصل سند موجود نہیں ہے۔

۵: ابو عبدالله الحاكم النيسا بوري نے محمد بن عثمان بن الى شيبه كى بيان كردہ حديث كو

"صحيح الإسناد" كهاب- وكيك المستدرك (ج٢ص١٩١٥٥٥)

۲: حافظ ذہبی نے اسی روایت کومسلم کی شرط پر صحیح کہا۔حوالہ سابقہ (۲۷۹۳)

منبید: اس کے برعس حافظ ذہبی نے محمد بن عثان کے بارے میں بید عولی کررکھا ہے کہ ''و ثقه صالح جزرہ نے ثقه اور جمہور نے ضعیف ''و ثقه صالح جزرہ نے ثقه اور جمہور نے ضعیف آت

قراردیا ہے۔ (العمر ار۳۳ وفیات ۲۹۷ھ)!!

عرض ہے کہ نہ تو صالح جزرہ کی توثیق ٹابت ہے اور نہ جمہور نے اسے ضعیف قرار دیا ہے لہٰذا ذہبی کا بی قول خودان کی اپنی توثیق کے مقالبے میں مردودیا منسوخ ہے۔

عناءالدین المقدی نے ان کی بان کردہ حدیث کواپنی مشہور کتاب المخارۃ میں

ورج کیاہے۔ (ج٠١ص٣٣ ج٢١)

٨: حافظ بیثی نے کہا؛ 'وهو ثقة و قد ضعفه غیر واحد ''

اوروه ثقه بین اور انھیں کئی نے ضعیف کہاہے۔ (مجع الزوائدار ۱۵۰،باب کتابة العلم)

9: حافظ ابن تیمیدر حمد الله نے محد بن عثان بن الی شیبہ کے بارے میں فر مایا:

''حافظ الكوفة في طبقه البخاري و نحوه ''وه بخارى وغيره كے طبقے ميں کوفہ كے حافظ ہیں۔ (مجموع الفتادى ابن تيد ١٨٩٨)

لین شخ الاسلام کے نزدیک وہ امام بخاری کے طبقے میں سے ہیں سبحان اللہ!

• ان حافظ ابن کثیر نے محمد بن عثمان کی بیان کردہ ایک ضعیف روایت کے بارے میں کہا:

"إسناده جيد حسن "اس كى سنداجيى حسن ، والبدايه والنهاية ٢٢٣٦)

معلوم ہوا کہ دہ ابن کثیر کے نز دیکے حسن الحدیث ہیں۔

اا: حافظ منذری نے "رواہ السطبرانی و روات شقات "کہ کر محمد بن عثمان کو تقد کہا
 ہے ۔ ویکھنے التر غیب والتر ہیب ( ۱۱۱۳ ح ۳۳۹۳) و حلیة الاولیاء (۳۷۸/۳)
 والسلسلة الصحیحة (۳۲۲/۵ ۲۳۵۲)

محد بن عثان بن ابی شیبہ کے شاگردوں مثلاً عقیلی اور اساعیلی وغیر ہمانے ان پر کوئی
 جرح نہیں کی۔

عصرِ حاضر میں اساء الرجال کے ماہر شخ معلّی یمانی رحمہ الله نے حمہ بن عثمان ابن ابی شیب کا زبر دست دفاع کیا ہے اور جرح کی ہے۔ دیکھئے التنگیل بمانی تا نیب الکوثری من الا باطیل (ج اص ۲۹۰ ۳۲۰ ترجمہ ۲۱۹)

﴿ محمد بن عثان كے بارے میں شخ البانی رحمد الله نے مختلف متناقض تحقیقات پیش كرنے ك باوجود اعلان كیا كه "و هذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عثمان بن أبي شيبة و فيه كلام لا ينزل حديشه عن رتبة الحسن إن شاء الله كما بينته في مقدمة "مسائل ابن أبي شيبة شيوخه " تأليف محمد بن عثمان هذا . " (الصحيحة ١٩٢٢ اح ١٩٢١)

483

مقالات

ليعن شخ البانى رحمه الله كنز د كي محمد بن عثان ان شاء الله حسن الحديث بين -(۲۰ جولا كى ۲۰۰۷ء)

# يشخ العرب والعجم بديع الدين شاه الراشدي رحمه الله

اس مخضر مضمون میں شخ العرب والعجم امام حافظ ابو محمد بدلیج الدین شاہ الراشدی السندھی رحمہ اللہ کے بارے میں بعض معلومات پیش خدمت ہیں:

نام ونسب: ابومحمه بدلیج الدین شاه بن سیداحسان الله شاه راشدی بن سیدابوتراب رشدالله شاه بن چیرمحمه راشد شاه بن پیرمحمه راشد شاه الدین السدهی رحمه الله

ولا دت: آپ•اجولا کی ۱۹۲۵ء بمطابق ۱۳۴۲ھ بمقام گوٹھ فضل الله شاہ ( سابق گوٹھ بیر حجنڈا) نزدنیوسعید آباد تخصیل ہالاضلع حیدر آباد سندھ میں پیدا ہوئے۔

رموزِراشدید(ص۱۱) میں پیدائش ۱۹۲۵ و انگر ۱۹۲۵ و مذکور ہے اور محد اسحاق بھٹی صاحب نے بھی اسے اختیار کیا ہے۔ و کیھئے برصغیر کے اہلِ حدیث خدام قرآن (ص۱۰۲) کیکن شاہ صاحب کے صاحبز اوے نوراللہ الراشدی نے ۲۳۸۸ ۱۳۸۸ هیں آپ کی پیدائش ۱۳۸۲ میل ۱۹۲۸ او میں آپ کی پیدائش ۱۹۲۲ کھی ہے۔ (و کیھئے ترجمۃ المؤلف رقوحید خالص ص۳) پروفیسر محمد یوسف ہجا دصاحب نے اس تاریخ پراعتا دکیا ہے۔ (و کیھئے تذکرہ علاء اہلِ حدیث ۲۵ س ۱۵۲)

محمد تنزیل الصدیقی الحسینی صاحب نے تاریخ پیدائش ۱۸ ذوالحجه ۱۳۳۳ھ ۱۰ جولائی ۱۹۲۴ء ککھی ہے۔ (اصابیلم فضل ص۳۳)

اس سلسلے میں شاہ صاحب کے بوتے محتر م نصرت اللہ شاہ صاحب سے رابطہ کیا تو انھوں نے بتایا کہ آپ ۱۰ جولائی ۱۹۲۳ء بمطابق ۱۸ ذوالحبہ ۱۳۳۳ھ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات تقریباً تین بجے ہیدا ہوئے تھے۔

اساتذه کرام: آپ کے چند مشہوراساتذہ کے نام درج ذیل ہیں:

مقَالاتْ طَالاتْ 485

ابومجر عبدالحق بن عبدالواحد الهاشمي بهاولپوري مهاجر كمي ، فاتح قاديان ابوالوفاء ثناء الله امرتسري ، مافظ عبدالله روپڑي ، ابواسحاق نيك محمد امرتسري ، ابوالقاسم محبّ الله شاه راشدي اور بهتي زمان ابوسعيد شرف الدين د بلوي حمهم الله .

تصانیف: سیدابومحد بدلع الدین شاہ رحمہ الله کی عظیم الشان تصانیف میں سے بعض کا ذکرو تعارف درج ذیل ہے:

#### عر بي تصانيف:

1: الطوام المرعشة في بيان تحريفات أهل الرأى المدهشة.

اس کتاب میں شاہ صاحب نے تقلیدی حضرات کی تحریفات اور اکاذیب کا پردہ جاک کیاہے تاکہ عامۃ السلمین ان لوگوں کے شر سے محفوظ رہیں۔ یہ کتاب عظیم محقق مولا ناصلاح الدین مقبول احمد هظه الله کی تحقیق سے کویت سے حجیب چکی ہے۔ میرے پاس اس کتاب کا قلمی مصور نسخ بھی موجوو ہے۔والحمد لله

٢: عين الشين بترك رفع اليدين.

یہ کتاب ۱۱۲ سے زیادہ صفحات پرمطبوع ہے جس میں ہاشم مصموی تقلیدی کا بہترین رد کیا گیا

-

٣: جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في جزء رفع اليدين .

19۲ سے زیادہ صفحات والی ہے کتاب کئی دفعہ چھپ چکی ہے۔ یہ کتاب مولا ناار شادالحق اثری
کے حواثی اور استاذِ محترم مولا نافیض الرحمٰن ثوری رحمہ اللہ کے افا دات کے ساتھ حچھپ چکی
ہے۔ شاہ صاحب نے اس جلیل القدر کتاب میں امام بخاری کی مشہور و ثابت کتاب جزء
رفع الیدین کی تحقیق وتخریج کر کے منکرین رفع الیدین کوشکست فاش دی ہے۔

التعليق المنصور على فتح الغفور في تحقيق و ضع اليدين على

یشخ محد حیات السندهی رحمه الله کے رسالے کی تحقیق وتخریج جس میں بیثابت کیا گیا

مقالات عالث

ہے کہ نماز میں (مردوں اورعور تو ل کو ) سینے پر ہاتھ باندھنے جا ہمیں۔

اسا صفحات میں اس کی کمپوزنگ ہو چکی ہے جسے برادرمحترم ذوالفقار بن ابراہیم الاثری حفظہ اللہ نے مدینہ طیبہ سے راقم الحروف کے پاس مراجعت کے لئے بھیجا ہے۔ میرے پاس برادرمحترم عبدالعزیز السلفی ( کا تب ) کے لکھے ہوئے قلمی نسنج کی فوٹوسٹیٹ بھی موجود ہے۔ جس کے ۲۸ صفحات ہیں۔

 السمط الإبريز حاشية مسند عمر بن عبدالعزيز تاليف ابن الباغندي. یر کتاب مولا ناعبدالتواب ملتانی رحمه الله (متونی ۱۳۲۷ه و) کے حاشیے کے ساتھ قدیم خطی انداز میں ۲ کصفحات پرمطبوع ہے۔اس کتاب میں محدث ابن الباغندی البغدادی نے خلیفه عمر بن عبدالعزیز رحمه الله کی مرویات کواین اسانید کے ساتھ جمع کیا ہے۔ یہ کتاب ایک متروک ومبتدع محمة عوامه کی تخریخ تا و تعلیق ہے بھی مطبوع ہے۔ دونوں کتابوں کے موازیے سے طاہر ہوتا ہے كيوامه مذكور نے شاہ صاحب كى تحقيقات وتعليقات كوجا بجاجرايا ہے۔مثلاً: عبدالله بن محد بن الي اسامه أكلى ئے'' ثنا أبي عن مبشر بن إسماعيل عن نوفل '' کی سند سے رفع یدین کی ایک حدیث بیان کی ہے۔(مندعمر بن عبدالعزیز:۱۰۱۱ انسخة تعدوله.:۱۲،۱۱، مجم شيوخ ابن الاعرابي ١٦٠ - ٢٥ ع ٢٠٠ شعار اصحاب الحديث لا بي احمد الحاكم: ٥١، الارشاد خليلي ٢٠٠٧) عبدالله بن محمه بن ابي اسامه الحلبي سيطبراني ، دولا بي ، ابوعوانه الاسفرائني ، ابن ابي حاتم ، ابن صاعداورابوالعباس محمد بن لیقوب الاصم وغیره متاخرین نے روایت بیان کی ہے۔ ناریخ دمشق لا بن عسا کر (۱۱۲٬۱۱۵/۳۴) الارشاد فی معرفة علاءالحدیث مخلیلی (۲/۰۴۸) اور تاریخ الاسلام للذہبی (۲۱ وفیات ۲۸۱ھ تا ۲۹۰ھ) میں اس کے حالات موجود

محدث خلیل نے کہا:

"صاحب غرائب ، روى عنه ابن صاعد و أقرانه وأبونعيم الجرجاني و آخر من روى عنه الطبراني وهو ثقة "صاحب فرائب ،ال عابن صاعد ،ال ك

مقَالاتْ طالتْ 487

معاصرین اورابونعیم الجرجانی نے روایت بیان کی ہےاورسب سے آخر میں اس سے روایت کرنے والے طبرانی تھے اور وہ ثقہ ہیں۔ (الارشاد ۲۸۰)

ابوعوانہ نے اپنی محیح میں اس سے روایت بیان کی۔ (المندالمتر ج طبعہ جدیدة ۱۸۲۲ ح ۵۸۲۰) حاکم نے اس کی ایک حدیث کو محیح کہا۔ (المتدرک ۳۲۳۳ ح ۵۴۰۵)

معلوم ہوا کہ تیسری صدی ہجری کے بیراوی کم از کم صدوق وحسن الحدیث ہیں۔

متنبیہ: کتاب الجرح والتعدیل میں ایک رادی عبداللہ بن اسامہ ابواسامہ الحلبی کا ذکر موجود ہے جس کے بارے میں ابن الی حاتم نے کہا:

"كتبت عنه مع أبي وهو ثقة صدوق" (۵٪۱۳۱۹) والتَّداعُلم .

شخ بدلع الدین شاہ رحمہ اللہ نے ابن ابی اسامہ الحلمی کے بارے میں حافظ ابن حبان کی کتاب المجر وحین (۲٫۷) سے جرح نقل کی کہوہ حدیثیں گھڑتا تھا اور (امام) بخاری اس بیشدید جرح کرتے تھے۔ (اسمط الابریزس ۱۸)

حالانکہ یہ مجروح راوی انحلبی نہیں بلکہ الاسامی ہے اور انحلبی کے مقابلے میں متقد مین میں سے ہے، میددوعلیحدہ علیحدہ راوی ہیں۔

ابن الى اسامه كا والدمحر بن (بہلول) الى اسامه الحلى بھى موْق ہے۔اس سے ابو زرعة الدمشقى، يعقوب بن سفيان الفارى (المعرفة والتاریخ ۳۶۲۶۲) اورمحد بن عوف الحمصى وغيره نے روایت بیان كی ہے اور ابوحاتم الرازى نے كہا: ليس به بأس (الجرح والتعديل ۲۰۹۷) معلوم ہوا كه بيرادى ثقه وصدوق بيں ليكن شاہ صاحب نے محد بن اسامہ (مدنی) كے بارے

يسميزان الاعتدال في كياكه لا أعوفه "(السمط الابريش ١٨)

حالاتکہ بیراوی اور ہے اور مدنی اور ہے۔ مدنی اور حلبی دو مختلف راوی ہیں۔ محمد عوامہ تقلیدی نے شاہ صاحب کی تقلید کرتے ہوئے عبداللہ بن محمد بن ابی اسامہ الحلمی پر جرح کر دی ہے اور محمد بن ابی اسامہ کے بارے میں لکھا ہے: ' ینظر القول فیہ'' (مندعر بن عبدالعزیزص ۵۵)

انماء الزكن في تنقيد انهاء السكن .

اس کتاب میں شاہ صاحب نے ظفر احمد تھانوی دیوبندی کی کتاب'' انہاء السکن'' کاردکیا ہے اور یہ کتاب'' انہاء السکن'' کاردکیا ہے اور یہ کتاب کویت سے اسلام مطبوع ہے کتاب کشرت سے ہیں جن سے مطبوع ہے کین مطبوع ہیں کمپوزنگ اور پروف ریڈنگ کی غلطیاں کثرت سے ہیں جن سے شاہ صاحب بری ہیں۔

٧: زيادة الخشوع بوضع اليدين في القيام بعد الركوع.

رکوع کے بعد قیام میں ہاتھ باندھنے جاہئیں؟ بیدستلہ اجتہادی ہے اور دونوں طرح عمل جائز ہے اگر چہ ہاتھ چھوڑنا بہتر ہے۔ شاہ صاحب نے اس رسالے میں اول الذکر کو ترجیح دی ہے جبکہ آپ کے بڑے بھائی مولانا محتِ اللّٰد شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ ثانی الذکر کو ترجیح دیتے تھے۔

اس رسالے کا جواب میکنے اہلِ صدیث مولانا عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ (متوفی ۱۹۹۱ء) کی طرف سے 'مایں جوز فی القیام بعد الرکوع وضع الیدین أم ارسال الیدین'' کے نام سے مطبوع ہے۔

٨: منجد المستجيز لرواية السنة والكتاب العزيز .

یه رساله شاه صاحب کی اسانید کا مجموعہ ہے جو آپ اپنے شاگر دوں اور مستجیزین کو مرحمت فرماتے تھے۔ آپ نے اپنے دشخطوں اور مہر کے ساتھ ۸٫۷۸/۸ ۴،۱۱ ھو کو بیا جازت نامہ مجھے بھی عطافر مایا تھا۔ اس میں ایک مقام پر آپ نے اپنی صیح بخاری کی سند درج ذیل الفاظ میں رقم کی:

"فأخبرني الشيخ عبدالحق الهاشمي قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله بن سالم البغدادي عن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب عن جده شيخ الإسلام عن عبدالله بن إبراهيم المدني عن عبدالقادر التغلبي عن عبدالباقي عن أحمد الوفائي عن موسى الحجازي عن أحمد الشويكي عن العسكري عن الحافظ شمس الدين

ابن القيم عن شيخ الإسلام الحافظ تقي الدين أبي العباس ابن تيمية عن الفحر ابن البخاري عن أبي ذرالهروي عن شبوخه الثلاثة السرخسي والمستملي والكشميهني عن محمد بن يوسف الفربري عن إمام الدنيا أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ."

اس سند میں نه شاه ولی الله د ہلوی ہیں اور نه شاه عبدالعزیز ومحمد اسحاق -!

٩: القنديل المشعول في تحقيق حديث ((اقتلوا الفاعل والمفعول))

میرے علم کے مطابق یہ غیر مطبوع ہے۔ان کے علاوہ شاہ صاحب کی اور بھی بہت گ عربی کتابیں ہیں مثلاً وصول الالھام لاصول الاسلام (بیساری کتاب غیر منقوط ہے یعنی اس میں نقطوں والا کوئی حرف استعال نہیں ہوا)

جزء منظوم فی اُساءالدلسین (یہانفت المہین کے آخر میں میری مراجعت سے مطبوع ہے) تو فیق الباری بتر تیب جزء رفع الیدین للنخاری (اس کے آخر میں شاہ صاحب نے لکھا ہے: العبدا بومحہ بدلیج الدین شاہ الراشدی المکی) مخطوطے کے کل صفحات ۲۱ ہیں۔

• 1: العجوز لهداية العجوز (برى عجيب وغريب كتاب )

11: اظهار البراء ة عن حديث من كان له إمام فقراء ة الإمام له قراء ة

ان کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جن میں سے بعض کا ذکر پر وفیسر میاں محمد یوسف سجاد کی کتاب تذکرہ علاءاہل حدیث (ج۲ص۲۱۲-۲۱۵) میں ہے۔

اردوتصانيف

١: توحيدخالص

ا پے موضوع پر بی عظیم الشان کتاب ہے، جوتقریباً ۱۲۳ صفحات پرمشتل ہے۔عقیدے پر معلومات کا بہترین خزانہ ہے۔

۲: امام محیح العقیده مونا حیائے۔

٣: تقيدسديد بررساله اجتها دوتقليد

۳۱۲ صفحات کی بیلا جواب دمفیرترین کتاب محمد ادریس کا ندهلوی دیوبندی تقلیدی کے جواب میں کھی گئی جس کے جواب سے (میرے علم کے مطابق) آلِ تقلید عاجز ہیں۔

**٤**: توارغملي ياحيله جدلي

یہ مسعوداحمد نی ایس می ( تکفیری) کاردہے۔

النيء تاب برسياه خضاب

ان کےعلاوہ اور بھی بہت ی کتابیں ہیں دیکھئے تذکرہ علماء اہل صدیث (جمس ۲۱۷،۲۱۷)

#### سندهى تصانيف

#### 1: بدليع التفاسير

سندھی زبان میں شاہ صاحب نے بہت می کتابیں کھیں جن میں سے بدلیج التفاسیر آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔افسوس! کہ بیفسیر صرف چودہ (۱۴۴) پاروں تک کھی جاسکی اور آپ فوت ہوگئے۔

تمييز الطيّب س الخبيث بجواب رسالة تحفة الحديث .

سندھی زبان میں بڑے سائز اور باریک خط پر ۲۱ ۵صفحات کی بیرکتاب مسلکِ اہمٰلِ حدیث کی فنتح اور آلِ تقلید کی تباہی کی روش دلیل ہے۔اگراس کتاب کا اردو ترجمہ ہوجائے تو اردو دان طبقہ کے لئے نعمتِ غیرمتر قبہ ہوگی۔

٣: التنقيد المضبوط في تسويد تحرير الملبوط (فقه وحديث)

اس کتاب کا کچھ حصدار دومیں جھپ گیاہے۔

\$: الأربعين في الجهر بالتأمين.

تقریردلپذیرینام براءت الل حدیث

المبسوط المغبوط في جواب المخطوط المهبوط

بیسندهی زبان بین کھی گئی ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کتاب

ميں شاہ صاحب لکھتے ہیں: ''نواب و حید الزمان اهل حدیث نه هو.''

لينى نواب وحيد الزمان ابل حديث نبيس تق ـ (ص٩٢)

آپ نے ان کے علاوہ اور بھی بہت سی کتب مفیدہ تصنیف فرمائی ہیں ۔ مثلاً الفتاویٰ البدیعہ وغیرہ

شاہ صاحب کے تلامدہ: آپ کے بعض تلامدہ کے نام درج ذیل ہیں:

ا: شخ عبدالقادر بن حبيب الله السندهي المدنى رحمه الله

میری ملاقات شخ عبدالقادر سے مدینه منورہ میں آپ کے گھر میں ہوئی تھی نے فی جم کے انتہائی علم دوست عالم شخے۔آپ نے عربی زبان میں بہت می مفید کتا بیں لکھی ہیں۔

r: حافظ في محدر حمدالله

m: حدى عبدالمجيد التلفى العراقي

۳: بشارعوا دمعروف

۵: شخ مقبل بن بادى الوادعى اليمنى رحمه الله

٢: ابوسعيداليربوزي التركي

2: الشيخ الصالح عاصم بن عبداللدالقريوتي

٨: الشيخ الصالح الا مام وصى الله بن عباس المدنى المكى حفظه الله

9: ربيع بن بادى المدخلي

شخ عبدالعزيز نورستانی حفظه الله

اا: حافظ عبدالله ناصر رحماني هظه الله

ان کے علاوہ شاہ صاحب کے بے شار تلامیذ تھے اور ہیں جن میں سے مولا نا ابوخزیمہ محمد حسین ظاہری اور راقم المحروف کربھی شرف تلمذ عاصل ہے۔ پروفیسرمیال محمد یوسف صاحب نے شاہ صاحب کے بہت سے مناظروں کا بھی تفصیلی ذکر کھاہے۔

#### شاه صاحب علمائے حق کی نظر میں

التعلیقات السّلفیہ کے مصنف مولا ناعطاء اللّه حنیف بھو جیانی رحمہ اللّه فرماتے ہیں: ''ہماری جماعت کے فاضل محقق اور سندھ کے نامور راشدی خاندان کے گل سرسید''

شاہ صاحب کی تعریف وتوثیق پرتمام علائے حق کا اتفاق ہے اور آپ فی الحقیقت ثقه امام متقن تھے۔مولا نامحتِ اللّٰہ شاہ راشدی نے ایک سوال کے جواب میں فر مایا:''ثقة'' مولا نامحرصديق بنعبدالعزيزسر كودهوى فرمايا: 'عالم محقق "سين فيدينمين محربن ہادی المدخلی ہے ان کے گھر میں بیفر ماتے ہوئے سنا:''ما نسمع عنه إلا خيرًا'' ہمان کے بارے میں خیر ہی سنتے ہیں۔فالح بن نافع الحربي المدنى نے كہا: 'صاحب سنة من أهل الحديث ونفع الله به "آپائل صديث ميس عي،صاحب منت تصاور الله نے آپ کے ذریعے سے (لوگوں کو) نفع بہنچایا ہے۔ (انواراسبیل فی میزان الجرح والتعدیل ص۲۷) چندیا داشتیں: شاہ صاحب تصنیف دتالیف (بطور خاص تفییر قرآن) میں مصروفیت کے باوجود طالب علموں کے لئے وقت نکالتے تھے۔جو کتاب بھی پڑھاتے ایبامعلوم ہوتا کہ زبردست تیاری کے بعد پڑھارہے ہیں حالانکہ یہ آپ کے حافظے کا کمال تھا جواللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا تھا۔مشکل سے مشکل عبارات آپ کی زبان پرموم ہو جاتی تھیں اور کسی قتم کا اشكال باتى نهيس ربتا تفاية يخوارج وتكفيريون كيخت مخالف تصاور مسلك الميسنت (اہلِ حدیث) پرمضبوطی سے گامزن تھے۔شاہ صاحب کی ہرنماز انتہائی خشوع وخضوع والی ہوتی تھی، یہی محسوں ہوتاتھا کہ بیآ پ کی آخری نماز ہے۔

راقم الحروف ہے آپ کارویہ شفقت سے لبریز تھا۔ایک دفعہ آپ ایک بروگرام کے سلسلے میں راولپنڈی تشریف لائے تو کافی دیر تک مجھے سینے سے لگائے رکھا۔

آپ بدلع التفاسير لکھاتے وقت کا تبوں کو فی البديہ کہتے کہ فلاں کتاب لا وَ اور فلال جگہ ہے لے کر فلال جگہ تک والاحوالہ کھوعربیت کے تو آپ امام تھے جس کا ایک واضح

ثبوت آپ كى احكام والى كتاب وصول الالهام ،

وفات: آپ ۸جنوری ۱۹۹۱ء بمطابق ۱۱ شعبان ۱۳۱۱ھ بروزمنگل رات تقریباً ۹ بج معجد راشدی کے قریب کراچی میں اسال کی عمر میں فوت ہوئے اور (پیر جھنڈا) نیوسعید آباد میں دفن کئے گئے۔ رحمہ اللّٰہ رحمہ واسعہ آمین ( ۲۷راپریل ۲۰۰۷ء)

## سيدمحت اللدشاه راشدي رحمه الله

ا: استاذمحتر م مولا ناابوالقاسم محب الله شاه الراشدى رحمه الله سے ميرى پہلى ملاقات ان كى لائبرين " مكتبه راشد به ميں ہوئى تقى ، مير ب ساتھ كچھا ور طالب علم بھى ہے ، مجھا چھى طرح ياد ہے كه آپ انتہائى محبت وشفقت سے اپنى لائبر بريى كا تعارف فرما رہے تھے ۔ محد ثين كا قد يم زمانے سے بيطريقه رہاہے كہ باہمى ملاقاتوں ميں ايك دوسر ب كوا حاديث اور اہم حوالے اور ناياب كتابيں خود فكال اور اہم حوالے اور ناياب كتابيں خود فكال كر پيش كرتے تھے ۔ آپ كى نظر كمزور تھى لہذا بعض عبارتوں كو پڑھنے كے لئے آله مكمر الحروف استعال كرتے تھے جس سے حروف مولے دكھائى ديتے ہيں ۔

۲: آپائټائی خشوع وخضوع اورسکون واطمینان کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے۔اس کا اثریہ ہوتا تھا کہ ہمیں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے میں انتہائی سکون واطمینان حاصل ہوتا، گویایہ سمجھ لیس کہ آپ کی ہر نماز آخری نماز ہوتی تھی، یہی سکون واطمینان ہمیں شخ العرب والمجم مولا نا ابو تھر بدیج الدین شاہ الراشدی رحمہ اللہ (متونی ۱۳۱۲ھ) کے پیچھے نماز پڑھنے میں حاصل ہوتا تھا۔۔

شیخنابدلیج الدین رحمه الله آپ کے چھوٹے بھائی تھے،خطیب بغدادی رحمه الله (متوفی ۲۳ سے) نے امام دارقطنی رحمه الله (متوفی ۳۸۵) کے بارے میں ککھاہے که 'و کان فرید عصره وقعیع دھره ونسیج وحدہ وإمام وقته ...... 'النج (تاریخ بندان ۱۳۶۳ س۳۳) آپ دونوں بھائی ای کے مصداق اور یگانہ روزگار تھے۔

۳: شیخنا ابوالقاسم رحمه الله انتهائی تواضح اور سادگی کانمونه نے ، کسی حوالے کی اگر ضرورت ہوتی تو شیخ مدینے کے بجائے خوداٹھ کر کتاب نکال لیتے تھے۔

۳: آپ صوم داودی پر عمل پیراتے، ایک دن روزہ ہوتا اورایک دن افطار فرماتے تھے۔
 ۵: آپ تو حیدوسنت کی دعوت میں نگی تلوار تے، جھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک سندھی آ دمی نے آپ کو جھک کر سلام کیا تو آپ نے اس عمل کا تختی ہے رد کیا اور اسے دلائل سے مجھایا کہ جھک کر سلام کرنے کے بجائے سید ھے کھڑے ہو کر سلام کرنا چاہئے ، جبکہ آج کل بہت ہے لوگ یہ پیند کرتے ہیں کہ لوگ آخییں جھک کر ملیں، بلکہ بعض مریدین غلو کرتے ہوئے اپنے پیر کو ملنے کے لئے رکوع سے لیکر سجدہ تک کہنے جاتے ہیں، اہل علم کے لئے بیضروری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا رد کریں اور آخیں سمجھا کیں کہ تعظیم میں اس طرح کا غلو، اللہ کے ہاں ناپندیدہ ہے۔
 ناپندیدہ ہے۔

۲: احادیثِ صححہ میں تصاویر کی شدید ندمت وارو ہے ، بلکہ بعض صحح احادیث میں مصوروں پرلعنت بھیجی گئی ہے ، ان احادیث کی وجہ سے شخ محر م کوتصاویر سے از حد نظرت تھی ، آپ کے مکتبہ میں میر ہے علم کے مطابق جتنی کتابیں تھیں ان کی تصاویر مٹادی وی گئی تھیں ، حتی کہ تازہ اخبار کی تصاویر کومٹا کر ہی آپ کے مکتبہ میں لایا جا تا تھا ، آپ کا یہی تھم تھا۔

2: امام یہ بی رحمہ اللہ (متوفی ۲۵۸ ھ) نے عذاب قبر کے مسئلے پرایک کتاب " اثبات عداب المقبر "، اکھی ہے جس کا ایک قلمی نسخ بھی اس خطی نسخ کی تحقیق و تخریج الدین الراشدی رحمہ اللہ کے ہاتھ کا اکھا ہوا ہے ، راقم الحروف نے اس خطی نسخ کی تحقیق و تخریج احادیث کی تھی ، مجھے جب بعض راویوں کے حالات نہ ملتے تو شخ محتر م محب اللہ شاہ رحمہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ، آپ اپنے ب مثال حافظے سے ان راویوں کے حالات کتابوں سے کی طرف رجوع کرتا ، آپ اپنے بے مثال حافظے سے ان راویوں کے حالات کتابوں سے کی طرف رجوع کرتا ، آپ اپنے بے مثال حافظے سے ان راویوں کے حالات کتابوں سے کی طرف رجوع کرتا ، آپ اپنے بے مثال حافظے سے ان راویوں کے حالات کتابوں سے کی طرف رجوع کرتا ، آپ اپنے بے مثال حافظے سے ان راویوں کے حالات کتابوں سے کی طرف رجوع کرتا ، آپ اپنے بے مثال حافظے سے ان راویوں کے حالات کتابوں سے کی طرف رجوع کرتا ، آپ اپنے بے مثال حافظے سے ان راویوں کے حالات کتابوں سے نکال کر مجھے بتاد سے تھے ، اس کتاب کا مقدمہ آپ نے لکھا ہے ، فرماتے ہیں :

" تقدمة لكتاب " اثبات عذاب القبر " للامام البيهقي رحمه الله ، الحمد لله الذي يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة ويؤمنهم من هول المطلع ما يونسهم في وحشة القبر ويلقنهم محجة الإيمان عند السؤال ويسبغ عليهم نعمه الباطنة

مقالات عالم المعالية المعالم ا

والظاهرة سسس

أما بعد :فإن تنعم القبور أوتالمه وثوابه وعذابه قد ثبت من الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون من لدن عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا "

لین عقیده عذاب قبر،قرآن وحدیث اوراجماع سے ثابت ہے۔آپ نے لکھا:

"ولعل الله سبحانه وتعالى قدر أن يبرز هذا السفر الجليل على يد حبي في الله وأخي في الإسلام فضيلة الشيخ زبير على زئي المقيم في بلدة حضرو من مضافات أتك من باكستان وقد وجد فضيلة الشيخ النسخة الخطية لهذا الكتاب في مكتبة الشيخ السيد بديع الدين شاه الراشدي ..... وأنا أحقر العباد محب الله شاه الراشدي عفا الله عنه" (١٩٨٩-١٠-٨)

جب بیں ریاض سعودی عرب بیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اردوترجہ کی توفیق عطا فرمائی ، اب یہ کتاب مراجعت کے آخری مراصل سے گزردی ہے۔ یسر اللہ لنا طبعہ شخ حمدی عبد المجید السلفی کئی کتابوں کے محقق و مخرج ہیں ، ان کی محققہ کتابوں ہیں ''لہجم الکبیر للطم انی ''بہت مشہور ہے وہ اس کتاب میں ہمار ہے شخ رحمہ اللہ سے بہت استفادہ کرتے ہیں مثلاً المجم الکبیر (جاص ۲۰۹) کے حاشیے پر ایک راوی کے بارے میں کصتے ہیں کہ'' فھو مجھول علی قاعدتہ کما قال شیخنا محب اللہ شاہ '' کصتے ہیں کہ'' فھو مجھول علی قاعدتہ کما قال شیخنا محب اللہ شاہ '' ارسال الیدین کے قائل سے ان دنوں میں راقم الحروف کی تحقیق بھی ہاتھ باند صنے (وضع الیدین) کی تھی ، اس کے باوجود آ ہے۔ نہ' بی کتاب ''نیل الامانی و حصول الآمال '' الیدین) کی تھی ، اس پر تیمرہ کھوں ، تا ہم بعض وجوہ کی بنا پر بیتھم ہ نہ کھا جا سکا ، بعد میں راقم الحروف کی تحقیق بدل گئی اور اب میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ نے کوراز جسمختا ہوں اور

ای پرعمل ہے ۔ سنن ابی داود ( کتاب الصلوٰۃ ، باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلوٰۃ ح200) والسنن الکبری للبہقی (٣٠٨٢) میں عبداللہ بن زبیررضی اللہ عندے روایت ہے:

" صف القدمين ووضع اليد على اليد :من السنة "

قیام میں )قدموں کوصف بنانا (لینی برابر کرنا )اور ہاتھ کا ہاتھ پرر کھناسنت ہے۔ (شرح سنن الی دادللعینی جسم ۳۵۳ و۳۵۳)

ال روایت کی سند حسن ہے اسے ضیاء المقدی (متوفی ۱۳۳۳ ھ) نے المختارہ (جه ص ۱۳۰۱ ح ۲۵۷) میں ذکر کیا ہے۔ اس کا ایک راوی زرعۃ ہے، اس سے دوثقہ روایت کرتے ہیں، ابن حبان (الثقات: ۲۹۸۸) ذہبی (الکاشف ۱۷۵۱) اور ضیاء المقدی بھیجے صدیشہ )اس کی توثیق کرتے ہیں البنداوہ حسن الحدیث سے کم درجے کے راوی نہیں، اس دور کے مشہور محقق امام شخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بغیر کسی قوی دلیل کے اس روایت کوضعیف قرار دیا ہے۔ (دیکھے ضعیف سنن ابی داود ص ۲۵۷)

مصنف ابن ابی شیبہ (ج اص ۳۹۱ ح ۳۹۵) وطبقات المحد ثین باصھان لا بی الشخ الاصبهانی (۱۷۰۱،۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۱۳ متر جمع عبدالله بن الزبیر بن العوام) میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ عبدالله بن زبیر ولی کھڑ نہاز میں کھڑ ہے ہوتے تو ارسالِ یدین کرتے ،ان دونوں اقوال میں تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ اس قیام کورکوع کے بعد پرمحمول کیا جائے در نہ صحابی کے قول و عمل میں تعارض ہوجا تا ہے۔ واللہ اعلم

9: مرسین کے بارے میں راقم الحروف کی بیتحقیق ہے کہ جس راوی کے بارے میں سے ثابت ہوجائے کہ وہ مدلس ہے اس کی غیر سیسین عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے الا سے کہ دوسری سند میں ساع کی تصریح ، متابعت یا شاہد (موید روایت) ثابت ہوجائے ۔ اس اصول کی روسے میرے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے جس میں آیا ہے کہ نبی مثال النظام نے کھڑے ہوکر جوتے پہننے سے منع فر مایا ہے ، اس پر میرا ایک مضمون الاعتصام رسالے میں چھیا تی اجسی کا استاذ محترم نے "تسکین القلب المشوش با عطاء التحقیق فی

تدلیس الشوری والأعمش "کنام سے چہز (۲۲) صفحات میں جواب کھا جو "الاعتصام لاہور "میں کی قسطوں میں چھپاتھا جس کا جواب الجواب راقم الحروف نے شخ صاحب کی زندگی میں ہی انھیں بھیج ویا تھا گرشائع اس لئے نہ کروایا کہ میں نے اپنامؤقف تدلیس کے بارے میں واضح کردیا ہے، میرارسالہ "التأسیس فی مسألة التدلیس" ماہنامہ محدث لاہور، شعبان ۱۳۱۲ ابرطابق جوری ۱۹۹۱ء جلد نمبر ۲۵ عدد نمبر ۴ سام میں شاکع ہو چکا ہے۔

تنبیہ: میضمون سی اوراضافات کے ساتھ مقالات کی اس جلد میں جھپ چکاہے۔

ان راقم الحروف کو علم اساء الرجال سے والہانہ لگاؤ ہے، اس سلسلے میں '' انوار السبیل فی میزان الجرح والتعدیل' نامی کتاب کھر ہا ہوں جو کہ معاصر علاء وغیر ہم کی جرح وتعدیل پر ہے، میں نے بہت سے شیوخ سے جرح وتعدیل کے سوالات کئے تھے جن میں مولانا محب میں نے بہت سے شیوخ سے جرح وتعدیل کے سوالات کئے تھے جن میں مولانا محب اللہ شاہ رحمہ اللہ برسر عنوان ہیں، آپ اساء الرجال کے بہت ماہر اور عدل وانصاف کو ملح فظ رکھنے والے تھے۔ چندم ثالیں ورج ذیل ہیں:

الثین عبدالعزیز بن عبداللدر حمداللد: آپ نے ان کے بارے میں فرمایا:

" عالم محقق ثقة أمين "

التينج محمدنا صرالدين الالباني رحمه الله: آپنے فرمایا:

"محقق لا يشك في كونه ثقة " ومحقق بين،ان ك تقد بون ين كوئى شكنبين ب-الشيخ عطاء الله حنيف بهو جيانى رحمه الله: آپ نفر مايا: "شيخت فقة من الشقات أستاذ، مذل و قليل في هذا الزمان "شيخاعطاء الله بهوجيانى صاحب التعليقات السلفيه ك قصيلى حالات كيك و يكف اشيخ الصالح عاصم بن عبدالله القريوتى ك كتاب "كوكبة من أئمة الهدى ومصابيح الدجى" (ص١٣٥-١١)

كوكبة من أئمة الهدى ومصابيح الدجى مجھ شُخْ عاصم نے بطور مناولہ دى ہے، اس پرشُخْ عاصم القريوتى نے تعلق ہمناً ا

للمحبة إلى أحي في الله الشيخ المحقق زبير على زئي وفقنا الله وإياه لكل خير ورزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل ، كتبه عاصم بن عبدالله القريوتي - ١٩٤ ي القعدة ١٣٢٣ه "

شيخابد يع الدين الراشدي رحمه الله: آپ فرمايا: "هو ثقة"

زاہدالکور کی: آپ نے فرمایا: "متعصب، من المحنفیة" اس طرح کے دوسرے اقوال میری کتاب" انوار السبیل" میں درج ہیں۔ مدینہ کے جلیل القدرسانی شخ عبدالاول بن حمادالانصاری نے اپنے والدشخ امام حماد بن محمدالانصاری رحمہاللد (متوفی ۱۳۱۸ھ) کے حالات پر تقریباً آٹھ سونوے (۱۹۹۰) صفحات پر مشمل دوجلدوں میں ایک کتاب" المجموع" کسی ہے اس کتاب میں شخ عبدالاول نے معاصرین کے بارے میں شخ حمادالانصاری رحمہاللہ کے وہ اقوال جمع کردیے ہیں جن میں انھوں نے بعض معاصرین پر جرح یاان کی تعدیل کردھی ہے۔ (قال الوالد قول فی الذین عاصر ہم را کموع جمع ۱۹۵۰۵)

اا: بعض تکفیری حفرات نے جماعت المسلمین کے نام سے ایک جماعت بنائی۔ ابوابوب ممدوح بن فتی نورالبرقوی اورابوعثمان مازن الفلسطینی اس کے سرکردہ ومحرک سے انھوں نے ابو ہمام عرف ابوعبداللہ محمد بن احمد بن خلیفہ کوخلیفہ وامیرالمومنین بنالیا،ان لوگوں کا تھوں نے ابو ہمام عرف ابوعبداللہ محمد بن احمد بن خلیفہ کو خلیفہ وامیرالمومنین بنالیا،ان لوگوں کا تر وید میں استاذمحرم نے مجھے بارہ (۱۲) صفحوں کا ایک خطاکھا تھا جس میں فرماتے ہیں: "میرے ناقص خیال میں پہلا فتنہ اس قتم کا جماعت المسلمین والوں نے بھیلایا اب ووسرے فتنے کا آغاز ان حصرات نے کیا ہے، ان کا مقرد کردہ امیرالمومنین بھینی طور پر ہاشی ہو یا نہ ہولیکن جہاں تک کتاب وسنت کا تھوڑ اساعلم اللہ تعالیٰ نے راقم الحروف کوعطا فرمایا ہواس کی روشنی میں وثوق سے کہ سکتا ہوں کہ ان کا طریقہ کار اور سارا معاملہ غلط ہے" (ص1) یہ خط ۱۲۰۵ میں میخوں الله شاہ عفاء الله عنه " ورج ہے۔ الحقر العباد آخو کیم آبو القاسم محب الله شاہ عفاء الله عنه " ورج ہے۔ الحمد بند مروکے شارے (ارا، جون ۲۰۰۱ء) میں پہنے مکمل شائع ہو چکا ہے۔ والمحد لله دیات کو کے شارے (ارا، جون ۲۰۰۱ء) میں پہنے محکمل شائع ہو چکا ہے۔ والمحد لله دیات کو کے شارے (ارا، جون ۲۰۰۱ء) میں پہنے محکمل شائع ہو چکا ہے۔ والمحد لله دیات کو کے شارے (ارا، جون ۲۰۰۱ء) میں پہنے محکمل شائع ہو چکا ہے۔ والمحد لله دیات کو کے شارے (ارا، جون ۲۰۰۱ء) میں پہنے محکمل شائع ہو چکا ہے۔ والمحد لله

مقَالاتْ

جماعت المسلمین سے مرادیبال مسعوداحد بی ایس تکفیری کی جماعت المسلمین ہے جس کی پہلی بنیاد ۱۳۸۵ ہاور دوسری بنیاد ۱۳۹۵ ہیں رکھی گئی تھی ، راقم الحروف نے ان تکفیریوں کے ردیس کی رسائل لکھے ہیں جن میں گیارہ (۱۱) صفحات کارسالہ''فرقہ مسعودید اوراہل حدیث' جناب ڈاکٹر ابو جابر عبداللہ دامانوی حفظہ اللہ کی مشہور کتاب''الفرقۃ الحجدیدہ'' کے شروع میں بطور مقدمہ چھیا تھا۔

ایک دفعہ حضرو کے چند ساتھی ، جناب نثار احمد صاحب ، جناب حافظ محمد فردوس اور جناب سعیداحد ولدنشلیم خان صاحب وغیرجم مسعود احمد بی ایس سی صاحب کی بنائی ہوئی ''جماعت المسلمين رجسرُ وُ'' مِن شامل ہو گئے تھے، ان کے امیر جناب شاِر احمد صاحب تھے۔ان ساتھیوں نےمسعوداحد بی الیس ی ہے میری ملاقات بسلسلہ سوالات کا پروگرام بنايا-ان دنول سعيدا حمرصاحب نے جذبات ميں آ كرمسعود احمركومير بے خلاف ايك خطاكھا تھاجو کہ تکفیریوں کے رسالے''کسلم''سلسلہ اشاعت: ۱۰، رمضان ۱۳۱۷ھ میں'' نا قابل فراموش'' کے عنوان سے تین صفحوں پر شا لکع ہوا۔ ہم اسلام آباد میں مسعود صاحب کے بیٹے سلیمان کے گھر پہنچ گئے ، گھریر ٹملی ویژن (T.V) کا انٹینالگا ہوا تھا ، اورسلیمان ساحب نے كالا خضاب لگار كھاتھا مجلس ميں انجينئر عبدالقدوس سلفى صاحب بھى تھے ،مسعود صاحب سے تدلیس کے مسلہ پر بات ہوئی تو وہ لاجواب ہو گئے ۔اس کے بعد حضرو کے تمام ساتھیوں نے بیعت توڑ دی تھی سعید احمد خان نے ۱۹۹۳ء کومسعود احمد صاحب اور ان کے فرقۂ مسعودیہ کے نام خطالکھا'' میں سعیداحمہ آف حضروحلفیہ بیان دیتا ہوں کہ میں نے آپ کواییے بھائی جناب زبیرعلی زئی کے بارے میں جوخط ککھا تھاوہ میری غلطنہی پرجی تھا، اللہ تعالیٰ میری پیلغزش معان فرمائے ..... میں اہل حدیث ہوں اور اہل حدیث جهاعت کواہل حق سمجھتا ہوں .....اب حضر وہیں فرقۂ مسعود پیکا کوئی وجو دنہیں ہے ....سعید احد ولد تشليم خان محلّه عظيم خان حفر وضلع الك "

نثار صاحب نے *لکھا کہ'' میں* نثار احمر حلفیہ بیان دیتا ہو*ں کہ می*ں اور میرے اور ساتھی

مقالات مقالات

سعیداحمد صاحب اور حافظ محمد فردوس صاحب غلط نہی کی بناء پر آ کی رجسڑ ڈ جماعت میں شامل ہو گئے تھے، جب دیکھا کہ آپ کی جماعت عام مسلمانوں کی تکفیر کرتی ہے تو آپ سے متنظر ہوکر میں نے بیعت تو ڑ دی اور ہم تینوں ساتھی آپ کی رجسڑ ڈ جماعت سے نکل گئے اب المحمد للہ ہم (مسلمین) مسلمان بھی ہیں اور اہل سنت اور اہل حدیث بھی اور تمام اہل حق سے مجت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ کتاب وسنت پر فر مائے ۔ بقلم خود نثار احمد سابقہ امیر جماعت المسلمین رجسڑ ڈ حضر و' (۱۹۹۷–۱۵–۱۷)

حافظ فردوس صاحب نے لکھا کہ'' میں حافظ فردوس اعلان کرتا ہوں کہ ہم تین ساتھی ''جماعت آسلمین''مسعود احمرصاحب کی جماعت میں شامل ہوگئے تھے،تقریباً دوتین ماہ بعد جب ہمیں معلوم ہوا کہ مسعود صاحب اور اکلی جماعت، مسلمین کی تکفیر کرتی ہے جس کے ہم گواہ ہیں تو ہم نے اس جماعت کوچھوڑ دیا۔حافظ محمد فردوس'' (۱۹۹۲–۱۳–۱۳)

سعیدصاحب کے مراسلے کا بچھ حصہ بعد میں''لمسلم'' میں'' ہائے اس ذود پشیمان کا پشیمان ہونا'' کے عنوان سے شائع ہواتھا۔ (بیہ خطور کتابت ہمارے پاس موجود ہے۔)

داقم الحروف نے جماعت السلمين كے سركارى بىلغ عبدالطيف التّفيرى كے مراسلے كا جواب " القنابل اللّذرية في ابطال أصول الفرقة المسعودية " كنام سے سولہ (١٢) صفحات يرلكھا تھا۔

۱۱: ہمارے جلیل القدر شخ مولا نا الا مام فیض الرحن ابوالفضل الثوری رحمہ اللہ (متوفی کے اہما ہے)

بہت بڑے محقق اور عظیم محدث سے ، ابن التر کمانی کی '' الجو ہر اُنتی '' کا انھوں نے نہایت

بہتر بین رد ککھا، وہ شخ محب اللہ شاہ الراشدی رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے سے : ' عالم کبیر' میں کہتا ہوں کہ دونوں بہت بڑے عالم اور اعلیٰ درجے کے ثقہ متی اور زاہد سے ۔ رحمہما اللہ

سا: استاذ محترم سے جب میں نے آخری الوداعی ملا قات کی تو راقم الحروف سے فرط محبت کی وجہ سے ان کی آئھوں سے آنسو جاری سے اور میں بھی فرطِ فم کی وجہ سے رور ہاتھا۔

محبت کی وجہ سے ان کی آئھوں سے آنسو جاری سے اور میں بھی فرطِ فم کی وجہ سے رور ہاتھا۔

آھا گر ہا زبینم روئے (شخ) را تا قیامت شکر بگو یم کروگا رخویش را

۱۳ شخ صاحب نے مجھے جوسندِ حدیث عنائیت فرمائی تھی اس کاعکس اس مضمون کے آخر میں ملاحظہ فرما کمیں۔

10: ابآپ کی تصانف کا تعارف پیشِ فدمت ہے:

#### عر بی تصانیف

- (۱) التعليق النجيح على جامع الصحيح
- (٢) تراجم الرواة لكتاب القراء ة خلف الامام
  - (m) كشف اللثام عن تراجم الرواة الاعلام
- طريق السداد وفصل المقال في تراجم الرجال الثقات النبال (r)
  - (۵) ثقات الرجال الملتقطة من تاريخ جرجان
    - (٢) عون الله القدوس السلام
  - (2) تحصيل المعلاة ببيان حكم الجهر بالبسملة في الصلوة
    - (٨) الهام الرحيم الودود وتنقيد فتح المعبود
  - (٩) تعليق المحب الحسيني على التقريب للحافظ العسقلاني
    - (۱۰) التعليقات على صحيح ابن حبأن ا
- ازالة الاكنة عن بعض المواضع في تمام المنة في التعليق على

#### فقه السنة

#### اردوتصانيف

- (۱) حياز الصلوة من بيان أدعية الصلوة
- (۲) صدق المقال وسداد الاتجاه في بيان سوانح حيات محب الله
  - (m) سوانح حيات سيد إحسان الله شاه الراشدي
  - (٣) السعى الأثيت في تحقيق التلقب باهل الحديث
    - (۵) الصواعق المرسلة

مقَالاتْ 503

- (٢) تنبيه الفطن الدارى
- المنهج السوى في الملاحظات على تفسير الغزنوي
  - (A) الرد على الرسالة لنور الله شاه الراشدى
  - (٩) تاييد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال
    - (١٠) نيل الاماني وحصول الآمال
  - (۱۱) ازالة نقاب التزوير عن من وجه مسئلة التصوير
    - (۱۲) جودة التنقيح في مسئلة ركعات التراويح
- التحقيق المستحلى في ثبوت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
  - (١٣) القطوف الدانية في أجوبة السؤالات الثمانية
  - (۱۵) گزارشات ماری برجواب انسانی اعضاء کی پیوند کاری
    - (١٢) انعام ذي الجلال والاكرام
  - (١٤) حقيقت پندانه شغله برائع جائزه قبله رخ يا وَل كرنے كامسكله
    - (۱۸) امام محمر بن عبدالوهاب: ایک مجدد
      - (١٩) البرهان القاطع
      - (٢٠) اتحاف السادة الكرام
    - (٢١) احضار اللمعة لتحقيق الاذان العثماني يوم الجمعة
      - (۲۲) خطبه صدارت کانفرنس لاهور
        - (rm) ايضاح المرام واستيفاء الكلام
- (٣٣) تسكين القلب المشوش باعطاء التحقيق في تلليس الموري و الأعمش
  - (۲۵) داڑھی کتنی رکھنی جائے
  - (۲۲) گزارش بنده حقیریتقفیم مخلصانه بیحت
    - (٢٤) الردالتحقيق على كتاب بيغام خدا

مِقَالاتْ \_\_\_\_

### سندهى تصانيف

- المنهج الاقوم في تفسير سورةمريم
  - (۲) فآوىٰ راشدىيە
- (m) بذل اقصىٰ الوسع في اجوبة ، السؤلات التسع
  - (۴) سفرنامهاستنبول
    - (۵) سفرنامه جاز
  - (۲) سفرنامه حجاز و بورپ
  - (2) سفرنامه اسلام آباد کانفرنس ، اہل فکرودانش
  - (٨) القواطع الرحمانية (رد قاديانيت)
  - (٩) التنقيدالسني على فلتات المولوى عبدالغني
    - (١٠) أظهار الغولية الواقعة في كتاب بيغام مدايت
- (۱۱) التحقيق الجليل في ان الارسال بعد من حيث الدليل
  - (۱۲) انيس الفراغ في بيان حقائق علوم البلاغ
  - (۱۳) عون اولى الحميد في رد على عبدالوحيد
- (۱۴) الله سبحانه وتعالى جو احسان سندس منت براء جائزه
  - (١٥) البيان الانبل في شرح المفصل
    - (۱۲) شعر وشاعری
  - (١٤) فصح التبيان واوضح البرهان
  - (۱۸) ملاحظات بركتات مقام مصطفى!
  - ۲۱: آپ کے چند فقہی مسائل اوراجتہا وات ورج ذیل ہیں:

آپرکوئ کے بعد ہاتھ چھوڑ کرنماز پڑھنے کے قائل تھاس موضوع پرآپ نے کافی رسالے اور کتابیں کھی ہیں۔آپ تشہداول میں درود ابراہیمی پڑھنے کے قائل تھے۔آپ مقَالاتْ

نظیر نماز پڑھنا مگروہ سجھتے تھے،آپ کی یہ تحقیق تھی کہ ہمیشہ بیڑھ کرہی جوتے پہننے چاہئیں،
ہمارے شخ حافظ عبدالمنان نور پوری حفظہ اللہ کی بھی یہی تحقیق ہے۔ حافظ صاحب پاکستان
کے کہار علماء میں سے ہیں ۔ محب اللہ شاہ صاحب فرض نماز کے بعد بھی بھار، التزام ولزوم
کے بغیر ہاتھ اٹھا کراجتماعی دعا کے بھی قائل تھے ،اس مسئلہ پرآپ کا ایک رسالہ مطبوع ہے۔
میری تحقیق میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ نا راجح اور ہاتھ باندھنا جائز ہے، تشہداول
میں درود پڑھنامستحب وافضل ہے۔ نماز سرڈھانپ کر پڑھناافضل ہے۔ چاہے کھڑے ہو
کر جوتے پہنیں یا بیٹھ کر، دونوں طرح جائز ہے، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا صری شوت نہیں ہے، اگر التزام ولزوم نہ ہوتو بعض اوقات یہ دعا جائز ہے مگر افضل یہی ہے کہ شوت نہیں ہے، مرافضل یہی ہے کہ افرادی اور مسنون دعا ما گل جائے۔

21: اگر مجھے رکن ومقام کے درمیان کھڑا کر کے تتم دی جائے تو یہی کہوں گا کہ میں نے شخیا محب اللہ شاہ سے زیادہ عالم وفقیہ شخیا محب اللہ شاہ سے زیادہ عالم وفقیہ انسان کوئی نہیں دیکھا رحم ما اللہ ۔ آپ ۹ شعبان ۱۳۱۵ ھ بمطابق ۲۱ جنوری ۱۹۹۵ء کوفوت ہوئے ۔ رحمه الله رحمه واسعة ، و کان ثقة إمامًا متقبًا ، صاحب سنة والورع ، ما رأیت مثله ،

(۲۳-اپریل ۲۰۰۳ء)

# مجھے نصیلۃ الشیخ محب الله شاہ راشدی رحمہ الله نے جو سندِ حدیث عنایت فرما کی تھی ، یہ اس کاعکس ہے۔ جزاہ الله خیرا

المدارات ال

الویاده دل کام ارزاد این المار این المار این المار این المار این المار

#### 170,000

البرا به برباد الورس والما المساع العالم في حقاله والمواجعة المساع المراحة المساع المراحة المساع ال

# علامه مولانا فيض الرحكن الثوري رحمه الله

ولا دت: ۱۹۲۰ء نستی بلوچاں داندی،ادج شریف (اوچدراوش) قوم:بلوچ قیصرانی نام ونسب: ابوالفضل فیض الرحمٰن بن غلام محمد (مُحمرٌ) بن دلا ورخان بن جلال خان بن حسن خان

تعلیم: آپ نے اردواور فاری کی ابتدائی تعلیم مدرسه گمانی میں اور درسِ نظامی کی تکیل دارالحدیث محمد بیجلالپور میں ۱۹۴۷ء سے پہلے کر لی تھی بعد میں مدرسہ زبید بیر محلّہ نواب سجنج دہلی میں بھی پڑھتے رہے ہیں۔

اسا تذہ: آپ کے بعض اساتذہ کے نام یہ ہیں: عبدالحق محدث بہاولپوری، محمد حیات، عبدالحق ملائی، سلطان محمود محدث جلالپوری، عبدالمجید پنجابی اوراحمدالله وغیرہم -عبدالحق ملتانی، سلطان محمود محدث جلالپوری، عبدالمجید پنجابی اوراحمدالله وغیرہم -رحمہم الله اجمعین

ورس وتدریس: ریاست بهاولپور کے مدارس میں تدریسی خدمات سرانجام دیں۔ تصنیفی خدمات: آپ کی چنداہم تصانیف درج ذیل ہیں:

(۱) الردائقی علی الجو ہرائقی [غیر مطبوع] ابن التر کمانی حنی کی کتاب الجو ہرائتی کا کمل رو ہے۔ (۲) تخریج ما قال التر ندی وفی الباب [غیر مطبوع] (۳) رش السحاب فیما ترک الثینج (عبد الرحمٰن المبار کفوری) فی الباب [مطبوع] (۴) تخریج وتعلیق علی کتاب القراءة للبیبقی [غیر مطبوع] (۵) معجم الصغیر لابی یعلیٰ الموصلی ، تخریج وتعلیق [غیر مطبوع] (۲) فھرس الاصحاب الذین ذکرهم التر ندی تحت قولہ: وفی الباب [مطبوع] (۷) رجال کتب القراءة للبیبتی [غیر مطبوع] (۸) تعلیق جزء رفع البدین للبخاری [مطبوع] (۹) تعلیق جزء القراءة للبخاری [مطبوع] (۱۰) تعلیق فتح الغور فی وضع الا بدی علی الصدور [مطبوع] تفصیل کے لئے دیکھئے''مولا ناسلطان محمود محدث جلالپوری'' (ص۲۱۲ تا ۲۲۱) وفات: آپ نے اپنے شخ مولا ناسلطان محمود محدث جلالپوری رحمہ اللہ کی وفات کے تقریباً ایک سال بعد چھہتر (۷۷) سال کی عمر میں اپنے آبائی گاؤں بستی بلو جاں داندی میں ۲۲ر جب کا ۱۲ اھ برطابق ۲۴ دیمبر ۱۹۹۱ء کو وفات پائی۔ آپ کی نمازِ جناز ہشہور جلیل القدر سافی عالم مولا نامحدر فیق اثری حفظہ اللہ نے پڑھائی تھی۔

تحدیث نمت: راقم الحروف کوآپ سے استفادے کا موقع استاذ محتر مشنخ ابومحمہ بدلیج الدین شاہ الراشدی رحمہ اللہ کے مکتبہ راشدیہ، نیوسعید آباد میں ملا۔ آپ نے مجھے سندِ حدیث اور اس کی اجازت اپنے دستخط کے ساتھ ۱۳۰۳ اصفر ۱۳۰۸ احدکوم رحمت فرمائی۔ آپ مولا نا ابوتر اب عبدالنواب الملتانی رحمہ اللہ سے اور وہ سید نذیر حسین محدث وہلوی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ دحمہم اللہ اجمعین

# ملغِ اسلام: حاجی الله دنه صاحب رحمه الله

جن شیوخ سے میں نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے، حاجی الله دیہ صاحب ان میں سے سرفہرست ہیں۔ راقم الحروف نے سنن الی داود پر: ۸۹ اصفحات پیشتمل' ' نیل المقصو د فی العلیق علی سنن الی داود' کے نام سے عربی زبان میں حاشیہ کھا ہے جس میں تخر کی و تحقیق کے ساتھ ساتھ فقہی فو اکد ولغوی تشریحات بھی ہیں۔

اس حاشيه مين ايك جكه راقم الحروف نے لكھا ہے:

"ويدل هذا الحديث ..... على ترك الصلوة ، خلف المبتدع والفاسق ونحوهما وكذا استدل به شيخنا الإمام المتقن أبو الرجال الله دته بن كرم إلهي بن أحمد دين تهمن السوهد روي رحمه الله "

(نیل المقصودج اص۱۷۳، مدیث ۱۸۸۱) گونا گول مصروفیات کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اب موقع عطا فر مایا ہے کہ شیخ محتر م رحمہ اللہ

کے حالات تحریر کئے جا کیں۔

# تبهلی ملا قات

ایک عرصہ پاکتان سے باہررہنے کے بعد، • ۱۹۸ عیسوی کے آخر میں جب پاکتان آیا تو مجھ دوستوں نے بتایا کہ، حاجی اللہ دندصاحب، کامرہ ائیر ہیں (Air Base) سے آکر ہر جمعہ حضروشہر میں درس دیتے ہیں ، اہل حدیث عالم ہیں ، ان کا درس انتہائی مفید اور معلوماتی ہوتا ہے۔

چنانچہ جمعہ کے دن درس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ انتہائی پر وقار سفید گندمی چرہ ، موتیوں جیسے دانت ، تھنی سیاہ کمی داڑھی مونچیس استر ہے سے مونڈی ہوئیں ، دراز قد ورزشی جسم ، صاف ستھراسفیدلباس زیب تن کئے ہوئے ،سر کے گھنے بالوں پرسرخ سعودی رومال ، بیہ تھے حاجی اللہ دنہ صاحب رحمہ اللہ اوران ہے بیمیری پہلی ملا قات تھی۔

[توطیح: امام احد بن زمیر بن حرب رحمه الله (متوفی ۹ ۱۷ه م) فرمات مین:

" حدثنا عبيدالله بن عمر قال : خرج ابن عيينة يومًا وقد حلق شاربه ، فضحك ثم قال : رأيت في المنام كأن أسناني كلها وقعت فأولت أن أبنائي يموتون و أبقى "

(اخباراکمکیین من کتابالتارخ الکبیر:ص۹٬۳۷۸ تسمنده میخی،عبیدالله هواین عمر بن میسرة القواریری رحمهالله)

اں صبح روایت سے معلوم ہوا کہ امام سفیان بن عیبینہ رحمۂ الله (متو فی ۱۹۸ھ) اپنی مو تچھیں استرے سے منڈ اتے تھے۔ ]

#### ولادت بإسعادت

حاجی ابوفہد (ابوالرجال) اللہ دنتہ بن کرم النی بن احمد دین ،مورخہ کیم اکتوبر۱۹۳۲ عیسوی ،سوہدرہ ، وزیرآباد پنجاب کے ایک بریلوی خاندان میں پیدا ہوئے اسلامی مہینوں میں رمضان کامہینہ تھا۔

آپ کے بیٹے عبدالقدر کی روایت ہے کہ بچپن میں آپ نے قرآن مجیدا کیک بریلوی
مولوی صاحب سے پڑھا، ایک دن اس مولوی صاحب نے کہا: '' بیٹا! قرآن مجید کا ترجمہ
نہ پڑھنا ور نہ وہائی ہو جاؤ گے'' حاجی اللہ دنتہ صاحب کو یہ بات الی نا گوارگزری کہ انھوں
نہ پڑھنا ور نہ وہائی ہو جاؤ گے'' حاجی اللہ دنتہ صاحب کو یہ بات الی نا گوارگزری کہ انھوں
نے اس مولوی صاحب کا درس چھوڑ کر میصم ارادہ کر لیا کہ میں قرآن مجید کا ترجمہ ضرور
پڑھوں گا۔قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے اس کا ترجمہ ہمیں ضرور معلوم ہونا چا ہے تا کہ ہم اپنی
زندگی اسپے رب کے احکامات کے مطابق گزار سکیس ، یہ تو بڑی عجیب وغریب بات ہے کہ
قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے آدمی وہائی ہوجا تا ہے۔؟

اصل بات یہ ہے کہ اگر خلوص دل سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا جائے تو شرک و بدعت کے

اندهیرے حصف جاتے ہیں اور اللہ ورسول کی اطاعت، تو حیدوسنت کا اعلیٰ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات سیبھی انتہائی تعجب انگیز ہے کہ اشر فعلی تھا نوی دیو بندی صاحب فرماتے ہیں کہ''عوام کے لئے ترجمہ قرآن شریف دیکھنام صنر ہے۔'' (اشرف الجواب ۱۸۵ ، فقرہ:۳۷) خوشحال با با

خوشحال بابا حاجی الله دین صاحب سے بیناہ مجت کرتے تھے وہ بوٹا گاؤں ضلع انک کے رہنے والے ، بالکل کور سے ان پڑھ تھے گر قرآن مجید کا ترجمہ من رکھا تھا ، انتہائی ولیر ، مجاہد اور زبردست موصد تھے رحمہ الله ، ایک دفعہ انصول نے ایک مولوی کو وعظ میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ انبیاء کرام علیم السلام ما کان و ما یکون کا ساراعلم غیب جانے ہیں۔ خوشحال بابا (متوفی ۲۰۰۳ء) نے اس مولوی صاحب سے کہا کہ قرآن سے ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں والا واقعہ پڑھ کرلوگوں کوسنا دو، مولوی صاحب نے یہ واقعہ تو نہیں سنایا ، گرخوشحال بابا نے زبانی سنا دیا کہ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو انھوں نے بچھڑا ذرح کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا تھا ، فرشتوں نے کھانا نہ کھایا تو ابراہیم علیہ السلام کو ذرح کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا تھا ، فرشتوں نے کھانا نہ کھایا تو ابراہیم علیہ السلام کو خوف (دامن گیر) ہوا۔ (مثلاء کھے سورة الذاریات ، ۱۳۵۲)

باباخوشحال نے اسمجلس وعظ میں کہاتھا کہاس قرآنی قصے سے تین باتیں ثابت ہیں: سریحال سے بہتا

ا: انبیاء کرام (کلی ،سارا ، ماکان و ما یکون والا )غیب نہیں جانتے ورندابراہیم غَالِبَلِاً کبھی فرشتوں کے لئے گوشت پکا کرندلائے ،البتہ جواللہ نے وحی کے ذریعے سے بتادیاوہ ضرور جانتے ہیں۔

۲: فرشے غیب نہیں جانے ورنہ دہ ابراہیم عالیّاً اس کو پھٹر اذرج کرنے ہے منع کرنے ہے۔
 ۳: اولیا عِنب نہیں جانے ورنہ ابراہیم عالیّاً اس کی ولیہ بیوی ، پھٹر اذرج کرنے ہے اضیں روک دیتی۔

مولوی صاحب نے چپ رہتے ہوئے راوِفرارا ختیار کرلی۔

خوشحال بابام/اگست۲۰۰۳ء کوفوت ہوئے اور بوٹا گاؤں ضلع افک میں مدفون ہیں۔رحمہ الله

## تعليم

ترجمہ پڑھتے ہی حاجی اللہ دہ صاحب نے کتاب وسنت کاراستہ یعنی مسلک الل حدیث اختیار کیا ، آپ نے ابتدائی تعلیم سوہرہ مخصیل وزیر آباد سے حاصل کی ،سکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ' جامعہ اصحاب صفہ' سوہرہ مخصیل وزیر آباد ضلع گوجرا نوالہ میں داخلہ لیا۔ آپ جامعہ میں چارسال تک پڑھتے رہے ترجمہ قرآن ،صرف ونحو ہفیر اورمشکلو ہمیں زبروست اکامیا بی حاصل کی ،اورساتھ ساتھ میٹرک کا امتحان ' سکاٹ مشن ہائی سکول وزیر آباد' سے فرسٹ ڈیرٹن میں یاس کیا۔

آپ کے اساتذہ کرام میں مولانا عبد المجید فادم موہددی، حافظ محد یوسف رحمد اللہ اور مولانا ابوالسلام محمد یق بن عبد العزیز مرکودھوی انتہائی قابل ذکر ہیں۔ آپ نے اپنے شوق کی خاطر '' پاکتان ٹیکنیکل انٹیٹیوٹ شیشن صدر'' کراچی ہے ریفر یجریشن اور ائیر کنڈیشن میں بھی فرسٹ ڈویژن میں ڈپلومہ حاصل کیا۔ مرکودھا میں آپ نے مولانا ابوالسلام محمد مدین کی شاگردی اختیار کی اور ان سے فن حدیث ، جرح وتعدیل اور ابن حالم الم بخوبی سیکھا۔ مولانا محمد یق رحمہ اللہ اساء الرجال کز بردست ماہر ہے، میں نا پی کتاب میں ان کے بارے میں کھا ہے کہ '' شیخ الحدیث ، ثقة ، حجة میں نا پی کتاب میں ان کے بارے میں کھا ہے کہ '' شیخ الحدیث ، ثقة ، حجة امام ، فقیه اصولی ، محدث مدرس من کبار علماء الجرح و التعدیل ، کملامه کالمسمار فی الحجر ، و کان لا یخضب رحمه الله ، تو جمته فی متذکرة علماء الھل حدیث "خری سام میں ہے" '' کار میں ہے ہیں ہے ہوں '' کار میں ہے ہوں '' کار میں ایک ہے ہوں '' کار میں ہے ہوں '' کور قاماء اللہ ، تو جمته فی 'تذکرة علماء الھل حدیث "خریث "جری اسام ہے" ''

(انوارالسبيل في ميزان الجرح والتعديل ص١٠١)

ِ مولا نامحمه صدیق رحمه الله علم فرائض (میراث ) کے بہت ماہر تھے۔ حاجی صاحب نے علم میراث ان ہی سے سیمحاتھا۔

مولا نامحرصدیق صاحب کی وفات ۱۱\_ایریل ۱۹۸۸ء کوہوئی \_

#### ملازمت

۱۹۵۷ء میں حاجی صاحب پاکستان ائیرفورس میں ملازم ہوئے ، آپ ملیر کراچی، مرگودھا، اور کامرہ رہے ، عبدالقدیر بن اللہ دخہ بیان کرتے ہیں: ''ایک دفعہ آپ نے اٹا مک اخرجی کمیشن میں امتحان دیا تو اول پوزیشن حاصل کی ، انٹرویو میں کہا گیا کہ آپ جیسے لوگوں کی پاکستان کو بہت ضرورت ہے، لیکن آپ کو داڑھی منڈ وانا ہوگی ، تخواہ بھی بہت اچھی تھی مگر آپ نے کہا: '' مجھے ایسی سروس منظور نہیں ، میں داڑھی نہیں کٹو اسکتا ، ہاں نوکری چھوڑ سکتا ہوں' لہذا انھوں نے یہ نوکری ٹھکرا دی ۔ حاجی صاحب داڑھی کے معاملے میں کسی قشم کی رعایت کے قائل نہیں ہے ، جس شخص کی داڑھی مونڈی ہوئی ہوتی آپ اس کا نکاح خود نہیں برخ ھا تے تھے اور کہہ دیتے کہ کسی اور شخص سے پڑھوالو۔

م ۱۹۷ء میں آپ سعودی عرب میں رہے اس دوران عربی میں کافی مہارت حاصل کی ۔ آپ اہلِ زبان کی طرح عربی بولتے تھے، وہاں پر حج اور عمروں کے دوران میں آپ کی دعوت وتبلیغ كاسلسله جارى د ہا،آپ حق بيان كرنے والى بے نيام تلوار تھے،كى كا خوف آپ كے قريب بھی نہیں پھٹکا تھا۔ حاجی صاحب انگریزی زبان بولنے کے بھی بہت ماہر تھے ، ایک دفعہ میراج فیکٹری کامرہ میں اردن اور ابوظہبی کے پچھ عرب ساتھی ٹرینگ کے لئے آئے ہوئے تھے، حاجی صاحب نے انھیں انگلش میں پڑھانا شروع کر دیا، انھیں جب معلوم ہوا کہ حاجی صاحب عربی جانتے ہیں تو یہ مطالبہ کیا کہ میں عربی میں پڑھائیں، اس کے بعدان عرب ساتھیوں کو حاجی صاحب عربی زبان میں پڑھاتے تھے۔ابیامعلوم ہوتاتھا کہ کوئی عربی عالم ہیں جو درس دے رہے ہیں ،آپ دورانِ درس عربی میں فی البدیہ بہترین لطائف بیان كرتے جن سے وہ بر محظوظ ہوتے تھے۔ ٩٤٩ء ميں آپ وارنٹ آفيسر كے عهده كے ساتھ کامرہ میراج فیکٹری پہنچے اور بہیں ۱۹۸۵ء میں ماسٹر وارنٹ کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہوئے۔آپ کی تبلیغ کا مرکز کامرہ ،حضرو ، اٹک اور واہ کینٹ رہا۔ آپ ضلع اٹک کے تمام ابل حدیث کے سر پرست اعلیٰ تھے اور آپ کی جلالت وشان پرسب کا اجماع تھا۔

#### نمازجعه كاآغاز

مال ہونا ، مختلف دینی امور پر بار بارسوال کر کے ان سے کتاب وسنت کاعلم حاصل کرنا شامل ہونا ، مختلف دینی امور پر بار بارسوال کر کے ان سے کتاب وسنت کاعلم حاصل کرنا شروع کیا ، چونکہ ہمارے گاؤں میں (جو کہ اب حضر دشہر کا ایک مخلہ ہے ) نماز جمعہ نہیں ہوتی متحق ، ہم نے مشورہ کیا اور والدمحر م حاجی مجد دصاحب کی اجازت سے ۱۹۸۲ء میں نماز جمعہ کا آغاز اس محبد میں کیا جو والدصاحب نے تعمیر کی تھی ، محلہ پیردادشہر حضر وضلع اٹک میں یہی مسجد بعد میں مسجد بعد میں کیا جو والدصاحب نے تعمیر کی تھی الی صدیث دعوت کی بنیاد بنی ، مسجد بعد میں مسجد الله الحدیث کے نام سے ضلع اٹک میں سلفی اہل صدیث دعوت کی بنیاد بنی ، مسجد بعد میں درج ذیل اشخاص حاضر ہوئے۔ ان حاجی الله دید مصاحب ( گوجرا نوالہ ) ۵: ایک ساتھی ۔ کہلی نماز جمعہ میں درج ذیل اشخاص حاضر ہوئے۔ ان حاجی الله دید میں اہل حدیث کی درج ذیل مصاحب رفتہ وارول طرف سلفی دعوت پھیل گئی ، اب اس علاقے میں اہل حدیث کی درج ذیل مساجد موجود ہیں :

ا: مسجدالل حدیث انگ شهر ۲: مسجدالل حدیث محمدی، بوتا - انگ ۳: مسجدالل حدیث مرزا، انگ ۷: مسجد الل حدیث مرزا، انگ ۷: مسجد الل حدیث کامره ۲: محمدی مسجد الل حدیث بیرداد ۹: مسجد انس بن مالک حدیث بیرداد ۹: مسجد انس بن مالک لندی (اعوان آباد) گوندل انگ ۱: مسجد محدی الل حدیث لکوری

اا:مىجدانل حديث دامان ١٢:مىجدانل حديث خالوغازي

ییسب مساجدالله تعالیٰ کے خاص فضل وکرم اور حاجی الله دنه صاحب کی محنت ِشاقه کا نتیجه ہیں ۔ خطیب ومنا ظر

حاجی صاحب بہترین خطیب اور کامیاب مناظر سے، آپ کا خطبہ لوگ بڑے شوق سے سنتے سے، خطبہ کو قرآن وحدیث کے حوالوں کے ساتھ ساتھ بنجا بی زبان کے اشعار سے بھی مزین کرتے ۔ آپ کا خطبہ اردو زبان میں ہوتا تھا، قراءت انتہائی عمدہ ، تجوید کے اصولوں کے مطابق اور مخارج الحروف کا خاص اہتمام ہوتا تھا۔

"جاعت المسلمین رجر ڈ"نامی جماعت کے بانی مسعود احمد بی الیس سے آپ کا مناظرہ ہوا تو مسعود صاحب مناظرہ ادھورا چھوڑ کر ہی فرار ہو گئے تھے، بعض اہل بدعت آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کے خلاف ایم ڈی تک شکائتیں کرتے مگر آپ بھی نہ گھبراتے اور حق بات کو ڈی کی وحد یک کی چوٹ پر بیان کرتے ، آپ ایم ڈی صاحب کو بھی قرآن و حدیث کی دعوت بنا آتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے ایم ڈی صاحب سے کہا: "کیا آپ قرآن و حدیث کو منیں مانتا ہوں" تو آپ نے فرمایا: "پھر تو آپ بھی اہل صدیث ہوئے" کیونکہ اہل حدیث وہی ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کو مانتا ہے ، ایم ڈی صاحب لا جواب ہو گئے۔

جتیال گاؤں میں ایک دفعہ عزیز الاسلام کے گھر، درس قرآن کے دوران میں شرپندوں کو ذلیل کیا، شرپندوں کو ذلیل کیا، شرپندوں نے آپ پرحملہ کردیا گرآپ ٹابت قدم رہے، اللہ نے شرپندوں کو ذلیل کیا، اس واقع میں شرپندوں نے موٹر سائیل اور سائیلوں کو بھی بہت نقصان پہنچایا تھا۔ عبدالبھیر صاحب، عزیز الاسلام صاحب اوران کے ساتھی آپ کے سامنے سیسہ پلائی ویوار بن گئے تھے۔

شرپندوں کے اس جلے کے بعد محتر معزیر الاسلام کے سارے بھائی اہل صدیث ہوگئے اور تمام فسادی وشر پسند حضرات ذکیل ورسوا ہوئے۔ایک دفعہ بہادر خان گاؤں ، شلع انک میں بریلوی اور دیو بندیوں کے درمیان جنازے کے بعد دعا پر مناظرہ تھا ، اس مناظرے میں حاجی اللہ دخہ صاحب بھی موجود تھے ، بریلویوں نے ''المب و طلسر حسی' سے ایک روایت پیش کر کے دیو بندیوں کو پریشان کر دیا تھا ، حاجی صاحب نے مناظر سے اجازت لے کرروایت فیکورہ کی سندطلب کی اور کہا کہ حدیث وہی قابل قبول ہوتی ہے جس کی سندموجود ہواوراصول حدیث کی روسے جو ہو۔

بریلوی حضرات روایت ِندکورہ کی سندیپش نہ کر سکے اور شور مچانا شروع کر دیا کہ میخض حزب اللہ والا اور اہل حدیث ہے اسے مجلس سے نکال دو۔ حاجی صاحب اہل حدیث تو

ضرور تقے مگر کراچی والی حزب اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔اس'' حزب اللہ'' کی بنیا و ڈاکٹرمسعود عثمانی صاحب نے رکھی تھی۔

ہمارےگاؤں (حال: محلّہ حضر و) کے ایک د تبلیغی بھائی 'اہل حدیث کے سخت خلاف سے ، ایک دفعہ وہ حاجی صاحب نے بیغی نصاب کا حوالہ دیا۔ اس شخص نے انکار کر دیا حاجی صاحب نے جھے کہا کہ بلیغی نصاب ہے آؤ، بہت حوالہ دیا۔ اس شخص نے انکار کر دیا حاجی صاحب نے جھے کہا کہ بلیغی نصاب لے آیا تو حاجی برانا واقعہ ہے لیکن مجھے اچھی طرح یا دہے کہ میں دوڑتے ہوئے بلیغی نصاب لے آیا تو حاجی صاحب نے فورا '' نصائل درود'' میں سے حوالہ نکال کراس شخص کے سامنے پیش کر دیا، وہ شخص سخت شرمندہ ہوا اور فوراً را وفرار اختیاری۔

ایک دفعہ دیوبندی مدرسہ 'اشاعت القرآن حفرو''کے مولوی امتیاز صاحب نے واہ کینٹ میں اہل حدیث کومناظرے کا چینج کیا تو حاجی صاحب اور میں واہ کینٹ پہنچ گئے، وہاں مولوی صاحب نے گھراکراس کاغذ پرد شخط کردیئے تھے جس میں پر کھا ہواتھا کہ ''ا: تقلید خصی کتاب وسنت کے خلاف ہے 'ا: مقتدی کی نماز بغیر سور ہ فاتحہ کے نہیں ہوتی ۔ حاجی صاحب نے مولوی امتیاز صاحب سے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہمار ااور آپ کا جھگر اختم ہوگیا ہے، آپ نے اس دعوی پرد شخط کردیئے ہیں جس پر میں نے دشخط کئے ہیں، معلوم ہوا کہ ہمار ااور آپ کا دعوی ایک ہی ہمولوی امتیاز صاحب شرمندہ ہوکر بھاگ گئے۔ اصل کے ہمار ااور آپ کا دعوی ایک ہی ہمولوی امتیاز صاحب شرمندہ ہوکر بھاگ گئے۔ اصل تحرید درج ذمل ہے:



مقالات مقالات

#### قوت حافظه

اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ قوت ِ حافظ بخشی تھی ، آپ اور میں جب کسی مناظر ہے یا پروگرام میں جاتے تو واپسی پر آپ دوسرے دوستوں کواس مناظر ہے یا پروگرام کی باریک باریک باریک تفاصل من وعن بیان کردیتے تھے ، مثلاً کہتے تھے کہ: وہاں مجھے بیاس گی ، فلال شخص گلاس میں پانی لے آیا ، میں نے دائیں ہاتھ سے گلاس کی کر کر تین گھونٹ بھر ہا اور میز کے فلال کو نے پرگلاس دکھ دیا ، گلاس کے فلال حصے تک پانی باقی رہ گیا تھا ، فلال شخص نے فلال کو نال کر فلال صفحہ پیش کیا ، وغیرہ وغیرہ ۔ اس طرح کی باریک باریک تفصیلات آپ اس واقعے کے برسوں بعد بھی من وعن بیان کرتے تھے۔

اور میں من کر حیران ہوتا تھا کہ گویا آپ کے سامنے سکرین پروہی منظر چل رہا ہے۔
جناب محمد اسحاق بھٹی صاحب کے بے پناہ حافظے کا من رکھاہے مگر حاجی صاحب کا حافظ اس
سے بہت بلند تھا، آپ کچی روایتیں بالکل بیان نہیں کرتے تھے ہر بات بچی تلی ہوتی تھی۔
آپ بہترین حاضر جواب تھے انتہائی جفائش اور ورزشی جسم رکھتے تھے کا مرہ سے حضرو
سائکیل پرآتے ، اور سائکیل پر ہی واپس جاتے تھے ، ایک طرف کی مسافت دس (۱۰)
کلومیٹر سے زیادہ ہوتی تھی۔ آپ کی نظر اور دانت وفات تک صحیح رہے ،سر کے بال بھرے
ہوئے اور سیاہ وسفید تھے، آپ مہندی نہیں لگاتے تھے۔

تبجد کے لئے آپ (بغیرالارم) کے روزاندا تھتے تھے، قرآن پاک آپ کوالیے یادتھا کہ جوآیت بھی پوچھوآپ قرآن سے نکال کردیتے تھے، میں نے اس کابار بارتجر بہکیا، حاجی صاحب نے ہر مرتبہ مطلوبہ آیت نکال کر دکھا دی، الیا حافظہ تفاظ کرام کا بھی نہیں ہوتا، آپ حوالہ دیتے وقت کتاب کا نام جلدا ورصفی بھی بتا دیتے تھے۔

طبيعت

حاجی صاحب طبیعت کے لحاظ سے نہایت سادہ اور سادگی کو بہت پیند کرتے تھے،

اکساری وملنساری ان کی طبیعت کا حصہ تھی بہمی کسی کا برا سوچتے نہ کسی کو برا کہتے تھے،

بودو نمائش کو پسند نہیں کرتے تھے، جو بھی کھانا آپ کے سامنے آ جا تا بخوشی کھا لیتے اور کھانے
میں بھی نقص نہیں نکالتے تھے، مجھے شیر بازصا حب خطیب مجدا ہل صدیث اٹک نے ایک خبر
دی، کہا: مجھے میری بیوی نے بتایا، کہا: مجھے حاجی اللہ دنتہ صاحب کی بیوی نے بتایا کہ: حاجی
صاحب نے ساری زندگی کھانے میں نقص نہیں نکالا اگر پند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ خاموثی کے
ساتھ چھوڑ دیتے تھے۔ آپ کے صاحبز ادے عبدالقدیر نے بھی اس روایت کی تصدیق کی
ہے گویا آپ ''ماعاب طعامًا قط'' کا بہترین نمونہ تھے۔

ایک غریب شخص نے ایک مولوی صاحب کی دعوت کی اور چاول پکائے ، دعوت والے مولوی صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ ''اس بھلے شخص نے چاول پکوائے وہ بھی کھانے کے قابل نہیں ، جب کھانے بیٹھے میں نے میز بان سے کہا کچھ اور بھی ہے؟ کہا نہیں میں نے کہا یہ تو کھانے کے قابل نہیں اب کیا کھاویں؟ اور جب تم کو چاول پکانانہیں آتا تھا تو کیوں پکایا سیدھی دال روٹی کیوں نہیں پکائی ، کہیں سے روٹی لاؤ''

(ملفوظات حكيم الامت ج عن ٢٢،٢٣ ملفوظ نمبر٢)

مولوی صاحب کے ساتھی نے کہا کہ''اس کی دل شکنی ہوگی'' تو مولوی صاحب نے کہا: ''ہماری جوشکم شکنی ہوگ''(ایضاص۲۳)

حاجی صاحب شکم نوارنہیں تھے بلکہ ایسی باتوں سے انتہائی بے نیاز تھے۔اٹک شہر میں مسجد اہل حدیث کی بنیاد آپ ہی نے رکھی تھی۔

#### عقيده وايمان

حاجی صاحب عقیدے اور ایمان میں کٹر سلفی اہل حدیث تھے، اللہ تعالیٰ کوسات آسانوں سے اوپرع ش پرمستوی مانتے تھے۔ کمایلین بجلالہ، اللہ تعالیٰ کی صفات واساء الرجال پر بلاکیف ایمان رکھتے تھے، ان کی تاویل یا انکار کے بخت مخالف تھے، تکفیریوں اورخوارج کا شدیدرد کرتے تھے، تقلید کی ہرتم سے بیزار تھے جیسا کہ اسلام صفح پر آرہا ہے، تمام اہل بدعت مقَالاتْ مَقَالاتْ

مثلاً مسعودالدين عثاني مسعوداحد بي ايس ي، پرويز وغير بم ك يخت مخالف تھے۔

حاتی صاحب اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں تھے، یہی تحقیق ہارے استاذ محتر م سید بدلیج الدین الراشدی رحمہ اللہ کی تھی ، راقم الحروف نے اس مسکلے پرایک کتاب کھی ہے جو'' بدعتی کے بیچھے نماز کا تھم'' کے نام سے مطبوع ہے۔ فتہ س

فقهی مسائل

حاجی صاحب کے چندمشہورمسائل درج ذیل ہیں:

ا: آپرکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ کرنماز بڑھتے تھے ادرای کے قائل تھے، اس مسئلے میں آپ کا اور شیخنا ابوالقاسم محبّ الله شاہ الراشدی رحمہ الله کا ایک ہی موقف تھا۔

 ۲: آپ مرد کے لئے نظیر نماز پڑھنے کے جواز کے قائل تھے لیکن خود ہمیشد سر پر رو مال یا ٹویی رکھ کر ہی نماز پڑھتے تھے۔

m: حاجی صاحب ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک ہی طلاق شار کرتے تھے۔

ہم: حاجی اللہ دیہ صاحب حافظ عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ کے زبردست محبّ تھے مگر بعض مسائل میں ان سے اختلاف رکھتے تھے مثلاً ناخن پالش کوآپ ناجائز بیجھتے تھے جبکہ حافظ صاحب جواز کے قائل تھے۔

۵: حاجی صاحب شیخ البانی رحمه الله کی بعض تصحیحات ہے شدیداختلاف رکھتے تھے اور انھیں شیخ رحمہ الله کے استاذ محترم ابوالسلام محمد میں سرگودھوی رحمہ اللہ بھی شیخ البانی رحمہ اللہ کے تفردات پر تقید کرتے تھے۔

## گھر بلوزندگی

کپڑوں کے دوتین جوڑوں سے زیادہ آپ کے پاس کوئی جوڑا (سوٹ) نہیں ہوتا تھا، گھر میں آپ نے پردے کا تخق سے اہتمام کروار کھا تھا۔ ایک بیٹے کی بیوی دوسرے بیٹے کے سامنے بھی نہیں آتی تھی ، آپ کہا کرتے تھے کہ'' دیور چلتی پھرتی موت ہے، ان سے

پرده کیا کرو' حدیث ((الحمو موت.)) دیورموت بر (صحیح البخاری:۵۲۳۲ وصحیح مسلم:۲۱۷) کی طرف اشاره بر گھر میں آپ اپنی بہوؤں اور گھر والوں کو با قاعد گی سے قرآن وحدیث پڑھایا کرتے تھے، اپنے گھر والوں اور بچوں کو آپ نماز کی پابندی کرواتے تھے۔ آپ کے دی میٹے ہیں:

العبرالقدير العبر عبدالعليم المحمليم المحمنيم العبرالسيع

🕆 محمد عابد شو کانی ﴿ محمد عامر ﴿ محمد مبيب ﴿ محمد بلال ﴿ محمد فهد

آخری بیٹے کے لحاظ ہے آپ اپنی کنیت ابوفہد اختیار کرتے تھے، اصولِ حدیث کا ایک مسکلہ ہے کہ جس کے دس بیٹے ہوں اسے ابوالر جال کہتے ہیں۔

حافظ ابن الصلاح في لكها به كه "وأبو الرجال لقب لقب به ، لأنه كان له عشرة أو لاد كلهم رجال " (علوم الحديث مقدمة ابن الصلاح ص ٢٣٥ نوع ٥٠٠٠ ، معرفة اللهاء والكنى) اسى مناسبت سي آب كي كنيت ابوالرجال تقى \_

## لا مور منتقلی

۱۹۹۱ء پیس، ساٹھ سال کی عمر میں حاجی صاحب مستقل طور پر باغبان پورہ لا ہور میں منتقل ہوگئے تھے کیونکہ وہاں انھوں نے گھر بنالیا تھا۔ آپ مہینے میں دو دفعہ جمعہ پڑھانے کے لئے اپنے خریج پر لا ہور سے اٹک آتے تھے، آپ کی مصروفیات بہت بڑھ گئی تھیں، کہیں جمعہ پڑھانے جارہے ہیں تو کہیں قرآن وحدیث کے درس کا اہتمام ہے، جہاں بھی کہا ہے محد پڑھانے جارہے ہیں تو کہیں قرآن وحدیث کے درس کا اہتمام ہے، جہاں بھی گئے اپنے بی خریج پر گئے، اٹک والوں نے کہا کہ حاجی صاحب لا ہور سے اٹک کوچ چاتی کے اپنے بی خریج پر گئے، اٹک والوں نے کہا کہ حاجی صاحب لا ہور سے اٹک کوچ چاتی ہے آپ اس میں آیا کریں مکمث ہمارے ذمے ہوگا لیکن آپ نے اٹکار کر دیا اور کہا: اللہ تعالی نے میری دو پنشنیں لگائی ہوئی ہیں ایک پینشن میں نے اپنے دینی پروگراموں کے لئے وقف کی ہوئی ہے۔

لا مور میں آپ نے ''تنظیم المساجد کویت'' کے تعاون سے ایک مسجد بنائی آپ جماعت اہل صدیث چوک دالگراں لا مور کی مجلس شور کی کے ممبر تھے، خط کتابت کے ذریعے

سے لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیا کرتے تھے، آپ حافظ عبدالقا دررو پڑی جوا یک عظیم مناظر تھے، کی صحبت سے بھی مستفید ہوتے رہے، آپ نے مناظر سے کے رموزان سے بھی سیکھے تھے کا مرہ میراج فیکٹری میں حاجی صاحب کے بارے میں مشہورتھا کہ ان سے بحث کر واور نہ ان کے پاس جاؤ ، ورنہ اہل الحدیث ہو جاؤ گے ، بعض لوگ کہتے تھے کہ سے الیکٹریکل فٹر نہیں بلکہ اہل حدیث فٹر ہیں ، کیونکہ جوشخص ان سے مسئلے پوچھتا ہے وہ بالآخر اہل حدیث وہ بالآخر اہل حدیث اس میں کے بالے جو بالآخر اہل حدیث ہو جا تا ہے۔

آپ کی کوشش سے پینکڑوں لوگ اہل حدیث ہوئے ہیں۔ حاجی صاحب تقلید سے
سخت نفرت کرتے تھے، آپ قرآن وحدیث کی اطاعت کے ہی عامل و داعی تھے، تقلید کی ہر
قشم کو نا جا کڑ سجھتے ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جاہل کے لئے تقلید جا کڑ ہے، مگر شنخ مقبل بن ہادی
الیمنی رحمہ اللہ وغیرہ سلفی علماء کی طرح آپ بھی جاہل کے لئے تقلید جا کڑ نہیں سجھتے تھے، آپ
کے نزدیک ہر جاہل پر لازم ہے کہ قرآن وحدیث کے بارے میں سوال کر کے اس پر عمل
کرے اوریہ تقلید نہیں بلکہ افتد اہے۔

#### بهتر بن استاذ

عاجی صاحب کتابین نہیں لکھتے تھے گرا یسے شاگر دتیار کرتے کہ جن کا اوڑھنا بچھونا ہی تصنیف و تالیف ہے ، جاجی صاحب بہترین مدرس اور جلیل القدر استاد تھے ، جو شخص آپ سے بچھ بڑھ لیتا ایسا ماہر ہوجا تا کہ بڑے سے بڑا شخ الحدیث بھی آپ کے شاگر دسے ڈرتا تھا ، آپ کے شاگر دوں میں طاہر صاحب اٹک والے بہترین مبلغ ہیں ، وہ حاجی صاحب کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں دوران گفتگو میں اُن کے انداز تکلم اور ہاتھوں کے اشارے کا وہی انداز ہے جوجاجی صاحب کا انداز تھا ، من وئن حاجی صاحب کی تصویر ہیں۔

#### وفات

آپ کی صحت قابل رشک تھی ،۱۲ گست کواٹک شہر میں نماز جمعہ پڑھا کرسوہدرہ چلے گئے ، دہاں درس قرآن دیا ، بدھ کو واپس لا ہورا پنے گھر آئے ، جمعرات کی رات کومطالعہ کرتے رہے اور سوالوں کے جوابات بھی لکھتے رہے، آخری بات اپنے بیٹے سے یہی کہی:
صبح جلدی اٹھا کرواور نماز وقت پر پڑھو''ٹھیک ٹھاک سوئے ، صبح ، ۱۰ اگست ا ۲۰۰ ء کو (جمعہ
کی) نماز فجر کے لئے نہیں اٹھے، بجیب وغریب بات ہو گئ تھی ، آج ساری زندگی میں پہلی
دفعہ جاجی اللہ دنتہ صاحب کی صبح کی نماز فوت ہو گئ تھی ۔ میٹا یہ معلوم کرنے جاجی صاحب کے
مکرے میں داخل ہوا کہ کیا وجہ ہے آج اباجی نے نماز نہیں پڑھی ، پتا چلا کہ وہ اپنے خالق حقیق کے پاس جا بچکے تھے۔ اِنا للّٰہ و اِنا اللہ د اجعون

عبدالقد ریصاحب کہتے ہیں:'' مجھے یادنہیں کہ بھی ان کی تبجد کی نماز ان سے رہ گئی ہو، وہ ہمیشہ تبجد گز ارتھے'' یعنی آپ میکے تبجد گز ارتھے۔

فوت ہونے کے بعدان کا چہرہ انتہائی پرسکون اور نورانی تھا ، ایبامعلوم ہوتا تھا کہ سوئے ہوئے ہیں ابھی اٹھ کرقر آن وحدیث کی دعوت والاسلسلہ شروع کردیں گے۔

آپ کا جنازہ بہت بڑا اور عظیم الثان تھا ، ہرآ کھ پرنم تھی اٹک سے بہت ہے ساتھی پہنچ گئے تھے، میں ان دنوں مکتبددارالسلام لا ہور میں موجود تھا۔

آپ کی نماز جنازہ میں نے جہزا پڑھائی اورعصر ومغرب کے درمیان آپ کو چوک شوالہ قبرستان ، باغبان پورہ لا ہور میں ، ۱۰۔اگست ۲۰۰۱ء کواشک بار آنکھوں سے دفن کر دیا گیا ،آپ کی عمر ۲۵ سال تھی۔ اللھ ہم اغفر لہ و ار حمہ

> اقح المروف عند من كالماف و صاحب كا به الدن بار معدن كا وهلا مسيورية به على بدن مد مود الا شيكر بطر من بابه على بدن مد مود الا شيكر بطر من بابه مراوية بد من منسول بالدن مدان مسيور البيان المان المسيور المسيور البيان مراوية بد منسول بالدن ما مان المسيور بابد و مدان المسيور المسيور

والمتملعين وسألف فيصير

523

مقالات

# ارشادِ بارى تعالى ہے:

هِمِمَّنُ تَرُضُونَ مِنَ الشَّهَدَاءِ ... ﴾ وه گواه جن كى گواى تحصار درميان مقبول مو (البقره ٢٨٢) اور فرمايا:

﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ﴾ (اللهِ النَّرُورَ ﴾ (اللهِ المِيان) جَمُونَی النَّرُورَ ﴾ (الفرقان: ۲۷)

نيز فرمايا:

# عيسى بن جاربيالانصاري رحمه الله

تابعین کرام میں سے علی میں جاریہ الانصاری المدنی رحمہ اللہ کے مختصر وجامع حالات درج ذیل ہیں:

اساتذه: سيدنا جابر بن عبدالله الانصارى وللفيئ سيدنا جرير بن عبدالله البحلى وللفيئ سالم بن عبدالله بن عمر رحمه الله ،سعيد بن المسيّب رحمه الله ،سيدنا شريك صحابي وللفيئ اور ابوسلمه بن عبدالرحن بن عوف رحمه الله.

تلاغهه: ابوصر حمید بن زیادالمدنی ، زید بن الی انتیه ، سعید بن محمدالانصاری ، عنبسه بن سعیدالرازی اور یعقوب بن عبدالله الاشعری اقعی حمهم الله.

اساء الرجال کی نظر میں : محدثین کرام کاعیلی بن جاریدی جرح وتعدیل کے بارے میں اختلاف ہے۔ افظاد میں نظر میں: " مختلف فیه" (الکاشف ۱۳۸۳ تـ ۳۳۳۷)

اب اس جرح وتعدیل کاجائزہ پیشِ خدمت ہے:

جرح: جارعین اوران کی جرح کاباحوالهذ کردرج ذیل ہے:

ا يي بن معين نے فرمايا:

"روی عنه یعقوب القمی؛ لا نعلم أحدًا روی عنه غیره و حدیثه لیس بذاك "اس ایقوب آمی نے روایت بیان کی ہے، ہم نہیں جانے که کسی دوسرے نے اس سے روایت بیان کی ہے اور اس کی صدیث قو کی نہیں ہے۔

(تاریخ این میں ، رونیة عباس الدوری: ۲۸۱۰)

اوركما: "عنده أحاديث مناكير ، يحدّث عنه يعقوب القمي و عنبسة قاضى الري"ال كياس مكر حديثين بين،اس سي يعقوب التي اوررَ ب

كة قاضى عنبسه روايت بيان كرتے بين \_ (رولية الدورى:٢٨٢٥)

عسىٰ بن جارىيكاشا گردايك بيادو بين؟اس بيان من يهان تعارض بــ

۲- ابن عدی نے کہا: 'و کلھا غیر محفوظة ''اور (عیسیٰ بن جاریک) تمام صدیثیں (بشمول آئور کھا تہ دور آنو کھیا غیر محفوظ (شاف) ہیں۔ (الکال ۱۸۸۵ ۱۸۵۵ دور آنو ۲۸۸۸ دور آنو کا مطلب شاف ہے۔ امام شافعی رحمہ الله فر ماتے ہیں کہ شافر اس روایت کو کہتے ہیں جو ثقہ راوی ثقہ لوگوں کے خلاف بیان کرے۔

(آواب الشافعي ومنا قبدلا بن الي حاتم ص ١٤٩، وسنده صحح بمعرفة علوم الحديث للحائم ص ١١٩ ح ٢٩٠ وسنده حسن، معرفة السنن والآثال بيرة مي ام ٨٢،٨١ وسنده حسن ، مقدمة ابن المصلاح مع شرح العراقي ص ١٠١) ٢٠ ـ نسائي نے فرمایا:

'یروی عنه یعقوب القمی منکر ''ال سے ایقوب المی روایت کرتا ہے، مکر ہے۔ (کتاب الفعفاء: ۲۲۳)

امامنائی سے سی سند کے ساتھ مکر الحدیث یا متروک کی جرح ثابت نہیں ہے۔ العقیلی: انھوں نے میسی بن جاریکواپنی کتاب الضعفاء میں ذکر کیا ہے۔

(۳۸۳/۳ دونرانسخ ۱۰۸۳/۳)

۵۔ این الجوزی: انھوں نے عیسیٰ بن جاریہ کواپنی کتاب الضعفاء میں ذکر کیا ہے۔

(۲۲۸/۲ = ۲۲۲۸)

البوداود: كهاجاتا بكرابوعبيدا لآجرى (؟) في ابوداود فل كياب:

"مركو الحديث" (ويكفي تنديب الكمال المرئ تخرجديده ج٥٣٠٥ - ٥٢٠٨)

یہ جرح دو وجہ کے ثابت نہیں ہے: (۱) آجری تک صحیح سند نامعلوم ہے۔ (۲) آجری **ذکور** کابذاتِخود ثقه وصدوق ہونا ثابت نہیں ہے۔واللہ اعلم

ابن جرالعتقلانی نے کہا: 'فیہ لین ''اس میں کروری ہے۔

مقَالاتْ \_\_\_\_\_

(تقريب التهذيب:۵۲۸۸)

' دوسری طرف عیسیٰ بن جاریه کی بیان کرده ایک منفر دروایت کے بارے میں حافظ ابن حجر نے فر مایا:'' رجاله ثقات''اس کے راوی ثقتہ ہیں۔(الأصابة۱۵۲۷ت۳۹۰۹) حافظ ابن حجرنے مزید کہا:

" كما أخرجه أبو يعلى بإسنادحسن من رواية عيسى بن جارية وهو بالجيم عن جابر قال: كان أبي بن كعب يصلّى...."

(فق البارى١٩٨/٢٥٦٢)

لہذا حافظ ابن حجر کی جرح اُن کی تعدیل سے متعارض ہے۔اگر ایک ہی عالم کی جرح وتعدیل باہم متعارض ہوں اورتطبیق وننخ نہ ہو سکے تو اس کی جرح وتعدیل دونوں ساقط ہوجاتی ہیں۔ دیکھئے میزان الاعتدال (۵۶٫۲ ت-۴۸۲۹عبدالرحن بن ثابت بن الصامت)

> خلاصة الجرح: كل پائج محدثين مي يسي بن جاريه پرجرح ثابت ہے۔ تعدیل: اب معدلین اوران كى تعدیل كاباحواله ثبوت درج ذیل ہے:

ابوزرعة الرازى نے فرمایا: "لاباس به" ان کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے۔

(الجرح والتعديل ٢٧٣/٢ وسنده صحح)

امام کیلی بن معین رحمه الله نے فرمایا:''إذا قلت لك :لیس به باس فهو ثقة'' جب میں تمھارے سامنے کہوں کہاس کے ساتھ کوئی حرج نہیں تو وہ ثقہ ہے۔

(الكفاليلخطيب ص٢٢ دسنده صحيح)

معلوم ہوا کہ''لا باس بد ''کلمات توشق میں سے ہے۔ اس لئے حافظ نورالدین المسیمی معلوم ہوا کہ''لا باس بد ''کلمات توشق میں سے ہے۔ اس لئے حافظ نورالدین المسیمی نے لکھا ہے۔ (مجمع الزوائد ۱۲۲۸) کا اس کا این حبان: ذکرہ فی کتاب الثقات (۲۱۲/۵) وروی لہ فی صحیحہ (۱۲۲۰۹/۲۲۰۹/۲۲۰۹/۲۲۰۲۸

(rma

ابن فزير: "روى له في صحيحه ولم يتكلم فيه "( سيح ابن فزير ١٠٢١٥٠٥)

اما م ابن خزیمہ نیشا پوری رحمہ اللہ ( متو فی ۱۱۳ھ) اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ میں جس راوی سے روایت بیان کریں اور جرح نہ کریں تو وہ راوی ان کے نز دیک ثقه وصدوق ہوتا ہے اور وہ روایت بھی ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہے۔ نیز دیکھئے البدرالمغیر فی تخریج الا حادیث والآثار الواقعة فی الشرح الکبیرلا بن لملقن (1 م/۲۹،۵۵۴)

امام ابن خزیمہ نے ایک حدیث (( هو الطهور ماؤه ، الحلال میتنه .)) بیان کی کین اس کے ساتھ 'سنده صحیح ''نہیں فر مایا۔ دیکھئے حج ابن خزیمہ (۱۹۵۵ آاا) اس حدیث کے بارے میں حافظ ابن حجرائی کتاب بلوغ المرام کے شروع میں فرماتے ہیں: ''وصححه ابن خزیمة''اور ابن خزیمہ نے اسے حج کہا ہے۔ (ح1)

امام ابن خزیمہ نے سیدنا ابواسم و الفیئ سے ایک حدیث بیان کی لیکن اسے صراحناً صحیح نہیں کہا۔ دیکھتے سے ابن خزیمہ (۱۲۳۱ سر۱۳۳۱) اس حدیث بیان کی لیکن اسے صراحناً میں کھتے ہیا۔ دیکھتے سے ابن خزیمہ "اورابن خزیمہ نے اسے سے کہا ہے۔ (آٹار اسنن حدیث نبر ۲۸۰) معلوم ہوا کہ ابن خزیمہ کا اپنی صحیح میں مجر دروایت بیان کر دینا (بشرطیکہ وہ جرح نہ کریں) اس روایت کی ان کے نزدیک تھیجے ہوتی ہے۔

حافظ ابن جمرایک راوی کے بارے میں فرماتے ہیں: 'صحح ابن حزید مہ حدیشہ و مقتضاہ أن یکون عندہ من (الثقات) ''ابن خزیمہ نے ان کی حدیث کہا جس کا تقاضا ہے کہ وہ راوی ان کے نزدیک ثقہ ہے۔ (بقیل المنفعہ ص ۲۲۸ تا ۱۸۸ ،عبدالرطن بن خالد بن جل العدوانی) نیزدیکھے الاصابہ (۱۲۳ تا ۲۱۵)

امام ابن خزیمه فی اینی کتاب کانام درج ذیل رکھاہے:

"مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي عَلَيْ بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه عَلَيْكُ من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار التي نذكوها بمشيئة الله تعالىٰ."

(صح ابن تزيرة المستلك الكاردة التي الكاردة الله تعالىٰ ا

مقَالاتْ 529

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ امام ابن خزیمہ کے نز دیکے عیسیٰ بن جاریہ عادل وغیر مجروح ( ثقہ وصدوق ) ہیں۔والحمدللہ

تنبید بایغ: امام ابن خزیمه کے نزدیک کسی راوی کا ثقه وصدوق ہونایا کسی حدیث کاضیح ہونا صرف اس حالت میں قابلِ قبول ہے جب جمہور محدثین کے خلاف نہ ہولہذا بعض الناس کا جمہور کے خلاف صیح ابن خزیمہ کی بعض روایتوں یا بعض راویوں پر جرح کرنا ہمیں چنداں معزنہیں ہے۔

@ بیثی نے کہا: 'ور جال أبي يعلى ثقات ''اور ابويعلىٰ كراوى تقديس \_

(مجمع الزوائد ١٨٥/١٨١، باب الانصات والإمام يخطب)

مندانی یعلیٰ (۳۳۵/۳۳ ح۱۷۹۹)والی اس روایت میں عیسیٰ بن جاربیکا نام صاف طور پر موجود ہے لہٰذاوہ بیثمی کے نزد یک ثقه ہیں۔

- انھوں نے عیسیٰ بن جارہے کی بیان کردہ ایک روایت کے بارے میں فرمایا:
  - ''إسناده و سط''اس كى سندورمياني ہے۔(ميزان الاعتدال٢٠/١١١)
- آ منذری: انھوں نے عیسیٰ بن جاریہ کی بیان کردہ ایک حدیث کے بارے میں 'باسداد
  - جید''اچھی سند کے ساتھ و ، فر مایا ہے۔ (الترغیب والتر ہیب ار ۵۰۵ (۱۰۲۹) مید ''اچھی سند کے ساتھ و ، فر مایا ہے۔
  - بوصر ی: انھوں نے عیسیٰ بن جارہ کی بیان کردہ ایک حدیث کے بارے میں فرمایا:

"هذا إسنادحسن ، يعقوب مختلف فيه والباقي ثقات "(زواكرابن اجه:٣٢٢١)

معلوم ہوا کہ بوسیری کے نز دیکے عیسیٰ بن جاریہ ثقہ ہیں۔

﴿ الویعلیٰ الخلیلی نے کہا: ' وروی عنه العلماء ، محله الصدق ' ان سے علاء نے روایت کی اور وہ سچائی کے مقام پر (لین سے ) ہیں۔ (الارشاد ۱۷۸۷ تـ ۱۷۵)

تنبید: الارشاد کے مطبوعہ نسخ میں کچھ گڑ برابھی ہے۔ کسی دوسرے راوی کے بارے میں

کھے ہوئے الفاظ اس تذکرے میں بھی آگئے ہیں جن کی محشی نے صراحت کر دی ہے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ جمہور محدثین کے نز دیکے عیسیٰ بن جاریہ ثقہ وصدوق ہیں

لبذاحسن الحديث بيں۔ پانچ كے مقابلے ميں سات يا آٹھ جمہور ہى ہوتے ہيں۔ انورشاہ كاشميرى نے على بن جاريہ كے بارے ميں كہا: 'وضعفہ أكثر المحدثين'' اوراسے اكثر محدثين نے ضعیف كہاہے۔ (العرف الفذى جام ٣١٥ تحت ٥٨٣) يةول درج بالاتحقيق كے خلاف ہونے كى وجہ سے مردود ہے۔

ک امام بخاری نے عیسلی بن جاریہ کا البّارخ الکبیر (۲۸۵۸) میں ذکر کیا اور اس پر کوئی طعن نہیں کیا۔

ظفراحمة هانوى ديوبندى فرماتے ہيں:

''و كذا كلّ من ذكره البخاري في تواريخه ولم يطعن فيه فهو ثقة ... ''
اوراس طرح بخارى نے اپنى تاريخول ميں جس كى كوجى ذكر كيا ہے اوراس برطعن نہيں كيا تووہ تقد \_\_\_\_ ( تواعد في علوم الحديث ص٢٢٣ واعلاء السن ١٢٣٦)

 \(
 \text{def in the points of the points}
 \(
 \text{def in the points}
 \(
 \text{def in the points}
 \text{def in the points}
 \(
 \text{def in the points}
 \(

یہ دونوں اقوال بطورِ الزام پیش کئے گئے ہیں۔

نیوی تقلیدی نے عیسیٰ بن جاریہ کی بیان کردہ ایک روایت ذکر کر کے کہا:

''وإسناده صحيح'' (آثارالمنن: ۹۲۱ دومرانسخ: ۹۲۰ مندانی یعلیٰ ۳۲۵ و ۱۲۹۹ و ۱۲۹۹ مندانی یعلیٰ ۳۲۵ و ۱۲۹۹ مندانی خلاصة التعدیل: عیسیٰ بن جاریه جمهور محدثین کے نزدیک ثقه وصدوق میں للہذا حسن الحدیث میں رحمه الله

شعبدہ بازیاں: بعض تقلیدی حضرات طرح طرح کی شعبدہ بازیوں کے ذریعے سے جمہور محدثین کے برعکس ابوشیبہ ابراہیم بن عثان اور عبدالرحمٰن بن اسحاق الکوفی وغیر ہما کا دفاع اور عیسیٰ بن جاریہ اور محمد بن اسحاق بن بیار وغیر ہما پر جرح میں مصروف رہتے ہیں حالانکہ جمہور محدثین کے مقابلے میں بعض محدثین کی جرح وتعدیل مرجوح و مردود ہوتی ہے۔ سرفراز خان صفدر دیو بندی تقلیدی نے اعلان کررکھا ہے کہ'' ہم نے توثیق وتضعیف میں جمہور آئمہ جرح وتعدیل اورا کثر آئمہ حدیث کا ساتھ اور دامن نہیں چھوڑ اے مشہورہے کہ عن زبانِ خلق کو نقار ہ خداسمجھو'' (احس الکام طبح دوم جام ۴۰)

حالانکہ ابوشیبہ ابراہیم بن عثان ،عبدالرحلن بن اسحاق الکوئی ، یزید بن ابی زیاد ، محمد بن عبدالرحلن بن ابی لیل ، محمد بن عبدالرحلن بن ابی الیل ، محمد بن اسحاق بن بیار ،عبدالحمید بن جعفر ، مکول اور عیسی بن جاربہ وغیرہم کے بارے میں ان لوگوں نے جمہور کا دامن چھوڑ کر اقلیت کے جھنڈے تلے پناہ لیے دکھی ہے۔ لینے دینے کے پیانے ایک جیسے ہونے چاہئیں ورنہ پھرایک دن عدالت انصاف میں جواب دینا ہی ہوئے گا۔

ایک شبہ: بعض تقلیدی حضرات جب دیکھتے ہیں کہ فریقِ مخالف کی حدیث میں جورادی ہے۔ ہے اسے ابوزرعہ ابن خزیمہ ابن حبان ، ذہبی اور بیٹی وغیرہم ثقہ وصدوق سجھتے ہیں تو وہ ان ائمہ کے بعض دیگر اقوال وتحقیقات پیش کر کے بیراگ الا پنا شروع کر دیتے ہیں کہ (۱) لاباً س بہ ... بچھ مفید نہیں ہے۔ (۲) ابن حبان ... غیر معتر ہے۔ (۳) ابن خزیمہ نے حدیث ابن جاریہ کی تھی خوسین بھی غیر مقلدین کے ہاں معتر نہیں . روغیرہ ، جیسا کہ حافظ طہور احمد سینی دیو بندی تقلیدی نے اپنی کتاب '' رکعات تراوت کا ایک تحقیقی جائزہ'' میں کا کھر کھا ہے۔ (۲۲۹۲۲)

عرض ہے کہ ہمارا طرزِ عمل اور منبج واضح ہے، جس کا ہم بار باراعلان کر پیکے ہیں کہ تعارض واختلاف کی صورت میں جمہور محدثین کو ہی ترجیح ہوگی اور اس پر ہمارا ہمیشہ عمل رہا ہے۔ کوئی شخص اس منبج کے خلاف ایک مثال بھی پیش نہیں کرسکتا۔ باقی جو کچھ ہے وہ آلی تقلید کی شعیدہ یا زیاں ہیں اور بس!

آ بخری بات: عیسیٰ بن جاریہ الانصاری نے سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری ولیاٹنڈ سے روایت کیا ہے کہ میں رسول اللہ مَالِیْئِلِم نے رمضان میں نماز پڑھائی۔ آپ مَالِیْئِلِم نے آٹھ ر کعتیں اور وتر پڑھے...الخ

(صیح این فزیر ۱۳۸۶ م ۱۰ می ای حیان الاحان ۱۳۸۶ م ۱۳۸۱ مر ۲۲ م ۲۳۰)

یدروایت حسن لذانہ ہے۔اسے ابن خزیمہ وابن حبان وغیر ہمانے صحح وغیرہ قرار دیا ہے لہذا حافظ ابن عدی اسکیے کی اس پر جرح صحح نہیں ہے۔

عیسیٰ بن جاربی کی اس روایت کے بارے میں عرض ہے کہ عینی حنی اور زیلعی حنی نے اسے ذکر کیا ہے اور کوئی جرح نہیں گی۔ (عمدة القاری عرب المام ۱۵۲۷، نصب الرایم ۱۵۲۷)

ملاعلی قاری (حنفی) فرماتے ہیں:

' 'فإنه صح عنه أنه صلّى بهم ثماني ركعات والوتر ''

بِشك آپ مَنْ النَّيْمُ مَصِيحُ ثابت ہے كه آپ نے لوگوں كو آخر ركعات برُ هائيں اور وتر يرُ هايا۔ (مرقاة شرح المفكوة ٣٨ و ١٣٠ تحت ١٣٠٢)

انور شاہ کشمیری دیو بندی تقلیدی نے کہا: صحیح ٹابت ہے کہ آپ مُلَیِّیَا ہِے آ ٹھ رکعات بڑھائی تیں۔الخ دیکھئےالعرف الشذی (ص١٦٦)

طحطاوی حنفی نے کہا: کیونکہ بے شک نبی عالیِّلا نے بین نہیں پڑھیں بلکہ آٹھ پڑھیں۔

(حاشية الطحطاوي على الدرالمخمارار ۲۹۵،الحديث: ۲۶ص ۴۸)

یمی بات کنزالد قائق کے حاشیے میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ (ص ۳۶ حاشیہ نمبر: ۴) خلیل احمد سہار نپوری دیو بندی لکھتے ہیں:

عبدالشكورلكصنوى تقليدى لكصة بين:

''اگرچہ نبی مُنَّافِیْزِم سے آٹھ رکعت تر اور کے مسنون ہے اور...'(علم الفقہ ص١٩٨ احاشیہ ) نیز دیکھئے میری کتاب تعدادِ قیام رمضان کا تحقیقی جائز ہ (ص ۱۰۲ تا ۱۱۱)

وما علينا إلا البلاغ

(۱۸/رمضان ۱۳۲۷ه)

# قاضی ابویوسف: جرح وتعدیل کی میزان میں

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد: قاضى ابو يوسف يعقوب بن ابرائيم بن حبيب بن حبيش ،صاحب الإمام البي حنيفه، ان كـ بارب ميں جرح وتعديل كـاموں كااختلاف ہے۔

معدلین: تعدیل کرنے والے اوران کی تعدیل درج ذیل ہے:

(١) الامام ابوعبد الرطن النسائي رحمه الله=أبو يوسف القاضي: ثقة

(الطبقات آخركتاب الضعفاء ص٠١٥، الطبعة الهندية)

(٢) ابن حبان البستى = و كان شيخًا متقنًا . إلخ (كتاب التات ١٣٥٠) ما فظ ابن حبان رحمه الله فرمات مين:

"لسناممن يو هم الرعاع ما لا يستحله ولا ممن يحيف بالقدح في إنسان وإن كان لنا مخالفًا، بل نعطي كل شيخ حظه مما كان فيه، ونقول في كل إنسان ما كان يستحقه من العدالة والجرح، أدخلنا زفرًا وأبا يوسف بين الثقات لما تبين عندنا من عدالتهما في الأخبار، وأدخلنا من لا يشبههما في الضعفاء مما صح عندنا مما لا يجوز الإحتجاج به "

ہم (محدثین ) ایسے نہیں ہیں جیسا کہ گھٹیالوگ (ہمارے بارے میں ) شبہ ڈالتے رہے ہیں ، جے وہ (اپنے لئے بھی ) حلال نہیں سمجھتے ۔ اگر چہکو کی انسان ہمارا مخالف بھی ہو، ہم اس کے بارے میں ظالمانہ جرح کے قائل نہیں ہیں ،ہم ہرانسان کے بارے میں جرح وتعدیل کے لحاظ ہے وہی بات کہتے ہیں جس کا وہ مستحق ہوتا

مَقَالاتْ \_\_\_\_\_\_

ہے۔ہم نے زفر (بن الہذیل) اور ابو یوسف کو تقدراویوں میں اس لئے داخل کیا ہے کہ روایات میں ان کی عدالت (سچائی) ہمارے نزدیک ثابت ہے اور جولوگ (عدالت میں) ان کے مشابہ ہیں ہم نے انھیں اُن ضعیف راویوں میں شامل کیا ہے جن سے جمت نہیں پکڑی جاتی ۔ (کتاب اثقات جے میں ۱۳۹۲)

معلوم ہوا کہ امام ابن حبان اور محدثین کرام بحثیت مجموعی میزانِ عدل اور انصاف پر گامزن تھے بعض مستشنیات اور اخطاء کی وجہ سے محدثین کے خلاف پروپیگنڈ اشروع کر دینا بقول ابن حبان رحمہ اللہ گھٹیالوگوں کا کام ہے۔

زكريا كاند بلوى ديوبندي تبليغي لكهة بين: "ان محدثين كاظلم سنو! " (تقرير بخاريج اص ١٠٠٠)!

تنبيه: مافظابن حبان كى توثيق تين حالتوں ميں رد ہوجاتى ہے:

اول: جمہور کےخلاف ہو۔

دوم: مجهول اور مستورراو یون کی توثیق میں تفرد ہو۔

سوم: جرح وتعديل باجم متعارض بور (ويكهي ميزان الاعتدال ٢٥٥٣ - ٣٨٢٩)

(٣) مُحد بن الصباح الجرجرائي = فكان أبو يوسف رجلاً صالحًا وكان يسرد الصوم ابويوسف نيك آدى تصاور مسلسل روز عركة تحد

( كتاب الثقات لابن حبان عرد ۲۲، ۱۳۷ وسنده حسن )

اس روایت میں ابن حبان کے استاذ عبداللہ بن محمد بن قطبہ بن مرز وق ہیں جن سے حافظ ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں تقریباً ساٹھ روایتیں بیان کی ہیں ۔ ابوالشیخ الاصبہانی بھی ان مصروایت کرتے ہیں۔ (کتاب الامثال:۲۹۸)

بیراوی ابن حبان کے استادوں میں سے ہیں، ابن قطبہ کی توثیق ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں ان سے روایتیں لے کر کردی ہے اور بیتوثیق کا درجہ ثانیہ ہے۔ د کھئے انتکیل للیمانی رحمہ اللہ (جاس ۳۳۵ ترجہ محمد بن حبان)

لہٰذابیراوی حسن الحدیث علی الاقل ہیں۔

(سم) عمروبن محمر بن بكير الناقد = "لاأرى أن أروي عن أحد من أصحاب الوأي إلا أبو يوسف فإنه كان صاحب سنة. "

(الكائل لا بن عدى ،طبعة جديدة ٢٦٢/٨ واللفظ لدوسنده يحجى ،تاريخ بغداد ٢٥٣/١٥٦ ت ٥٥٨ دوسنده يحجى) كي بن معين = " أبو يوسف القاضي لم يكن يعوف الحديث وهو ثقة. " (٥) كيلي بن معين = " أبو يوسف القاضي لم يكن يعوف الحديث وهو ثقة. " (تاريخ بغداد ١٩١٨ ١٥ وسنده صحح )

لم یکن یعوف بالحدیث (تاریخ بنداد ۲۵۹ را ۱۵۹ وسنده حسن الفعفا بلعقلی ۲۵۹ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹ وسنده حسن ) أنبل من أن یکذب (تاریخ بغداد ۲۵۹ را ۲۵۹ وسنده صحح ) کتبت عن أبی یوسف و أنا أحدث عنه (تاریخ بنداد ۲۵۹ رسنده صحح)

ليس في أصحاب الرأي أحد أكثر حديثًا و لا أثبت من أبي يوسف (الكائل ٢٦٢٨ وسنده صحيح، نيز د يكه عنه اوران كي جرح:١)

(۲) ابن عدى الجرجانى = "وإذا روى عنه ثقة و يروي هو عن ثقة فلا بأس به وبرواياته. " (اكال ۲۸۸۸)

احد بن كالل القاض=" ولم يختلف يحيى بن معين وأحمد بن حنبل
 وعلى بن المديني في ثقته في النقل . "

(اخبارابي صنيفة واصحابحسين بن على الصير ي ص ٩٠ وتاريخ بغداد ١٩٣٣)

احمد بن کامل القاضی بذات خودضعیف ہے، کسی قابلِ اعتماد بحدث سے اس کی معتبر توثیق ٹابت نہیں ہے۔ دیکھئے ماہنامہ الحدیث: ۲ص۲۵ وسوالات اسہمی (۱۷۲)

صاحب أبي حنيفة و أفقه أهل عصره ، ولم يتقدمه أحد في زمانه وكان صاحب أبي حنيفة و أفقه أهل عصره ، ولم يتقدمه أحد في زمانه وكان النهاية في العلم والحكم والرياسة والقدر وأول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة وأملى المسائل ونشرها وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض (تاريخ بنداد٣٢٠/٣٥٨)

طلحہ بن محمد بن جعفرالثامد بذات خود جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، از ہری نے کہا: ''ضعیف فی دوایته و فی مذہبه '' دیکھئے تاریخ بغداد (۹را۳۵ ت ۴۹۰۸) بی خض پکامعتزلی بلکہ اعتزال کی طرف دعوت دینے والاتھاد کیھئے لسان المیزان (۲۱۲/۳) ومیزان الاعتدال (۳۲۲۲)

لہذا ذہبی رحمہ اللہ کے نز دیک اس کا''صیح السماع''ہونا چندال مفیر نہیں ہے بلکہ شخص قولِ راح میں مردود الروایہ ہے۔ محمہ بن ابی الفوارس ، حسن بن محمہ الخلال اور الا زہری کی جرح کے بعد حافظ ذہبی کی تعدیل خود بخو دختم ہوجاتی ہے۔

ابوابراتيم اساعيل بن يخي بن اساعيل بن عروبن مسلم المزنى = "عن جعفر بن ياس قال: كنت عند المزنى ، فوقف عليه رجل فسأله عن أهل العراق فقال ياس قال: كنت عند المزنى ، فوقف عليه رجل فسأله عن أهل العراق فقال له :ما تقول فى أبى حنيفة؟ فقال: سيدهم، قال: فأبو يوسف؟ قال: أتبعهم للحديث ، قال: فمحمد بن الحسن؟ قال: أكثرهم تفريعًا ، قال: فزفر؟ قال: أحدهم قياسًا. " (تارتُ بغداد ١٣٢٧)، ومنده فيف

اس روایت کے راوی جعفر بن یاسین کے حالات نامعلوم ہیں۔اس کا شاگر دمجہ بن ابراہیم بن حبیث البغوی غیرموثق ہے،اس کے بارے میں امام داقطنی نے فرمایا: "لم یکن بالقوی " (المؤتلف الممار)

یمی جرح امیر ابونصر بن ما کولائے اس راوی پر کی ہے۔(الا کمال mrr) یعنی بیقول امام مزنی صاحب الشافعی سے ثابت ہی نہیں ہے۔

على بن عبدالله بن جعفر المديني=' قدم أبويوسف .....و كان صدوقًا. ''إلخ (تاريَّ بنداد ٢٥٥/١٥٥ وسنده ضعيف)

اس کاراوی عبداللہ بن علی بن عبداللہ اللہ اللہ نئی غیر موثق ومجہول الحال ہے،اس کا ذکر تاریخ بغیر موثق ومجہول الحال ہے،اس کا ذکر تاریخ بغیراد (۱۰۱۹-۱۰۱۰) میں بغیر کسی جرح وتوثیق کے موجود ہے۔امام دار قطنی کا ایک قول اس راوی کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کرتا

مقالات مقالات

ہے۔ (ویکھے سوالات جمزہ اسہمی: ۳۸۷ ونصب العماد فی تحقیق: الحن بن زیاد ص

وزفر في قياسهما ومثال يحيى بن أبي زائدة وحفص بن غياث و حبان و وزفر في قياسهما ومثال يحيى بن أبي زائدة وحفص بن غياث و حبان و مندل في حفظهم الحديث والقاسم بن معن في معرفته باللغة والعربية وداود الطائي وفضيل بن عياض في زهدهما وورعهما؟ من كان هؤلاء جلساء ه لم يكد يخطئ لأنه إن أخطأ رد وه " (تارخ بغرار ۱۲۷۲/۲۵۲۰ وسنده في الكاراوى في بن ابرائيم مي غالبًا يونى راوى مي جي ابن حبان ني كتاب الثقات مي ذكركر كلكها: " يغوب "وه غريب روايتي بيان كرتا مي -مالم بن قاسم (ضعف مشبه ) ني كها: "وهو ضعيف" (لبان ۱۲۹۸ اونون توقي ميل ميل الله ۱۳۵۱)

خلاصہ بیکہ بیراوی ( جی بن ابرہیم ) مجہول الحال ہے۔ ابن کرامہ سے مرادا گرمجمہ بن عثان بن کرامہ ہیں تو معلوم نہیں بیکون ہے؟

تنبیه بلیغ: اگر یة ول امام وکیع رحمه الله سے ثابت تسلیم کرلیا جائے تو پھر بھی ان کے دوسرے اقوال کی وجہ سے بیمنسوخ ہے۔ امام وکیع نے فرمایا: "نا أبو حنب فه أنه سمع عطاء ، إن كان سمعه" بهيں ابو حنيفه نے بتايا كه اس نے عطاء سے سنا ہے، اگراس نے عطاء ، إن كان سمعه" بهيں ابو حنيفه نے بتايا كه اس نے عطاء سے سنا ہے، اگراس نے سنا ہے تو! (الجرح والتعديل لابن ابی حاتم ۱۹۲۸ وسنده جيء ، العلل الكيرللر ندي ۱۹۲۲ وسنده جيء ، العلل الكيرللر ندي ۱۹۲۲ وسنده جيء ، العلل الكيرللر ندي ۱۹۲۲ وسنده جيء ، العال الكيرللر ندي ۱۹۲۲ وسنده جيء ، العال الكيرللر ندي ۱۹۲۲ وسنده جيء ، العال الكيرللر ندي ۱۹۳۲ وسنده جيء ، العال الكيرللر ندي ۱۹۲۲ وسنده جيء ، العال الكيرللر ندي ۱۹۲۲ وسنده جيء ، العال الكيرللر ندي ۱۹۳۲ وسنده جيء ، العال ۱۹۳۲ و سنده بيء ، العال ۱۹۳

امام وكيج نے فرمايا: "ولقد اجترأ أبو حنيفة حين قال: الإيمان قول بلا عمل" اور يقينا ابو حنيفة نين ہے۔ اور يقينا ابو حنيفة نين ہے۔

(الانتقاءلا بن عبدالبرص ١٣٨ وسنده صحيح)

امام وكيع فے فرمايا: " و جدنا أبا حنيفة خالف مائتي حديث " جم نے ابوصيفه كودوسو حديثوں كامخالف يايا ہے۔ مقَالاتْ 538

( تاریخ بغداد ۱۳۱۷ ۷۰ وسنده صحح ، ومن طریقهٔ رواه این الجوزی فی امنتظم ۸رسیم مختصراً ، ور داه الساجی فی العلل کما فی الانتقاع ۱۵۰ نیز دیکھیے اتوال جرح ۹)

ان اقوال سے ظاہر ہے کہ بھی بن ابراہیم کا بیان کر دہ قول – اگر سیح ثابت ہو جائے تو منسوخ ہے۔ ہے۔

صشعيب بن اسحاق بن عبد الرحلن الدمشق = "أبي يوسف أن ياخذ على الأئمة وليس على الأئمة أن يأخذوا على أبي يوسف لعلمه بالآثار"

(الكامل لا بن عدى ٨ر٢٦ ١٣ وسنده ضعيف)

اس سند کے ایک زوی ہشام بن عمار ثقة اور صحیح بخاری کے راوی بیں لیکن بي آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہوگئے تھے، ابو حاتم الرازی نے کہا: "لما کبر تغیر و کلما دفع إليه قرأه و کلما لقن تلقن و کان قدیمًا أصح ، کان یقرأ من کتابه "

(الجرح والتعديل ٩٧٢ ، ٦٢)

صحیح بخاری میں اور اختلاط سے پہلے اس کی ساری روایتیں صحیح ہیں لیکن جعفر بن احمد بن عاصم (اس روایت کے راوی) کے بارے میں کوئی حوالہ اییا نہیں ملا کہ اس کا ساع ہشام بن عمار سے قبل از اختلاط ہے لہذا ہے سند ہشام بن عمار کے اختلاط کی وجہ سے ضعیف ہے۔ (۷) ابو بکر احمد بن الحسین البہقی = و أبو یو سف ثقة إذا کان یو و ی عن ثقة

(السنن الكبرى اريه المعرفة السنن دالآ ثارا را ٣٨)

(٨) ابوعبدالله الحاكم = وثقه في المستدرك (١٣٩٥ ١٣٩٥)

(٩) الذبي = حسن الحديث (تلخيص المتدرك ار٢٧٧)

(١٠) محمد بن جرير الطبرى="كان أبو يوسف ..... فقيهًا عالمًا حافظًا"

(الانقاء لابن عبدالبرص ۱۷۱۱ اس میں ابن عبدالبر کا استاداحد بن محمد بن احد؟ غیر متعین ہے واللہ اعلم) متعبید: امام واقطنی کے قول کا ذکر آ گے اقوالِ جرح میں آرہا ہے ، ان شاء اللہ العزیز ۔ ان اقوالِ تعدیل کے علاوہ کوئی صحح السندیا حسن قول میرے علم میں نہیں ہے جس سے قاضی

ابو بوسف كى تعديل وتعريف ثابت موكى مور والله اعلم

یہاں بطورِاحتیاط چندسطریں خالی جھوڑ رہا ہوں تا کہ اگر کسی مخص کومحدثین کرام سے باسند صحیح وحسن قاضی ابویوسف کی تعدیل وتوثیق مل جائے تو وہ یہاں اضافہ کرلے۔

# جارحین اوران کی جرح

اب جار مین اوران کی جرح درج ذیل ہے:

(۱) یحیٰ بن معین = لا یکتب حدیثه ،اس (ابو بوسف) کی حدیث ند کھی جائے۔

(الكامل لا بن عدى ٨٦٦/٨ وسنده صحيح وتاريخ بغداد ٢٥٨/ ٨٥٨ علان هوعلى بن احمد بن سليمان ،ترجمة في سيراعلام

النبل ع١١/٢ ٧٩ وقول ابن يونس: ' وفي خلقه زعارة' ' لا علاقة له بالحديث فحصوم دود )

اس قول ہے معلوم ہوا کہ کی بن معین سے توشق والی روایات منسوخ ہیں۔واللہ اعلم

(٢) عبدالله بن المبارك الروزى = قال: "إنى لأكره أن أجلس في مجلس

یذ کر فیه یعقوب "کها: میں ایم مجلس میں بیٹھنا مکروہ ہم تھا ہوں جس مجلس میں یعقوب (ابوبوسف) کا (احیھا) ذکر کیا جائے۔

( كتاب المعرفة والتاريخ للإمام يعقوب بن سفيان الفاري ج عص ٥٨٩ وسنده صحح )

ا یک آدی نے امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے مسئلہ بوجھا تو انھوں نے اسے مسئلہ بتایا، وورآدی بولا: ابو یوسف اس مسئلے میں آپ کے خالف ہیں تو ابن المبارک نے فر مایا:

"إن كنت صليت خلف أبي يوسف فانظر صلاتك "الرتم فالبويوسف ك يحيي نماز ريم من الويوسف ك يحيي نماز ريم من الراد كيموري في ال كاعاده كراو

( كتاب الضعفاء معقلي ٣ را٣م وسنده صحيح ،اهيثم بن خلف ثقة وجرح الإساعيلي فيهر دود )

عبدہ بن سلیمان المروزی کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ ریدد یکھا کہ ابن المبارک جب ابو یوسف

کاذکرکرتے تو اس کی دھجیاں اڑا دیتے ( یعنی شدید جرح کرتے ) اور ایک دن آپ نے اس ( ابویوسف ) کے بارے بین فرمایا: ان لوگوں بیس سے کی نے اپنے باپ کی جماع شدہ لونڈی ( یعنی سوتیلی مال ) سے عشق کیا پھر اس نے ابویوسف سے مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا: اس لونڈی کو بچا نہ سمجھو ( یعنی اس سے نکاح کرلو ) پس وہ آ دمی ابویوسف کے لئے جھے مقرر کرنے لگا یا ابن المبارک اس ( ابویوسف ) پر شدید جرح کرنے لگا۔

(الضعفاء معقيلي مهرمهم وسنده حسن)

(س) عبدالله بن ادريس الكوفى = "كان .....وأبو يوسف فاسقًا من الفاسقين "
ادرابويوسف فاسقول ميس سي ايك فاسق تقار (الفعفا للعقبلي مرمهم وسنده صحح)
عبدالله بن ادريس فرمات مين:

"رأيت أبا يوسف والذي ذهب بنفسه بعد موته في المنام يصلي على غير القبلة وسمعت وكيعًا وسأله رجل عن مسألة فقال الرجل: إن أبا يوسف يقول: كذا وكذا، فحرك رأسه وقال: أما تتقى الله، بأبي يوسف تحتج عندالله"

میں نے ابویوسف کواس کے مرنے کے بعد،خواب میں دیکھا وہ قبلہ کے بغیر دوسری طرف نماز پڑھ رہا تھا، اور (یجی بن محد بن سابق نے کہا) میں نے ایک آدی کو کیج سے مسللہ پوچھے ہوئے سنا تواس آدی نے کہا: ابویوسف تو یہ یہ بات کہتے ہیں! وکچ نے (غصے سے ) سر ہلاتے ہوئے کہا: کیا تواللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا تواللہ کے سامنے ابویوسف سے جمت بکڑے گا؟

(الفعفالعقلي ٣٣٢/٣٥/ وسند ميح، كيلي بن محربن سابق روى عند جماعة وقال الذهبي في الكاشف: محقة )

(٣) يزيد بن بارون = " لا يحل الرواية عنه ، إنه كان يعطى أموال اليتامى مضاربة ويجعل الربح لنفسه "اس سے روايت كرنا طال نہيں ہے، يه (ابويوسف) مضاربة ويجعل الربح لنفسه "قارت ميں) لگا تا اور اس كا نفع خود كھا جاتا تھا۔

مقالات 541

(الضعفا للعقبلي ١٨٠٠ وسنده صحح ، تاريخ بغداد١٨١٨ دسنده صحح )

(۵) ما لك بن انس المدنى = ايك دفعه ما لك بن انس مدينه ميس امير المؤمنين بإرون (الرشید) کے پاس گئے ، وہاں ابو پوسف بھی تھے ۔اس ( خلیفہ ) نے دو دفعہ کہا: اے ابوعبدالله (مالك بن انس)! بية قاضى ابو بوسف ميں \_ (امام مالك نے فرمایا) ميں نے كہا: جی ہاں اے امیر المؤمنین! اور میں نے (قاضی) ابو بوسف کی طرف دیکھا تک نہیں۔اس نے دویا تین دفعہ کہا۔ ابو یوسف بولا: اے ابوعبد الله! اس مسلے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تومیں نے کہا:اے فلان!اگر تونے مجھے دیکھا کہ میں باطل لوگوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں تو و ہاں آ کر مجھے سے (مسئلے) ایو چھٹا۔ (الفعفا اللعقبلی ۱۸۲۳ وسندہ صحح ،عبداللہ بن احمہ بن شبوبه منتقم الحديث راثقات لا بن حبان ۲۷/۸ وله ترجمة في تاريخ بغداد ۹ راس وغيره) معلوم ہوا کہ امام مالک کے نز دیک قاضی ابو یوسف اہلِ باطل میں سے تھے۔واللہ اعلم (۲) سفیان الثوری الکوفی =عبیدالله بن مویی فرماتے ہیں کہ سفیان توری کے سامنے ابولوسف اور (.....) كاذكركيا كياتوانهول ففرمايا: "ومن هؤلاء شم وماهؤلاء" اوربيلوگ كون مين؟ اوربيلوگ كيامين؟ (كتاب المعرفة والتاريخ ١٨٦٣ ٤ ومنده مح ) (۷) سفیان بن عیبنہ المکی = سفیان بن عیبنہ ایک حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابو یوسف ایک مدت تک مجھ سے اس حدیث کے بارے میں یو چھتار ہالیکن میں اسے اس كا ابل نبيں سجھتا تھا كه اسے حديث سائى جائے ۔ايك دن ہم ( امير المؤمنين ) ہارون (الرشيد) كے ياس تھے، ابو بوسف نے اس سے كہا: اس كے ياس ايك اچھى (حسن)

حدیث ہے، آپ اس سے پوچھیں ۔ پس خلیفہ نے پوچھا تو میں نے اسے حدیث سنا دی، پس اس حدیث کوابو یوسف نے پُڑ الیا۔ (الفعفا لِلعقیلی ۱۳۳۳ وسندہ سجح) (۵) ادعی اللہ جمہ سی اللہ عمل مالنزاری ہے: سی ورکیعنی میں ثنون نیال سرترک کر دیا ہے۔

ر ٨) ابوعبدالله محمد بن اساعیل البخاری = تو کوه گین محدثین نے اسے ترک کردیا ہے۔ (الارخ الكير ٨ر٥٣)

توكه يحيى و عبدالرحمان ووكيع وغيرهم (الفعفاءالفير:٣٢٥، وتخة الأ توياء ١٢٢٠)

مقالاتْ

### (٩)وكيع بن الجراح= د يكھئے جرح عبداللہ بن ادريس (٣)

(١٠) ابوزرعة الرازى = ذكره في كتابه (كتاب الشعفاء:٢٥٦٧ ص١٢ ج٦)

وقال:'' يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف الذي كان على القضاء يعنى صاحب أبي حنيفة "

تنبيه: ابوزرعن كها: وكان أبو يوسف جهميًا بين التجهم.

(النصف الآخر من كمّاب الضعفاء والكذابين والمتر وكين من رواة الحديث ٢٠٠٧)

جبرة ارت بغدادين م كم ابوزرعم في كها: " و كان أبو يوسف سليمًا من التجهم" (١٢٩/١ من ٥٩٣مر و ١٤٩٠٥)

يه دونو ل اقوال باجم متعارض بونے كى وجہ سے ساقط ہوگئے ہيں۔ واللہ اعلم (١١) ابوحاتم الرازى = يكتب حديثه و هو أحب إلى من الحسن اللؤلؤي .

(الجرح والتعديل ٢٠٢٧)

ابن الى حاتم كنز ديك جو خص صرف" يكتب من حديثه "بهوه" لا يحتج بحديثه فسى المحلل والمحرام "بوتاب ديك تقدمة الجرح والتعديل (ارم) يعن اس كى حديث جمت نبيل بوتا اس كى برعس حافظ ذبى فرمات بين:

" وقال أبو حماته يكتب حديثه مع أن قول أبي حماته هذا ليس بصيغة توثيق و لا هو بصيغة اهدار" ابوحاتم في الله الله عديث كلي مديث كلي المواتم كايد قول نه توصيغهُ توثيق هم اور نه صيغهُ ابطال (يعني شديد جرح) و يكهيم ميزان الاعتدال (٣٨٥ ٣٣ ترجمة الوليد بن كثير المرزني)

حافظ ابن عدى فرماتے بين: "وقول يحيى بن معين : يكتب حديثه ، معناه أنه فى جملة الضعفاء الذين يكتب حديثه كا جملة الضعفاء الذين يكتب حديثه كا مطلب يه كه يدراوى الن ضعيف راويوں ميں شامل ہے جن كى حديث كھى جاتى ہے۔ مطلب يہ ہے كہ يدراوى الن معيف راويوں ميں شامل ہے جن كى حديث كھى جاتى ہے۔ (اكامل ار ۳۹۳ ترجمة ابراہيم بن بارون الصنعانی)

لیعی ضعیف تو ہے اور متر وکنہیں ہے۔ یا در ہے کہ اگر''یک تب حدیث ن سے پہلے یا بعد تو یُق کھی ہوئی ہوتو وہ متنیٰ ہے یعنی وہاں تو یق سمجی جائے گی۔

(۱۲) احمد بن منبل = صدوق ولكن من أصحاب أبي حنيفة لاينبغي أن يروى عنه شي (الجرح والتعديل ٢٠١٧ وسنده صحح)

وأنا لاأحدث عنه (تاريخ بغذار١١١ر١٥٥٩ رسد صحح)

"نبيد: امام احمكا ايك قول ب: " وكان منصفًا في الحديث "

اوروه (ابو پوسف) حدیث میں منصف ( درمیانه ) تھا۔ ( تاریخ بغداد۲۲۰/۱۲۰ دسنده صحح )

لینی وه روایت مدیث مین آ د هرایت پرتها - ایک دوسری روایت مین ہے که " و کان یعقوب أبو يوسف متصفًا في الحدیث" (تارت فیخداد ۹/۲ داوسنده محیح)

حافظ ابن جمرنے اسے ' کان أبو يوسف مضعفًا في الحديث " كالفاظ سے قل كيا ہے۔ كيا ہے۔ (لمان الميز ان ١٢٥/١٥ والحديث حضرو: شاره مص ١٥)

بيمتعارض ومختلف اقوال" لا أحدث عنه" اور " لاينبغي أن يروى عنه شي "كرو

ئير شار سن روست اوان مير المصاف عليه اور مير يسبعني ان يوروي عليه تسي سارر سے منسوخ وسا قط الأحتجاج ہيں۔والله إعلم

(۱۳) شریک بن عبدالله القاضی = یجی بن آ دم کہتے ہیں کہ ابو یوسف نے شریک کے سامنے گواہی دی تو افھوں نے ابو یوسف کی سامنے گواہی دی تو افھوں نے اسے مردود قرار دیا۔ میں نے کہا: آپ نے ابو یوسف کی گواہی کورد کر دیا ہے؟ انھوں نے فرمایا: جو شخص نماز کوایمان میں سے نہ سمجھے کیا میں اس کی گواہی ردنہ کروں؟ (الضعفاء للحقیلی ۴۲۱۲۳ درندہ مجھے)

معلوم ہوا کہ قاضی شریک الکوفی کے نزدیک قاضی ابو بوسف مردود الشہادت لیمی ساقط العدالت تھے علی بن حجر کہتے ہیں کہ ایک دن ہم شریک کے پاس تھے تو انھوں نے فرمایا:
"من ذکر ھاھنا من أصحاب يعقوب فأخو جوه" (الفعفا للعقيلي ٣٣٢٨ وسنده جج) ليمن الرقاضی ابو يوسف کے ساتھيوں ہيں سے کوئی يہاں موجود ہے تو اسے باہر ذکال دو۔ قاضی شریک مختلف فيدراوی ہيں جمہور نے ان کی تو ثیق کی ہے اگر وہ ساع کی تصریح کریں قاضی شریک مختلف فيدراوی ہيں جمہور نے ان کی تو ثیق کی ہے اگر وہ ساع کی تصریح کریں

مقالات 544

اورا ختلاط سے پہلے والی روایت ہوتو حسن الحدیث ہیں، دیکھئے میری کتاب'' الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین'' (۲٫۷۹،وهومن المرتبة الثالثة فی القول الراح؟)

(١٨٢) ابوحفص عمر وبن على الفلاس= أبو يوسف صدوق كثير الغلط

(تاریخ بغداد۱۴ ار۲۷ وسنده صحح)

(١٥) ابوالحن على بن عمر الدارقطنى =آب نے قاضى ابو يوسف كے بارے ميں فرمايا:

"أعور بين عميان "اندهول مين كانا-(تارخ بغداد١٢٠/١٢٦ وسند ميح)

هو أقوى من محمد بن الحسن (سوالات البرقاني: ۵۲۷)

یعن محمہ بن الحن کی برنسبت قاضی ابو یوسف زیادہ قوی ہے۔

تنبید: دارقطنی کے قول'' اندھوں میں کانا'' ہے معلوم ہوا کہ محد بن الحن الشیبانی ان کے نزدیک اندھاتھا، نیز دیکھئے الحدیث: شارہ کے ۱۲،۱۹

(١٦) ابرائيم بن يعقوب الجوزجاني = أسد بن عمرو و أبو يوسف و محمد بن الحسن واللؤلوي قد فرغ الله منهم (احوال الرجال ٤٠٤٠ ١٥ عـــ ٩٩٢٩٢)

(ام) سعید بن منصور = سعید بن منصور فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ابو یوسف ہے کہا: ایک آدمی نے متجدعرفہ (عرفہ والے جھے) ہیں امام کے ساتھ نماز پڑھی ، پھرامام کے (مزدلفہ کی طرفہ یہ) واپس ہونے تک وہیں رکارہا، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ابو یوسف نے کہا: کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس آدی نے (تعجب ہے) کہا: سجان اللہ! ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو خص عرفہ سے واپس لوٹ آئے تو اس کا جج نہیں ہوتا ، متجدعرفہ تو وادی عرفہ کے درمیان ہے مرفہ سے واپس لوٹ آئے تو اس کا بچے تھے ہیں اس متجد میں شامل کردیا گیا ہے) ابو یوسف (اب جد بدتو سیع کے بعد عرفات کا بچھ حصہ بھی اس متجد میں شامل کردیا گیا ہے) ابو یوسف نے کہا: علامتیں (احکام) آپ جانے ہیں اور فقہ ہم جانے ہیں۔ وہ آدمی بولا: جب آپ اصل ہی نہیں جانے تو فقیہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟

( کتاب المعرفة والتاریخ ۲۸٬۹۶۲وسنده صحح، وتاریخ بغداد (۲۵۲/۱۳ وسنده صحح) ( ۱۸ ) ابوجعفر العقیلی = آ پ نے قاضی ابو بوسف کو کتاب الضعفاء میں ذکر کر کے جروح نقل مقَالاتْ 545

کی ہیں۔ دیکھئے جہم ۱۳۸۸ تا۱۹۸۸

(۱۸) محر بن سعد=" و كان يعرف بالحفظ للحديث ..... ثم لزم أبا حنيفة النعمان بن ثابت فتفقه و غلب عليه الرأي و جفا الحديث و وحفظ صديث ك ساته معروف تقا .... پيراس نے ابوطنيف نعمان بن ثابت كى شاگردى كى تو فقر يكهى اوراس پر رائے غالب آگى اوراس نے حدیث كے ساتھ ظلم كيا - (طبقات ابن سعد عدم ٢٣٠)

(٢٠)الذين(!)= ذكره في ديوان الضعفاء والمتروكين(٢٦٦/٣ ٢٤٥٠)

تنعبیہ: ذہبی نے دیوان الضعفاء میں ابو یوسف کا کوئی دفاع نہیں کیا۔جبکہ تلخیص المتد رک میں اسے ' حسن الحدیث' کہاہے۔ بید دنوں تحقیقات باہم متعارض ہوکر ساقط ہو گئیں۔

قاضى ابويوسف برامام ابوحنيفه كى جرح

امام ابوصنیفه نیمان بن ثابت رحمه الله نے قاضی ابو پوسف سے کہا: '' إنسکسم تسکتبون فسی کتابنا ما لا نقوله "تم ہماری کتاب میں وہ باتیں لکھتے ہوجو ہم نہیں کہتے۔

(الجرح والتعديل ٩ ١٠١٧ وسند منجع ) .

ایک روایت میں آیا ہے کہ امام ابو صنیفہ نے فرمایا: "آلا تعجبون من یعقوب ، یقول علی مالا أقول " کیاتم یعقوب (ابو بوسف) پرتجب نہیں کرتے؟!وہ میرے بارے میں الی با تیں کہتا ہے جو میں نہیں کہتا ۔ (الارخ العظر/الاوسلاخاری ۱۲۰،۲۰۹ وسندہ حن) معلوم ہوا کہ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ اپنے شاگر دقاضی ابو یوسف کو کذاب بیجھتے تھے۔ امام سلم بن آلی النیسا بوری ، صاحب الشیخ فرماتے ہیں: "آبو یوسف یعقوب بن ابر اهیم من آهل الوای ، القاضی سمع الشیبانی " (کاب اکنی والا الم الی میں ۱۲۱ میں خلاصہ التحقیق : اس تمام تحقیق کا خلاصہ بہ ہے کہ قاضی ابو یوسف روایت صدیث میں ضعیف ہے کیونکہ جمہور محدثین نے اسے ضعیف وجم وح قرار دیا ہے۔

مقالات على المقالات ا

### قاضى ابويوسف كى طرف منسوب كتابين

قاضى ابو بوسف سے درج ذیل کتابیں منسوب ہیں:

(١) كتاب الآ ثارمطبوع دارالكتب العلمية بيروت، لبنان

(جعليق الي الوفاءالا فغاني - احدالضعفاء والمتر وكين في القرن الرابع عشر البحري)

بيركتاب" يوسف بن أبي يوسف عن أبيه "كى سند مطبوع ہے۔ ديكھے (صا) يوسف بن ابي يوسف عن أبيه "كى سند مطبوع ہے۔ ديكھے (صا) يوسف بن ابي يوسف الفقيه كاذكر بغيركى جرح وتعديل كورج ذيل كتابول ميں موجود ہے: تاريخ بغداد (١٣٢٧ ت ٢٠٤٠) طبقات ابن سعد (١٣٧٧ ت ١٩٣٨) الجرح والتعديل (١٣٥،٢٣٥) تاريخ الاسلام للذمبى (٣٨٨ ٢٣٥) اور الجواجر المصيد لعبد القادر القرشى (٢٣٥،٢٣٥) البذائيخ في مجبول الحال ہے۔ قاضى محمد بن خلف بن حيان سے منسوب كتاب" اخبار القصاة "ميں كھا ہوا ہے:

" أخبرني إبراهيم بن عثمان قال: حدثني عبدالله بن عبدالكريم أبو عبدالله الحواري قال: كان يوسف بن أبى يوسف عفيفًا مأمونًا صدوقًا....." إلخ

ابراہیم بن (ابی )عثان اور عبداللہ بن عبدالکریم دونوں بلحاظ جرح و تعدیل نامعلوم ہیں۔ لہذا یہ ق مردود ہے۔ کتاب الآثار کے مطبوعہ نسخ میں یوسف بن ابی یوسف سے نیچ سند غائب ہے۔ (جسم ۲۵۷،۲۵۲)

متیجہ: قاضی ابو یوسف سے کتاب الآثار باسند سیح ثابت نہیں ہے۔قاضی ابو یوسف سے ایک اور غیر موثق ) نے ایک سند فٹ کر ایک اور غیر ثابت سند منسوب ہے جس کے لئے خوارزی (غیر موثق ) نے ایک سند فٹ کر رکھی ہے۔ ویکھتے جامع المسانید (ار۵۷) اس میں ابوعروبہ کی طرف منسوب داداعمروبن ابی عمرونامعلوم ہے، اور باقی سند میں بھی نظر ہے۔

(٢) كتاب الروعلى سير الاوزاعي

(مطبوع اذارة القرآن والعلوم الاسلاميكرا جي لأصحابها الديو بنديين المتر وكين، ويتعلق الي الوفاء!!)

مقَالاتْ \_\_\_\_\_

اس کتاب کی کوئی سند ندکورنہیں ہے۔ ہندوستان سے اس کا ایک بے سند مجہول نسخہ لے کرشا کئع کردیا گیا ہے۔

(و يكيئ الرعلى سرالاوزاعى م اقال: نادر جدًا لا يوجد له فيما نعلم إلا نسخة واحدة في الهند) منتجمة للهند على المهند)

(س) كَمَابِ الْخِراج (مطبوع المطبعة التلفيه ومكتبتها،القابره،مصرطبع بنجم ١٣٩٦٠هـ)

اس کتاب کی بھی کوئی سند فدکورنہیں ہے۔ تا ہم بہ قاضی ابو یوسف سے منسوب مشہور کتاب ہے۔ واللہ اعلم

### · قاضی ابو یوسف کے بعض اقوال

اب آخر میں قاضی ابو یوسف کے بعض اقوال پیشِ خدمت ہیں۔

ا: تاضی ابو یوسف نے کہا: "أول من قال: القرآن محلوق أبو حنيفة -يريد بالكوفة "كوفه مين، سب سے يہلے ابو حنيفه نے قرآن كومخلوق كہا۔

(المجر وحين لا بن حبان ٣٨٢ / ٢٥ وسند وحسن ،السنة لعبدالله بن أحمد:٢٣٦ ، وتاريخ بغداد ٣٨٥ / ٣٨)

۲: قاضى الو يوسف نے كها: "كان أبو حنيفة يرى السيف " ابوطنيفه (مسلمانوں ميں ايک دوسرے كو مارنے كے لئے ) تلوار چلانے كے قائل تھے۔ (يعني حكمرانوں كے خلاف خروج و بغاوت كو جائز سجھتے تھے ) حسن بن موسىٰ الاشيب نے كہا كہ ميں نے ابو يوسف سے يو چھا: كيا آ ب بھى اس كے قائل ہيں؟ انھوں نے كہا: معاذ اللہ۔

(كتاب النة لغبد الله بن احمه: ٢٣٣ وسنده صحيح)

۳: قاضی ابولیسف نے کہا: "بخواسان صنفان ما علی ظهر الأرض اشومنهما المجهمية والمقاتلية " خراسان ميں دوگروه ايے بيں جن سے زياده شريگروه روئے زمين پركوكئ نہيں ہے: جميد (جم بن صفوان كے پيروكار) اور مقاتليد (مقاتل بن سليمان كذاب كے پيروكار)

(كتاب السنة لعبدالله بن احمد ٢٠١٠ وسند وصحح ، أخبار القضاة الهنسوب إلى محمد بن خلف بن حيان ٢٥٨/٢ وسند وصحح )

### س: قاضی ابو پوسف نے کہا:

"من طلب العلم بالكلام تزندق و من طلب المال بالكيمياء افتقر ومن طلب المحال بالكيمياء افتقر ومن طلب الحديث بالغرائب كذب "جوهم علم كلام ك ذريع سه ومن طلب الحديث بالغرائب وه زنديق (كافر) بوجاتا م اقر جوهم علم كيميا (سونا بنانے كي علم) ك ذريع سه مال كمانا چا بتا ہے وہ فقير بوجاتا ہے اور جو شخص غريب احاديث (جمع كرنے) كى طلب ركھتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔

(اخبار القعناة جسم ٢٥٨ وسنده جح)

#### ۵: قاضی ابو یوسف نے کہا:

"یا قوم ارید وا بفعلکم الله، فإنی لم أجلس مجلسًا قط أنوی فیه ان أتواضع إلا لم أقم حتی أعلوهم ولم أجلس مجلسًا قط أنوی فیه أن أعلوهم إلا لم أقم حتی افتضح" اے قوم! اپنافعال سے الله كارضا مندى طلب كرو، پس بے شك ميں جس مجلس ميں تواضع (عابرى) كانيت سے بيشا موں تو ميں سب پرغالب آيا موں اور ميں جس مجلس ميں بلند مونے كى نيت كساتھ بيشا موں تو ميں مونا پڑا ہے۔ (اخبار القفاة ٣٥٨٥٣ وسند محمح)

آخر میں قار مین کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ عدل وانصاف کو مدِنظر رکھتے ہوئے ،غیر جانب دار تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ قاضی ابو یوسف روایت ِ حدیث میں جمہور محدثین کے نز دیکے ضعیف ہیں لہٰ داان کی روایت وگواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

جن حفی ودیو بندی و بریلوی حضرات کواس خفیق سے اختلاف ہے وہ ''الحدیث حضرو'' کے منچ تحقیق کو مدِ نظر رکھ کراس کا جواب لکھ سکتے ہیں ۔''الحدیث' کے صفحات جوائی تحقیق کے لئے حاضر ہیں بشر طیکہ ہر دلیل باحوالہ اور باسند مجھے وحس لذاتہ ہو۔ یا درہے کر محمد بن الحسن بن فرقد الشیبانی (الحدیث: مے سااتا ۲۰) والی تحقیق کا ابھی تک کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ و ما علینا إلا البلاغ (۸رئیج الثانی ۱۳۲۲ھ)

### ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَ لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾ اورحق كو چھپاؤاور (اس حال ميں اور حق كو چھپاؤاور (اس حال ميں كر) تم جانتے ہو۔ (البقرہ ۴۲)

#### اورفر مایا:

﴿ وَمَا يَتَبِعُ اكْفَرُ هُمُ إِلاَّ ظَنَّا ط إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ اوران میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں۔ یقینًا گمان تن (کی معرفت) میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ (یوس ۳۱)

### نيز فرمايا:

﴿ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبُطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجُرِمُوْنَ ﴾ تاكرت كاحق مونا اور باطل كا باطل مونا ثابت كردے اگر چه مجرم لوگ نا پبند می كریں۔ (انفال ۸)

مقَالاتْ

# مسيحي مذهب ميں خدا كاتصور

مسیحی (حضرات) کابیدوی ہے کہ' بائبل: کتاب مقدس یعنی پرانااور نیا''عہد نامہ''
اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اوراس میں تمام مندرجہ کتابیں آسانی وی کے ذریعے سے کھی گئی ہیں۔
عہد نامہ قدیم ہو یا جدید، بائبل کی ہر بات حق ، پچ اور شیح ہے۔''مسیحی''علاء''اور عوام اس
بائبل میں کسی فتم کی تحریف، تبدیلی عظمی یا تفنا دات تسلیم نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیشہ اس میں
کوشاں ہیں کہ تمام لوگ اس بائبل کو خدا (اللہ تعالیٰ) کا کلام تسلیم کرکے پولس کے دین
مسیحیت میں داخل ہوجا کیں۔

راقم الحروف كا پولس كو مانے والے مسيحيوں كے اپنے مذہبی سكول: زيثر بی آئی الگ (پاكتان) ميں ايک مناظره ہوا تھا جس ميں اُن كے مناظر بركت مسيح نے ولائل سے مجور ہوكر يہ تسليم كرليا تھا كہ بائبل ميں تناقض وتعارض موجود ہے۔ اس كے بعد بركت مسيح صاحب نے مناظرے سے افكار كرويا اور اپنے مذہبی سكول ميں ہميں بيٹھا چھوڑ كراپنے پيروكاروں كے ساتھ دا وفرار اختيار كی ۔ والحمد للہ

یا در ہے کہ قرآن مجید جس تورات اورانجیل کی تصدیق کرتا ہے، اس سے مراد مروجہ سیحی بائبل نہیں بلکہ وہ تورات اورانجیل ہے جواللہ تعالیٰ نے موٹی عَالِیَلِا اور عیسیٰ عَالِیَلِا پرنازل فرما کیں۔ بائبل میں موجود تورات وانجیل اور دوسری کتابیں محرف شدہ اور تبدیل شدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے :﴿ اِیْحَرِّ فُوْنَ الْکیلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ﴾ کتاب اللہ کے کلمات کوان کے موقع محل سے بدل دیتے ہیں۔

(سورة المائدة ١٣٠٠ تيسير القرآن ج اص٩٩٣متر جم مولا ناعبدالرحن كيلاني رحمهالله)

یعی یہودی احبار وربیان کتاب الله میں تحریف کرتے ہیں۔

مقَالاتْ 552

ائل اسلام کے مشہور تقد وجلیل القدر مفسر قرآن امام ابن جربر طبری رحمہ الله (متوفی ۱۳۰ه) اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں: "فیبدلونه ویکتبون باید بھم غیر الذي أنزله الله " پس وہ اسے بدل دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے (اس میں) وہ لکھتے ہیں جے اللہ نے نازل نہیں فرمایا۔ (تفیر طبری، جامع البیان ۲۶ ص۱۰۰)

رسول الله مَثَاثِيَّةٍ کے چیا زاد اورجلیل القدرمفسرِ قر آن صحابی سیدناعبد الله بن عباس ڈالٹیُکا فر ماتے ہیں:

"وقد حدّثكم أن أهل الكتاب بدّلواكتاب الله وغيرّوه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا:هو من عند الله" إلخ

اور یقینا شمصی بنایا گیا ہے کہ بے شک اہل کتاب نے کتاب اللہ کو بدل دیا ،اس میں تغیر کردیا اور اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کرکہا بیاللہ کی طرف سے ہے۔

(صحیح البخاری مرحم۱۰۹۳ حسر ۷۳۲۳)

ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ \* وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهُ المَا اللهِ الل

اوروہ کہتے ہیں کہ بیاللہ کی طرف سے ہے۔ حالائکہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے اوروہ اللہ بی کا مران ۲۵۰) ہے اور وہ بیاب نے ہیں۔ (آل عران ۲۵۰)

استمہید کے بعد پولسی مسیحیوں (عرف عوام میں : عیسائیوں ) سے ان کے اپنے خدا کے بارے میں عقائد ونظریات پیشِ خدمت ہیں :

(١) خدانے کھانا کھایا

بائبل میں لکھا ہواہے:

'' خداوندممرے کے بلؤطوں میں اُسے نظر آیا اور وہ دن کوگری کے وقت اپنے خیمہ کے درواز ہ پر بیٹھا تھا۔اوراُس نے اپنی آئکھیں اُٹھا کرنظر کی اور کیا دیکھا ہے کہ تین سر د

اُسکے سامنے کھڑے ہیں۔وہ اُن کود مکھ کرخیمہ کے درواز ہے اُن سے ملنے کو دوڑ ااور زمین تک جُھا ۔اور کہنے لگا کہ اُے میرے خداونداگر مجھ پرآپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادِم کے پاس سے چلے نہ جائیں ۔ بلکہ تھوڑ اسا یانی لایا جائے اور آپ اینے یاؤں دھوکر اُس درخت کے نیچے آرام کریں ۔ میں کچھروٹی لا تا ہوں ۔ آپ تازہ دم ہو جا کیں ۔ تب آ کے بردھیں کیونکہ آپ اس لئے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں ۔ اُنہوں نے کہا جیسا تُو نے کہا ہے وّیبا ہی کر۔اورابر ہام ڈیرے میں سارہ کے پاس دّور اگیا اور کہا کہ تین پیانہ باریک آٹا جلد لے اور اُسے گوندھ کر چھلکے بنا۔اور ابر ہام گلّہ کی طرف وَ وڑ ااور ایک موٹا تازہ بچھڑا لاکرایک جوان کو دِیا اور اُس نے جلدی جلدی اُسے تیار کیا۔ پھراُس نے مکھن اور دُودھادراُس بچھڑے کو جواُس نے بکوایا تھالیکراُن کے سامنے رکھااور آپاُن کے پاس درخت کے پنچے کھڑار ہااوراُنہوں نے کھایا۔ پھراُنہوں نے اُس سے یو چھا کہ تیری بیوی ۔ سارہ کہاں ہے؟ اُس نے کہاوہ ڈیرے میں ہے۔تب اُس نے کہامیں پھرموسم بہار میں تیرے پاس آؤنگا اور دیکھ تیری بیوی سارہ کے بیٹا ہوگا۔اُسکے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا۔ سارہ وہاں سے من ربی تھی۔اورابر ہام اور سارہ ضعیف اور بڑی عُمر کے تھے اور سارہ کی وہ حالت نہیں رہی تھی جوعورتوں کی ہوتی ہے۔تب سارہ نے اینے دِل میں ہنس کر کہا کیا اِس قدر نمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیئے شاد مانی ہوسکتی ہے حالانکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے؟۔ پھر خُداوندنے ابر ہام ہے کہا کہ سارہ کیوں یہ کہکر ہنسی کہ کیا میرے جواکیی بُوھیا ہوگئ ہُوں واقعی بیٹا ہوگا؟ کیاخُد اوند کے نزدیک کوئی بات مُشکل ہے؟ موسم بہار میں مُعتین وقت پرمیں تیرے ماں پھرآؤ نگااور سارہ کے بیٹا ہوگا۔ تب سارہ اِ نکار کر گئی کہ میں نہیں ہنسی کیونکہ وہ ڈرتی تھی۔ پراُس نے کہانہیں تُوضرورہنسی تھی۔

تب وہ مرد وہاں سے اُٹھے اور اُنہوں نے سدوم کا رُخ کیا اور ابر ہآم اُکورُخصت کرنے کو اُنکے ساتھ ہولیا۔اورخُد اوند نے کہا کہ جو گچھ مُیں کرنے کو ہُوں کیا اُسے ابر ہآم سے پوشیدہ رکھوں؟۔ابر ہام سے تو یقینا ایک بڑی اور زبر دست قُوم پُید اہوگی اور زمین کی

سب قومیں اُسکے وسلہ سے برکت یائینگی۔ کیونکہ منیں جانتا ہُوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جواُسکے پیچھے رہ جا نمینگے وصیت کر ایگا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کرعدل اور انساف کریں تا کہ جو کچھ خُداوندنے آبرہام کے حق میں فرمایا ہے اُسے پورا کرے۔ پھر خُد اوند نے فرمایا چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور اُ نکا مجرم نہایت سنگین ہو گیا ہے۔ اسلئے میں اب جاکر دیکھونگا کہ کیا اُنہوں نے سراسرؤیبا ہی کیا ہے جَیسا شور میرے کان تک پہنچاہے اور اگرنہیں کیا تو میں معلوم کر کو نگا۔ سووہ مرد وہاں سے مُڑے اور سدوم کی طرف چلے پرابر ہام خُداوند کے حضور کھڑا ہی رہا۔ تب ابرہام نے نز دیک جا کر کہا کیا تُو نیک کوبد کے ساتھ ہلاک کریگا؟۔شایداُس شہرمیں بچاس راستباز ہوں۔کیا تُو اُسے ہلاک كريگاادراُن بچاس راستبازوں كى خاطر جواُس ميں ہوں اُس مقام كونہ چھوڑ يگا؟ \_اپيا كرنا تجھے بعید ہے کہ نیک کو ہد کے ساتھ مارڈالےاور نیک بدکے برابر ہو جا 'میں۔ یہ تجھ سے بعید ہے۔ کیا تمام وُنیا کا اِنصاف کرنے والا اِنصاف نہ کریگا؟۔ اور خداوندنے فر مایا کہ اگر مجھے سدوم میں شہر کے اندر بچاس راستباز مبلیں تو مئیں اُ کی خاطر اُس مقام کو جھوڑ وُونْگا - ' (مسحى: كياب مقدس بائبل يعني برانا اورنياعهد نامه ص ابيدائش باب ٨ افقره: ١٦١١، شائع كرده: بأئبل سوسائثي ، اناركلي لا مور )

اس عبارت سے (دوباتیں)معلوم ہو کیں:

ا: خدااور فرشتول نے کھانا کھایا۔

٢: خداكوبيمعلومنهين تقاكه سدوم اورعموره والي ( قوم لوط ) تنكين جرم كرتے تصالبذا خدا

اصل بات معلوم کرنے (یعن تحقیق) کے لئے وہاں خود جار ہاتھا۔

(٢) ليعقوب عليه السلام اوره السي لشتى

بائبل میں لکھا ہواہے:

''اوراُسی رات اُٹھااوراپی دونوں ہویوں دونوں کونڈیوں اور گیارہ بیٹوں کولیکر اُن کو بیوق کے گھاٹ سے پاراُ تارا۔اوراُن کولیکرندی پارکرایا اوراپناسب کچھ پار بھیج دیا۔اور یعقوب اکیلارہ گیااور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اُس سے گشتی لاتا رہا۔ جب اُس نے دیکھا کہ وہ اُس پر غالب نہیں ہوتا تو اُسکی ران کواندر کی طرف سے چھوا اور یعقوب کی ران کی نس اُسکے ساتھ گشتی کرنے میں چڑھ گی۔ اور اُس نے کہا مجھے جانے وے کیونکہ پو پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تو مُجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں وُ ونگا۔ تب اُس سے پُو چھا کہ تیرانا م کیا ہے؟ اُس نے جواب دیا یعقوب ۔ اُس نے کہا کہ تیرانام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ إسرائیل ہوگا کیونکہ تو نے خدا اور آ دمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ تب یعقوب نے اُس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام ہوا۔ تب یعقوب نے اُس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام ہوا۔ تب

اُس نے کہا کہ نو میرانام کیوں پُو چھتا ہے؟ اوراُس نے اُسے وہاں برکت دی۔
اور بعقوب نے اُس جگہ کانام فنی ایل رکھا اور کہا کہ بیں نے خدا کورُ و برو دیکھا تو
بھی میری جان بڑی رہی۔ اور جب وہ فنی ایل سے گذر رہا تھا تو آ فاب طلوع ہوا
اور وہ اپنی ران سے ننگڑ اتا تھا۔ اِس سبب سے بنی اِسرائیل اُس نس کو جوران میں
اندر کی طرف ہے آج تک نہیں کھاتے کیونکہ اُس شخص نے یعقوب کی ران کی نس
کوجوا ندر کی طرف سے جڑ ھگئی چھو دیا تھا۔''

(بائبل ص ۲۳ پیدائش با ب۳۳ فقره: ۳۲۲۲۲)

عبدنامه قديم ميں يعقوب عليها كے بارے ميں كھا ہوا ہے:

''اُس نے رحم میں اپنے بھائی کی ایڑی پکڑی اور وہ اپنی تو انائی کے ایام میں خداسے کشتی لڑا، ہاں وہ فرشتہ سے کشتی لڑا اور غالب آیا۔ اُس نے روکر منا جات کی''
(بائیل ص۸۵۸ موسیج باسانقرہ:۳۰۳)

ان دونوں حوالوں سے پانچے ہا تیں فلاہر ہیں: مع ہد

ا: لیعقوب عَلَیْلِا نے (معاذ اللہ) خداہے شتی کی۔

مقالات 556

خدا أس يرغالب آيا۔

m: یعقوب عالبیًلا نے ایک فرشتے ہے بھی گشتی کی۔

م: يعقوب عَالِيَّلِمُ فرشة برغالب آئــــ

مسحیوں کا خداعلم غیب نہیں جانتا۔

(۳) مسیحیوں کے زدیک خدا کی بے وقو فی

(۱)مسيحيول كے پيشواليس نے لكھاہے:

" کیونکہ خدا کی بے وقوفی آ دمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خدا کی کمزوری آدمیول کے زورسے زیادہ زور آور ہے''

(عبدنامہ جدیدص ۱۵۴ کرنتھوں کے نام پولس کا بہلا خط باب افقرہ:۲۵)

بونانی انجیل میں کھا ہوا ہے:

25 ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων.

«μωρὸ کامعنی اسی یونانی انجیل کے آخر میں foolish ککھا ہوا ہے(ص119) θεοῦ

ترجمه God ہے۔ (م۸۳)

تنبیہ: مسیحوں کے میتھولک فرقے کی بائبل' کلام مقدس کا عہد عتیق وجدید' میں مذکور فقرے کا غلطاتر جمہ کر کے بنیج حاشیے میں تحریف کردی گئ ہے۔

(دیکھے جدیدص ۱۲ تُرنتوں کے نام:اباب، فقره:۲۵)

تبصره: ندكوره بالاحوالے ميں بولس نے اپنے خداسے بے وقوفی كومنسوب كياہے، جو كه ہر لحاظ سے باطل بلکہ کا تنات کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔

(۴) مسيحيون كاخدااور شيطان

بائبل میں لکھا ہواہے:

''اس کے بعد خداوند کا غصہ اسرائیل پر پھر بھڑ کا اور اس نے داود کے دل کوان کے

مقالات ، 57

خلاف پیرکه کرا بھارا کہ جا کراسرائیل اور یہوداہ کوگن''

(بائبل ص٣٢٣ بهموئيل:٢ باب٣٣ فقره:١)

جب كەدوسرى جگەلكھا مواہے:

"اورشیطان نے اسرائیل کےخلاف اُٹھ کرداؤدکوا بھارا کہ اسرائیل کا شار کرے"
(بائل سسسسسی تواریخ:۱۰ باب ۲۰ نقره:۱۰)

(۵) خدا کی شکست

بائبل میں لکھا ہواہے:

''اور خدا وندیہوداہ کے ساتھ تھا۔سواس نے کو ہتا نیوں کو نکال دیا پر وادی کے باشندوں کو نکال سکا کیونکہ اُن کے پاس لوہے کے رتھ تھے۔''

(ص٢٢٩، قضاة باب النقره: ٩٩)

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ یہود ونصار کی کے نز دیک (معاذ اللہ) خدالوہے کے رتھوں والے،وادی کے باشندوں کو تکست نیدے سکا۔

ایک دوسرا عجیب وغریب حواله پرده لیس، بائبل' و فرماتی''ہے:

"کونکدربالافواج إسرائیل کا خدایوں فرما تا ہے کہ وُختر بابل کھلیہان کی مانند ہے جب اُسے روند نے کا وقت آئے تھوڑی دیر ہے کہ اسکی کٹائی کا وقت آئے تھوڑی دیر ہے کہ اسکی کٹائی کا وقت آئے تھے گا۔
شاہ بابل نبو کدر ضر نے مجھے کھالیا۔اس نے مجھے شکست دی ہے۔اس نے مجھے خالی برتن کی مانند کر دیا۔اژ دھاکی مانند وہ مجھے نگل گیا۔اُس نے اپنے پیٹ کومیری نعمتوں سے بھرلیا۔اس نے مجھے نکال دیا" (بائل ص ۲۹ سے بیریا وباب الافقرہ ، ۳۳،۳۳) خداکا آرام کرنا

بائبل میں لکھا ہواہے:

''میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان میہ ہمیشہ کے لئے ایک نشان رہیگا اسلے کہ چھون میں خدا وندنے آسان اور زمین کو پیدا کیا اور ساتویں دن آ رام کر کے تازہ

وم جوا " (ص ٨٨خروج باب ٣١ نقره: ١٥)

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ یہودونصاریٰ کے نزدیک (معاذ اللہ) خداتھک گیا تھا۔

(4) خدا کاافسوس

بائبل میں لکھا ہواہے:

"تب خداوند کا کلام سموئیل کو پہنچا کہ: مجھے افسوں ہے کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لیمن نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لیمن کی کا میرے تھم نہیں مانے" (ص۲۷۳۵۳۳۳ موئیل باب۵افقرہ:۱۱،۱۰)

(^) خدا کانگا ہونااور گیدڑوں کی طرح چلانا

بائبل میں لکھا ہواہے:

"سامرىياورىر هلىم كى بابت خدا وندكا كلام جوشامان يهوداه يوتام وآخز وجوقياه کے ایام میں میکاہ مورثتی پر رویا میں نازِل ہوا۔اُے سب لوگوسنو!اے زمین اور أس كى معموري كان لگاؤ! اور خداوند خدا بال خداوندا پنے مقدس مسكن سے تم پر گواہی دے ۔ کیونکہ دیکھ خداوندایے مسکن سے باہر آتا ہے اور نازل ہوکر زمین کے اُوٹیچے مقاموں کو پایمال کر لگا۔اور پہاڑ اسکے نیچے بگھل جا کینگے اور وادیاں پھٹ جائینگی جیسے موسم آگ ہے پکھل جا تااور پانی کراڑے پرسے بہہ جاتا ہے۔ ہیسب یعقوب کی خطااوراسرائیل کے گھرانے کے گناہ کا نتیجہ ہے۔ یعقوب کی خطا کیاہے؟ کیاسامر منہیں؟ اور یہوداہ کے اونے مقام کیا ہیں؟ کیار وشلیم نہیں؟ اسلئے میں سامریہ کو کھیت کے تودے کی ماننداور تا کتان لگانے کی جگہ کی مانند بنا وَ نَكَا اور مِينِ ٱسْکِے پَقِروں كووادي مِين وْ هلكا وَ نْگااور ٱسكى بُديا دا كھاڑ دُونْگا۔اور اسکی سب کھودی ہوئی مورتیں چور چورکی جائینگی اور جو کچھاُس نے اُجرت میں پایا آگ سے جلایا جائیگا اور میں اسکے سب بتوں کوتو ڑ ڈالونگا کیونکہ اس نے بیسب کچھ کی اُجرت سے پیدا کیا ہے اور وہ پھر کسی کی اجرت ہو جائیگا۔اسلئے میں مائم ونوحه کرونگا۔ میں نگااور برہنہ ہو کر پھڑ ونگا۔ میں گیدڑوں کی طرح جلاؤنگااور شُتر مرغوں کی مانندغم کرؤنگا۔ کیونکہ اُسکازخم لاعلاج ہے۔وہ یہوداہ تک بھی آیا۔وہ مبر بے لوگوں کے بھائک تک بلکہ پروشلیم تک پہنچا۔''

(ض ۸۲۸،۹۲۸ میکاه باب افقرهٔ ۱۹۰۱)

معلوم ہوا کہ سیحیوں کا خدانگا اور بر ہنہ ہو کر پھرتا ،گیدڑوں کی طرح چلاتا اور شتر مرغوں کی ماننڈغم کرتا ہے۔(معاذ اللہ) (۹) خد! کاغم

بائبل میں لکھا ہواہے:

''خداوند زمین پرانسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوااور دل میں غم کیا۔اور خداوند م منے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا رُوے نہین پرسے مثاڈ الوزگا۔انسان سے لے کرحیوان اور رینگنے والے جانداراور ہوا کے پرندوں تک کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں مگرنوح خداوئد کی نظر میں مقبول ہوا''

(ص ۹ پیدائش باب ۲ فقره: ۸،۲)

ملول کامطلب ہے''اداس،رنجیدہ ممگین'' (فیروزاللغات اردوجامع ص۱۲۸۵) معلوم ہوا کہ سیجیوں کا خدااداس،رنجیدہ اور ممگین ہوتا ہے۔ (معاذ اللہ)

(۱۰) مسیحی خدا کے تھنوں سے دھوال؟ بائبل میں سیحی خدا کے بارے میں لکھا ہوا ہے:

''اس کے منہ سے جلتی مشعلیں نکلتی ہیں ،اور آگ کی چنگاریاں اڑاتی ہیں۔اُسکے مختوں سے دھواں نکلتا ہے گویا کھولتی ویگ اور سلگتے سر کنڈے سے ۔اس کا سانس کوئلوں کو د ہکا دیتا ہے اور اس کے منہ سے شعلے نکلتے ہیں''

(ص ۵۲۸،۵۲۷ ايوب باب الم فقره: ۲۱۲۱۹)

ان دی حوالوں ہے معلوم ہوا کہ سیحی (عیسائی) حضرات کی تصنیف کر دہ بائبل ، جسے

وہ خدا کا کلام اور آسانی کتاب سمجھتے ہیں،خدا (اللہ تعالیٰ) کی گتا خیوں سے بھری ہوئی ہے۔ لہذا مروجہ بائبل نہ تو آسانی والہامی کتاب ہے اور نہ بیاللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔اللہ کے کلام تو رات اور انجیل کوان لوگوں کے اسلاف نے تحریف کرکے بدل دیا ہے، ایک انجیل کی جار انجیلیں بنا دی ہیں ۔ تو رات جومویٰ عالیہ لیا پر نازل ہوئی تھی اُس میں ان لوگوں نے تحریف کرکے راکھ دیا ہے:

''پس خداوند کے بندہ موی نے خداوند کے کہے کے موافق وہیں موآب کے ملک میں وفات پائی۔اوراس نے اسے موآب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقابل میں وفات پائی۔اوراس نے اسے موآب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقابل دفن کیا پر آج تک کسی آ دمی کو اُسکی قبر معلوم نہیں اور موی اپنی وفات کے وقت ایک موبیں برس کا تھا اور نہ تو اُسکی آ کھ دھند لانے پائی اور نہ اُسکی طبعی قوت کم ہوئی'' موبیں برس کا تھا اور نہ تو اُسکی آ کھ دھند لانے پائی اور نہ اُسکی طبعی قوت کم ہوئی'' موبیں برس کا تھا اور نہ تو اُسکی آ کھ دھند لانے پائی اور نہ اُسکی طبعی قوت کم ہوئی'' موبیں برس کا تھا اور نہ تو اُسکی آ کھ دھند لانے پائی اور نہ اُسکی اُسٹناء باسم اُسٹناء باسم اُسٹناء باسم اُسکی کو موبی کے موبی کا کھند کے دو تو اُسکی آ

ییسی تورات ہے جس میں مولی عالیمیا کے وفات پاجانے کا قصد کھا ہوا ہے اور بیر بھی کھا ہوا ہے اور بیر بھی کھا ہوا ہے اور بیر بھی کھا ہوا ہے کہ آدمی کو اُس کی قبر معلوم نہیں' کیا ہے بائبل اللہ کا کلام ہے جو اُس نے مولی عالیمیا کیوں کی محرف شدہ تورات فرات مولی عالیمیا کیوں کی محرف شدہ تورات وانجیل اور بائبل ہے جسے میاوگ آسانی والہامی کتاب منوانے کے لئے پوری طاقت اور تندہی سے دن رات کوشاں ہیں۔

# آلِ تقليد کي تحريفات اورا کاذيب

[ ڈاکٹر ابوجابرعبداللہ دامانوی کی کتاب ' تحریف النصوص' کامقدمہ]

الحما لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أمابعد: ارشادِ بارى تعالى ب:

﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُوْ مِنُونَ بِالْتِ اللَّهِ \* وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴾ صرف وہی لوگ جموث گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور یہی لوگ جمو نے ہیں۔ (انحل:۱۰۵)

رسول الله مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ وَالْكَالِبَ ))

اورتم سب جھوٹ سے بچو۔ (میحمسلم: ۲۲۰۷۱)

ایک طویل حدیث میں آیا ہے کہ رسول الله مَنَّ الْتَّالِمُ نَا اللهُ مَنَّ الْتُلِمُ نَا حَوَابِ مِیں دیکھا کہ ایک محف کی باچھیں چیری جارہی ہیں۔ بیعذاب اس لیے جور ہاتھا کہ وہ مخص جھوٹ بولٹا تھا۔

(و يکھئے محج البخاری:۱۳۸۱)

ان واضح دلائل کے باوجود بہت ہےلوگ دن رات مسلسل جھوٹ بولتے ،اکا ذیب وافتر اءات گھڑتے ،سیاہ کوسفیداورسفید کوسیاہ ٹابت کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں حالا تک حجوث بولنایا بہتہ ن گھڑ ٹاانتہائی بُرا کام اور ندموم حرکت ہے۔

یادر ہے کہ حافظ قرآن کا تلاوت میں بھول جانا ، نادانستہ زبان وقلم سے کسی خلاف واقعہ یا غلط بات کا وقوع ، بھول چوک ، کتابت یا کمپوزنگ کی غلطیاں جھوٹ کے زُمرے میں نہیں آتیں بلکہ جھوٹ اُسے کہتے ہیں جو جان ہو جھ کر ، کسی خاص مقصد کے لیے خلاف واقعہ وخلاف حقیقت بولایا لکھا جائے۔

## .آلِ تقلید کے جھوٹ کی پہلی مثال

ماسٹر محمد امین او کاڑوی دیوبندی حیاتی نے لکھاہے:

''نیزاللہ تعالی فرماتے ہیں۔

(٢) ياايّها الذِين امنوا قيل لهُم كفُّوا آيديكم و اَقيمُوالصَلُوة اللهِ الدِين امنوا قيل لهُم كفُّوا آيديكم و اَقيمُوالصَلُوة اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

( حقيق مئلدرفع يدين ، شائع كرده الوحنيفه أكيدي فقيروالي ضلع بهاوتكر ص ٢ )

حالانکہان الفاظ کے ساتھ کوئی آیت قرآنِ مجید میں موجود نہیں ہے۔اس خود ساختہ آیت کا اوکاڑوی ترجمہاں بات کی واضح دلیل ہے کہ ریہ کتابت کی غلطی نہیں ہے۔

تنبیہ: ''حقیق مسکدر فع یدین' کے بعد دالے مطبوع شخوں سے بیمن گھڑت آیت اور اس کا ترجمہ اُڑا دیا گیا ہے مگر ہمارے علم کے مطابق او کاڑوی صاحب کا اس صرت کے جھوٹ سے تو بہ نامہ کہیں شائع نہیں ہوا۔ واللہ اعلم

آلِ تقلید کے جھوٹ کی دوسری مثال

ابوبلال محمد اساعیل جھنگوی دیوبندی حیاتی نے لکھا ہے:

" نى كريم عليه السلام تونظي سرآدى كے سلام كاجواب تك نبيس ديتے (مشكوة)"

(تخفهُ المحديث حصهُ اول ١٣٠٥)

حالانکہان الفاظ یامفہوم کے ساتھ کوئی ایک حدیث بھی مشکوۃ یا حدیث کی کسی کتاب میں موجودنہیں ہے۔

# آنِ تقلید کے جھوٹ کی تیسری مثال

عبدالقدوس قارن دیوبندی نے امام ابوصنیف کے جنازے کے بارے میں لکھاہے:

''اوردوسری بات کرنے میں تواثری صاحب نے بے تکی کی حد ہی کردی جب وہ ذرا ہوش میں آئیں توان سے کوئی پوچھے کہ کیاامام صاحبؓ کے جنازہ میں صرف احناف شریک تھے؟ مقالات 563

دیگر نداہب (مالکی ، شافعی اور طنبلی وغیرہ) کے لوگ شریک نہ تھے۔ جب وہ لوگ شریک تھے
اور ان کے نزدیک قبر پر جنازہ پڑھنا درست ہے اور انھوں نے اپنے ندہب کے مطابق عمل
کیا تو اس پراعتراض کی کیا حقیقت باقی رہ جاتی ہے؟ "(مجد دباندادیلاطی اول جون ۱۹۹۵ء م ۱۸۹۳)
عرض ہے کہ امام ابو حنیفہ ایک سو بچاس ہجری (۱۵۰ھ) میں فوت ہوئے اور امام احمد بن
حنبل ایک سوچونسٹھ ہجری (۱۹۲۴ھ) میں پیدا ہوئے۔ امام احمد کی پیدائش سے پہلے وہ کون سے
حنبل ایک سوچونسٹھ جو قارن دیو بندی صاحب کے نزدیک امام ابو حنیفہ کا جنازہ پڑھ رہے تھے ؟
منبلی حضرات تھے جو قارن دیو بندی صاحب کے نزدیک امام ابو حنیفہ کا جنازہ پڑھ رہے تھے ؟
منبلی حضرات تھے جو قارن دیو بندی صاحب کے نزدیک امام ابو حنیفہ کا جنازہ پڑھ رہے تھے ؟

''حدیث اورا المحدیث'نا می کتاب کے مصنف انوارخورشید دیو بندی نے لکھا ہے: '' نیز غیر مقلدین کو چاہئے کہ گر دن سے گردن بھی ملایا کریں کیونکہ حضرت انس ڈٹاٹیؤ کی حدیث میں اس کا بھی تذکرہ ہے لیکن غیر مقلدین نہ گھٹنے سے گھٹنہ ملاتے ہیں نہ شخنے سے

حالانکہ کی حدیث میں بھی صف بندی کے دوران میں مقتدیوں کا ایک دوسرے کی گردن سے گردن سے گردن سے گردن سے گردن ملانے کا تذکر ہنیں آیالہذاانو ارخورشیدصا حب نے بیہ بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت کی مثالیں ہیں جن کی پھھسیل میری کتاب''اکا ذیب آل دیو بند'' میں درج ہے۔

### حبيب الله دُيروي كي كتاب '' تنبيه الغافلين''

حافظ حبیب الله ڈیروی دیوبندی حیاتی نے '' سنبیہ الغافلین علی تحریف الغالین' نامی کتاب کھی ہے جس میں انھوں نے بقائم خود' غیر مقلدین کے تحریفی کا رنا ہے' جمع کئے ہیں۔ اس کتاب میں انھوں نے اپنے خیال میں اہلِ حدیث کی'' تحریفات "پیش کی ہیں۔ اس کتاب میں انھوں نے کتابت یا کمپوزنگ کی غلطیوں کو بھی ' تتحریف' بنا کر پیش کر دیا ہے۔

مثال نمبر (۱): جزء رفع اليدين للخارى كي بعض مطبوع شخول مين "حدث عبيد بن يعيش ثنا يونس بن بكير :أنا أبو إسحاق "كها بوا ميكن مخطوط ظا برييس صاف طور بر"حدث عبيد بن يعيش : ثنا يونس بن بكير :أنا ابن إسحاق "كها بواب د يكي صاء ورجزء رفع اليدين تقيقى : ٢

اس کے بارے میں ڈروی صاحب لکھتے ہیں:

'' بلکہ اِشیخ فیض الرحمٰن الثوری غیر مقلد نے متن کوتبدیل کر دیا ہے مطبوعہ نسخہ میں ابن اسحاق کے بچائے ابواسحاق تھا تو ابواسحاق کوتبدیل کر کے ابن اسحاق بنادیا۔''

( منبيه الغافلين على تحريف الغالين ص التحريف نمبر: ١٠)

مثال مبر (۲): جزء رفع اليدين كے قلمی نسخ (مخطوط خلا ہر ہے) میں ایک راوی كا نام "عمر و بن المهاج" كلھا ہوا ہے۔ د كيھيے صم، اور جزء دفع اليدين تقتی : ۱۷

و روی صاحب <u>لکھتے</u> ہیں:

'' جزء رفع اليدين ص ۵۷ ميں عمر بن المهاجر تھا اس کوفيض الرحمٰن الثوری غير مقلد نے تحريف دخيانت کرتے ہوئے عمر و بن المهاجر بنا دیا اور تعلق ميں لکھا۔''

(منبيه العافلين من الم تحريف نمبر: ١١) سجان الله!

مثال نمبر (۳): جزء رفع اليدين ك مخطوط مين ايك راوى كانام "ابوشهاب عبدربة" كلها موات در يكه ص مه، وجزء رفع اليدين بتققى : ١٩

اس کے بارے میں ڈروی صاحب لکھتے ہیں:

" جزء رفع اليدين كے س ٦٢ ميں ابو هھاب بن عبدر به تھا اس كوار شاد الحق غير مقلد نے ابوشها بعبدر به بنا كرمتن كوبدل ڈالا۔ " (سبيالغاللين ص ٢٦ تجريف نبر ١٢) سبحان الله! مثال نمبر (٣): جزء رفع اليدين كے بعض نسخوں ميں ايك رادى كانام" قيس بن سعيد" اور قلمى نسخے ميں واضح طورير" قيس بن سعد" كھا ہوا ہے۔

د كيهيم مخطوطه ٥، اورجزء رفع اليدين مخققي ٢٢:

مقالات 565

اس کے بارے میں ڈروی صاحب لکھتے ہیں:

" جزء رفع اليدين ص ٦٣ ميں قيس بن سعيد تھا گر مولانا سيد بديع الذين شاه صاحب راشدى غير مقلد نے تو يف كرتے ہوئے متن تبديل كر كے قيس بن سعد بناديا...."

( تنبيه الغافلين ص٧٤ ، تخريف نمبر ١١٣٠)

اس طرح کی اور بہت ہی مثالیں ڈیروی صاحب کی اس کتاب میں موجود ہیں۔ ڈیروی صاحب نے کتابت کی غلطیوں اوران کی اصلاح کو بھی تحریفات بنا ڈالا ہے! اوراس سے ڈیروی صاحب نے اپنے ملغ علم کا بھی ثبوت دیا ہے کہ کنویں کے مینڈک کی طرح اٹھیں کنویں سے باہر پچھ نظر نہیں آتا، اس لئے وہ اس طرح کے بردیگنڈے میں ہی اپنی عافیت بچھتے ہیں۔

ڈیروی صاحب کا کتابت اور کمپوزنگ کی غلطیوں کو''تحریفات' میں شامل کرنے کی چند اور مثالیں درج ذیل ہیں:

مثال اول (١): يمن كمشهور عالم قاضى محربن على الشوكاني صاحب نيل الاوطار كى كتاب "القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد" بين كلها مواسع:

"واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكيم" (ص١١)

یہاں' اطبعوا الله''سے پہلے' و ''کتابت یا کمپوزنگ کی فلطی ہے جس کے بارے میں ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

''حضرت قاضی صاحب نے یہ اس آیت میں تحریف کردی ہے واؤ کا اضافہ کردیا ہے کیونکہ اصل آیت بور بھی یا ایھا الذین آمنو الطبعو الله مگر قاضی صاحب محرف قرآن مجید بیں ہم غیر مقلدین کے حفاظ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ کوئی ایس آیت ڈھونڈیں جس میں اس آیت کے اندرو اطبعو اللہ ہو تحریف کرنا یہودیوں کا کام ہے۔''

(سبيالغاللين ص ٤٥ تحريف نمبر :٥٩)

كتابت كى غلطى پراتنا برافتوى لگانے والا حبيب اللَّد وْ بروى اپنے پينديده "مولوى"

مقالات

محمود حسن دیوبندی کی کتاب ایشاح الا دله میں ایک جعلی'' آیت'' کے بارے میں لکھتا ہے: ''اب غیر مقلدین حضرات نے ایک آیت جو کا تب کی غلطی سے کھی گئ تھی اس کوا جھالا...'' (تنبیالغافلین ص۵۵)

اینے پیندیدہ مولوی کا غلط حوالہ تو '' کا تب کی غلطی'' ہے جبکہ غیر دیو بندی عالم کی کتاب میں کا تب کی غلطی بھی ڈیروی کے نزدیک'' تحریف'' اور'' یہودیوں کا کام'' ہے، حالانکہ قاضی شوکانی کی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے:

" ياايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامرمنكم..." " في الهول الذين آمنوا الطيعوا الله واطيعوا (القول المفيد في ادلة الاجتهاد والتقليد ص٣٦)

معلوم ہوا کہ خود قاضی صاحب کے نزدیک اس آیت میں واومو جو دنہیں ہے۔ مثال دوم (۲): حنفوں و دیو بندیوں و بریلویوں کے نزدیک انتہائی معتبر کتاب الہدایہ میں ملام غینانی صاحب نے رکوع و بچود کی فرضیت پر''ارشاؤ''باری تعالیٰ''واد کعوا واسجدوا'' سے استدلال کیا ہے۔ دیکھئے الہدایہ جے اص ۹۸ باب صفۃ الصلوۃ حالانکہ قرآنِ مجید میں واؤیہاں موجو ذہیں ہے۔

"اس آیت سے علائے احناف نماز میں مطلق قراءت کی فرضیت پر بالکل اسی طرح استدلال کرتے ہیں جیسے" وَارْ کَعُوْا وَاسْجُدُوْا "الآیة سے رکوع اور سجدہ..."

(توضيح الكلام جاص ١٠ اطبع اول مارچ ١٩٨٧ء)

اس کے بارے میں ڈروی صاحب لکھتے ہیں:

''اس میں ارشاد الحق صاحب نے وار تحقو میں داؤز ائد کردی ہے اور یوں قر آنِ مجید کی اصلاح کی ہے۔ ( لا حول ولا قوۃ الاباللہ)

خود بدلتے نہیں قرآن کوبدل دیتے ہیں کس درجہ ہوئے فقیبان حرم بے تو فق ''

( تنبيه الغافلين ص ٩٠ اتحريف نمبر: ١٠٨)

عرض ہے کہ داؤکی میلطی آپ کی کتاب 'نہدایہ شریف' میں موجود ہے جے اثری صاحب نے 'ن علائے احناف' کہہ کر بطور اشارہ ذکر کر دیا ہے۔ اس شم کی کتابت یا کمپوزنگ والی غلطیوں سے بیڈ تیجہ اخذ کرنا کہ فلاں نے ''قرآن مجید کی اصلاح کی ہے' انتہائی غلط ہے۔ تنبید: اثری صاحب نے توضیح الکلام کے طبعہ جدیدہ میں ﴿ارْ تَحْفُوا وَاسْجُدُوا﴾ لکھ کرصاحب بداید کی فاصلاح کردی ہے۔ (دیمھے جاس ۱۱۱) کھ کرصاحب بداید کی فلطی کی اصلاح کردی ہے۔ (دیمھے جاس ۱۱۱)

عبیب الله ڈیروی صاحب نے ''وار تحقو میں واؤز ائد کردی ہے''کھوکر او تحقوا کالف اُڑا دیا ہے یا اُن کے کمپوزر سے بیالف رہ گیا ہے۔ بیاس بات کی بہت برسی دلیل ہے کہ بشری سہوو خطا اور کتابت یا کمپوز نگ کی غلطیوں کو تحریف یا جھوٹ کہنا غلط حرکت ہے جس کا جواب ڈیروی صاحب اور اُن جیسوں کو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں دینا پڑے گا۔ ان شاء اللہ اس طرح کی بہت ہی مثالیں حبیب اللہ ڈیروی ، ماسٹر امین اوکا ڈوی اور آلی تقلید کی اس طرح کی بہت ہی مثالیں حبیب اللہ ڈیروی ، ماسٹر امین اوکا ڈوی اور آلی تقلید کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ لوگ کتابت یا کمپوزنگ کی غلطیوں کی بنیاد پر اہلِ حق کے خلاف پرو بیگنڈ اکرتے رہے ہیں۔

عبد الحيُ تكھنوى حنى نے العليق المجد (ص ٢٨٧) ميں ايك روايت نقل كى ہے جس كے بارے ميں درايت نقل كى ہے جس كے بارے ميں دروى صاحب لكھتے ہيں:

'' مگرمولا ناعبدالحی کصنوی نے آخر میں جرح کے الفاظ کاٹ دیئے ہیں اور تحریف کا ارتکاب کیا ہے۔'' کیا ہے۔اورمولا نالکھنوی نے وہ جرم کیا ہے جوشوافع وغیرمقلدین بھی نہیں کرسکے۔'' (تنبیدانناللین ص۳۵ تحریف نمبر ۵۴۰)

اس تحریر میں ڈیروی صاحب نے اپنے مولوی عبدالحی لکھنوی حفی کی غلطی کو اہلِ حدیث کی ''تحریفات''میں شامل کردیا ہے۔ سبحان الله!

568

#### قارى محمرطيب ديوبندي كاغلط حواليه

قاری محمرطیب دیوبندی کہتے ہیں:

''اسی کے بارے میں وہ روایت ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہا کیک آ واز بھی غیب سے ظاہر ہو گى كه:هذا خليفة الله المهدى ، فاسمعو له و اطيعوه\_

'' بي خلفية الله مهدي مين ان كي مع وطاعت كرو\_\_\_' (خطبات يحيم الاسلام ج يص٢٣٣) بدروایت سیح بخاری مین قطعاً موجودنبین بلکهاسے ابن ماجه (۱۹۸۴) اور حاکم (۱۲۳۸، ۵۰۲،۳۷۳)وغیرهان ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی نے یہی روایت (صحیح ) بخاری سے منسوب کی ہے۔

(د كيهيئشهادت القرآن ص ٢٩، روحاني خزائن ج٢ص ٢٣٠)

مرزا قادیایی کے اس حوالے کے بارے میں اوکاڑوی صاحب کابیان س لیں: '' یہ بخاری شریف پراییا ہی جھوٹ ہے جیسا مرزا قادیانی نے اپنی کتاب شہادۃ القرآن میں يجهو شكها بكر بخارى مين حديث بكرآسان سيآ وازآئ كى هذا خليفة الله المهدى " ( تجليات صفدرجلدُ ٥٥ صمطبوع مكتبدا مداديها تان )

برادرم ڈاکٹر ابو جابرعبداللہ دامانوی حفظہ اللہ نے اس کتاب'' قرآن وحدیث میں تحریف' میں اہلِ تقلید کے وہ جھوٹ اور افتر اءات جمع کر کے قار ئین کی عدالت میں پیش کر دیئے ہیں جوتقلیدی حضرات نے اپنے مذموم مقاصد کے لئے جان بوجھ کر گھڑے ہیں بلکہ کافی محنت کر کے اصل کتابوں سے فوٹوسٹیٹس (Photostats) پیش کر دی ہیں تا کہان لوگوں پراتمام جمت ہوجائے۔ آخر میں مختصراً عرض ہے کہ "تحریف انصوص" میں آلِ تقلید کی دانست تحریفات ہی کودرج کیا گیا ہے۔اللہ تعالی سے دعاہے کہ وہ اس کتاب کومتلاشیانِ حق کی ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ڈاکٹر صاحب کوجزائے خیرعطافر مائے۔ (آمین)

وماعلينا إلاالبلاغ (١٦رجب١٣٢٧هـ)

# حبيب اللدوروى صاحب اوران كاطريقة استدلال

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ،أما بعد:
السمضمون مين حافظ حبيب الله ذيروى حياتى ديوبندى صاحب كى بعض مطبوعه كتابول ي بعض موضوع ومردودروايات باحواله پيش خدمت بين جن سے انھول نے استدلال كيا ہے يا بطور ججت پيش كيا ہے ۔اس كے بعد ذيروى صاحب كاكاذيب اور اخلاقى كرداركورى صاحب كاكاذيب اور اخلاقى كرداركورى صاحب اوران كا طريقة كاستدلال عام لوگول كي ما منے واضح ہوجائے۔

أبروى صاحب لكھتے ہیں:

"اور حضرت امام شافعی جب حضرت امام اعظم ابو حنیفه کی قبر کی زیارت کے لئے پہنچ تو وہاں نماز وں میں رفع الیدین چھوڑ دیا تھا کسی نے امام شافعی سے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا:

استحیاءً من صاحب هذا القبو اس قبروالے سے حیاء آتی ہے۔
حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوگ جمیل الا ذھان ص ۱۵۵ میں اس واقعہ کوذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں مُشْعِر کھی الساکید کہ بیواقعہ اس بات کامشعر ہے کہ رفع البیدین عندالرکوع وغیرہ امام شافعی کے ہال مؤکدنہ تھا۔"

(نورالصباح في ترك رفع اليدين بعدالافتتاح طبع دوم ٢ ١٥٠٠ هـ ١٩٠٠ م)

اں پرتبھرہ کرتے ہوئے راقم الحروف نے لکھاتھا: •

'' یہ واقعہ جعلی اور سفید جھوٹ ہے۔ شاہ رفیع الدین کا کسی واقعہ کو بغیر سند کے قتل کر دینا اس واقعہ کی صحت کی دلیل نہیں ہے۔ شاہ رفیع الدین اور امام شافعی کے درمیان کئی سوسال کا فاصلہ ہے جس میں مسافروں کی گر دنیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ ڈیروی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس واقعہ کی مکمل اور مفصل سند پیش کریں تا کہ راویوں کا صدق وکذب معلوم. موجائے۔ اسنادوین میں سے میں اور بغیر سند کے کسی کی بات کی ذرہ برابر حیثیت نہیں ہے۔ ''
(نورانعینین فی مسئلة رفع اليدين، طبح اول ۱۳۱۳ھ ۲۰۱۰)

ابھی تک ڈیروی صاحب یاان کے کسی ساتھی نے اس موضوع ومردود قصے کی کوئی سند پیش نہیں کی ہے۔ (ااجمادی الاولی ۱۳۲۷ھ)

یہاں بات کی دلیل ہے کہاں من گھڑت قصے کی ان لوگوں کے پاس کوئی سند موجود ہیں ہے۔

#### أبروى صاحب لكھتے ہيں:

'' حضرت امام ابوحنیف ترک رفع الیدین پرعمل کرتے تھے اور اس کوحضور علیہ الصلاق والسلام کی سنت قرار دیتے تھے اور رفع الیدین کرنے والے کومنع فرماتے تھے۔ چنانچہ حافظ ابن ججر " لسان المیز ان ج۲ص۳۲۲ میں لکھتے ہیں:

قتیبہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابومقاتل سے کہتے ہوئے سنا کہ میں نے امام ابوصنیفہ کے پہلو میں نماز پڑھی اور میں رفع یدین کرتار ہاجب امام ابوصنیفہ نے سلام پھیراتو کہاا ہے ابومقاتل شاید کہ تُوبھی پنکھوں والوں سے ہے'' (نورالعباح ص۳)

ابومقاتل حفص بن سلم السمر قندی جمهور محدثین کے نزدیک مجروح ہے۔ ابن عدی، ابن حبان اور جوز جانی وغیر ہم نے اس پر جرح کی۔ (دیکھتے اکا ل ۱۸۰۰، الجر وطین ۱۸۵۱، حوال الرجال: ۳۷۳) ابوقیم الاصبهانی نے اسے کتاب الضعفاء میں ذکر کیا۔ (۵۲م)

حاجم نیشا بوری نے کہا:

''حدث عن عبيد الله بن عمر وأيوب السختياني ومسعر وغيره بأحاديث موضوعة . ''ال (ابومقاتل) في عبيدالله بن عمر اليوب السختياني اورمسر وغير جم سے موضوع احاديث بيان كى بيل ۔ (الدخل الحاقي ص٠١١،١٣١، ١٣١)

حافظ ذہبی نے کہا: ''و او''وہ (سخت) کمزور (راوی) ہے۔ (دیوان الفعفاء ۱۰۵۰)

مَقَالاتُ 571

جمہوری اس جرح کے مقالبے میں محدّث خلیلی کی توثیق مردود ہے۔

صالح بن عبدالله (الترفدی) فرماتے ہیں کہ ہم ابومقاتل السمر قندی کے پاس سے تو وہ وصیتِ لقمان، قتلِ سعید بن جبیراور اس جیسی کمبی حدیثیں عون بن ابی شداد سے بیان کرنے لگا۔ ابومقاتل کے جیتیج نے اُس سے کہا: اے پچا! آپ بینہ کہیں کہ ہمیں عون نے حدیث بیان کی ہے کیونکہ آپ نے بیے چیزیں نہیں سنیں۔ اس نے کہا: اے بیٹے! بیاچھا کلام ہے۔ (کتاب العلل للتر ذی مع اسن م ۸۹۲ دسندہ جھی)

معلوم ہوا کہ برغم خودا چھے کلام کے لئے ابومقاتل سندیں گھڑنے سے بھی بازنہیں آتا تھا۔ایسے کذاب کی روایت ڈیروی صاحب بطورِاستدلال پیش کررہے ہیں۔

الكهة بين أن المعنف ابن الى شيبه (ج اص ١٦٠) لكهة بين أن المعنف ابن المعنف المين أن المعنف المين المعنف المعنف المين المعنف المين المعنف المعنف

"عن جابر عن الأسود وعلقمة أنهما كان يرفعان أيديهما إذا افتتحا ثم لا يعودان "حضرت اسود والمرحض اليدين مم لا يعودان "حضرت اسود أورحض اليدين كي لئي ندلو من تقيد"

(نورالصباحص ٢٧)

اس کار الوی جابرالجعفی جمہور محدثین کے نزدیک مجروح ہے۔ حافظ ابن حجرنے کہا: ''صعیف د افضی''وہ ضعیف رافضی ہے۔ (تقریب التہذیب: ۸۷۸) امام ابو حنیفہ نے فرمایا:

''ما رأیت أحدًّا أكذب من جابر الجعفی و لاأفضل من عطاء بن أبی رساح ''میں نے جابر بعثی سے زیادہ جھوٹا كوئى نہیں دیكھا اور عطاء بن الى رباح سے زیادہ افضل كوئى نہیں دیكھا۔ (العلل للتر ندى ١٩٥٥ سنده حن)

بذات خود حبيب الله وُ روى صاحب لكھتے ہيں:

'' جاہر بن پزید جعفی بہت جھوٹا اور شیعہ خبیث ہے ۔گر انصاری صاحب نے اس بہت بوے جھوٹے سے بھی رفع یدین کی روایت الرسائل ۱۲۴٬۳۲۴ وغیرہ میں درج كردى ہے كيونكە مسلمانوں كودھوكادينامقصودہے."

(مقدمة ورالعباح بترتيم ص١٩، يعبارت مقدمة الكتاب سي بملي ب)

معلوم ہوا کہ بقلم خود جھوٹے کی ردایت پیش کرکے ڈیروی صاحب نے عام مسلمانوں کو دھوکا دیاہے۔

ڈیردی صاحب اپنے معدوح انورشاہ کشمیری دیو بندی (العرف الشذی ص ۱۳۸۷)
 نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' حضرت امام احمد بن صنبل سے روایت کی گئی ہے وہ فرماتے تھے کہ جس مسئلہ پرامام ابوحنیفہ اُ اور امام ابو یوسف اور امام حُکر مشفق ہوجا کیس تو اس کے خلاف کوئی بات نہ ٹی جائے کیونکہ امام ابوحنیفہ '' قیاس کے زیادہ ماہر ہیں...'' (نورالصباح ۲۰۰۰)

کاشمیری صاحب اور ڈیروی صاحب کی پیش کردہ بیروایت محض بے سند، بے اصل اور من گفرت ہے۔

اس کے مقابلے میں امام احدر حمد الله فرماتے ہیں

"حدیث ابی حنیفة ضعیف و رأیه ضعیف " ابوطنیف گودیث ضعیف باور اس کی رائے (بھی) ضعیف ہے۔ (کتاب الفعظ المحقلی ۱۸۵۸وسند سیجی) امام احمدا پی مشہور کتاب المسند میں امام ابوطنیفہ کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ د کیھئے منداحد (۵۷ سے ۳۵۷۲)

امام احمد سے امام ابو صنیفہ کی توثیق و تعریف قطعاً ثابت نہیں بلکہ جرح ہی جرح ثابت سے جس کی تفصیل میری کتاب 'الإسانید الصحیحة فی انحبار الإمام ابی حنیفة '' میں درج ہے۔

قاضی ابویوسف کے بارے میں امام احمد فرماتے ہیں:

" و أنا لا أحدّث عنه" أور مين اس سے حديث بيان نہيں كرتا۔ (تاريخ بغداد ۲۵ وسنده محج ، نيز ديكھ كامهامه "الحديث شاره: ١٩ ص: ٥١) مَقَالاتْ 573

محربن الحن الشيباني كے بارے ميں امام احمد فرماتے ہيں:

"لاأروي عنه شيئاً" ميں اس ہے کوئی چیز (بھی)روایت نہیں کرتا۔

(كتاب العلل ومعرفة الرجال لل مام احدام ٢٥٨ ت ١٢ ١٨ ، دومر انسخه: ٥٣٢٩)

امام احمد سے کسی نے پوچھا کہ ایک علاقے میں دوسم کے لوگ ہیں:

ایک اصحاب الحدیث جورواییتی بیان کرتے ہیں گرضیح ضعیف کے بارے میں پچھے نہیں جانتے۔دوسرےاصحاب الرائے ہیں جن کی معرفت ِ حدیث (بہت) تھوڑی ہے۔ کس سے مسکلہ یو چھنا جا ہے؟

مام احمه نے جواب دیا:

"يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي، ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة"

اصحاب الحديث سے مسئلہ بوچھنا چاہئے اور اصحاب الرائے سے نہيں بوچھنا چاہئے۔ ابو حنيف کی رائے سے ضعیف الحدیث (رادی) بہتر ہے۔

( تاريخ بغداد ۱۳۹۶ ۱۳۹۹ وسنده صحح المحلّى لا بن حزم ار ۱۸۸ ،السنة لعبدالله بن احمد ۲۲۹)

ڈیروی صاحب اور تمام آل و یوبند سے مؤد بانہ درخواست ہے کہ وہ کا تمیری صاحب کی بیان کردہ اس روایت کی صحیح وتصل سند پیش کریں۔

(a) وروى صاحب لكھتے ہيں:

''امام بخاریؒ کے استاد حافظ ابو بکر بن الی شیباً پنے مصنف ج اص ۱۵ میں لکھتے ہیں : عن أشعث عن الشعبي أنه كان يوفع يديه في أول التكبيرة ثم لا يوفعهما حصرت امام عمی پہلی تبیر میں رفع الیدین كرتے پھراس كے بعد نه كرتے تھے۔'' حضرت امام عمی پہلی تبیر میں رفع الیدین كرتے پھراس كے بعد نه كرتے تھے۔'' (نورالمباح ص ۲۵)

اس اثر کا راوی اشعث بن سوار جمهور محدثین کے نزد یک ضعیف ہے لہذا بدروایت

ڈیروی صاحب ایک روایت کے بارے میں بقلم خود لکھتے ہیں:
"پھراس کی سند میں اشعث بن سوار الکندی الکوفی ہے جوعند الجمہور ضعیف ہے۔
[تہذیب التہذیب ص۲۵۲ج اتاص۳۵۳]"
(توضی الکلام پرایک نظرص۲۵،۲۷،۲۷)

اوروی صاحب لکھتے ہیں:

'' ابن جریج ایک راوی ہے جس نے نوے عورتوں سے متعہ و زنا کیا تھا۔ [ تذکرة الحفاظ للذہبی وغیرہ)'' (نورالصباح ص ۱۸مقدمہ برقیمی)

ابن جرت کے باسند تھیج نوے عورتوں (یا صرف ایک عورت سے بھی )متعہ کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

تذكرة الحفاظ (ارم ١١٥٤ ات ١٦٣) كے سارے حوالے بے سند و مردود ہیں۔ زناكا لفظ ڈيروى صاحب نے خود گھڑليا ہے جب كه اس كے برخلاف تذكرة الحفاظ كى بے سند و مردود روايت ميں ' تزوّج'' كالفظ ہے۔ (ص١٤٠)

ڈیروی صاحب نے بقلم خود' متعدوز نا'' کرنے والے ابن جرتے کو'' ثقه'' لکھاہے۔ (نورالصاح ۲۲۲۳)

انھوں نے اس کتاب میں ابن جرتج کی روایت سے استدلال کیا ہے۔

(و یکھنے نورالصباح ص۲۲)

دُروى صاحب لکھتے ہیں:

"چنانچهامام بخارگ كاستادحافظ الوبكر بن الب شيبه مصنف ج اص ١٦ ميس لكھتے بيں: عن سفيان بن مسلم الجهني قال كان ابن أبي ليلى يرفع يديه أول شي إذا كبر

حفرت عبدالرحمٰن بن انی کیل صرف ابتدامیں رفع یدین کرتے تھے جب تکبیر کرتے تھے۔'' (نورالصباح ص۳۳) عرض ہے کہ سفیان بن سلم الجہنی بالکل نامعلوم وجہول رادی ہے،اس کی توثیق کہیں نہیں ملی عین ممکن ہے کہ یہ کتابت یا طباعت کی فلطی ہواور سجے لفظ 'سفیان عن مسلم المجھنی '' مور واللہ اعلم

مسلم بن سالم ابوفروۃ الجہنی صدوق راوی ہے لیکن سفیان ( تو ری)مشہور مدلس ہیں لہٰذااس صورت میں بھی سفیان کی تدلیس کی وجہ سے بیسند ضعیف ومرود و ہے۔

﴿ مَصنف ابن الْبِ شَيبِ (ار ۱۹۱۹م النخ ار ۲۳۲ ح ۲۳۲ ک) کی ایک روایت "عسن الحجاج عن طلحة عن خیشمة" نقل کرنے سے پہلے ڈیروی صاحب جلی خط سے کھتے ہیں:

'' حضرت خیشمہ الآ بعی بھی رفع الیدین نہ کرتے تھ'' (نورانصباح مسم) عرض ہے کہ اس سند میں جاج غیر متعین ہونے کی وجہ سے مجہول ہے۔اگر اس سے مرادا بو بکر (بن عیاش) کا استاد حجاج بن ارطاۃ لیا جائے تو اس کے بارے میں ڈیروی صاحب خود کھتے ہیں:''کیونکہ حجاج بن ارطاۃ ضعیف اور مدلس اور کشر الخطاء اور متروک الحدیث ہے'' کھتے ہیں:''کیونکہ حجاج بن ارطاۃ ضعیف اور مدلس اور کشر الخطاء اور متروک الحدیث ہے'' (نورانصباح ص۲۲۳)

اس بقلم خود' ضعیف' اور' متروک الحدیث' کی روایت کوڈیروی صاحب نے بحوالہ مند احمد جسم سس بطور دلیل نمبر ۱۹ پیش کر کے استدلال کیا ہے۔ (نورالصباح ص ۱۲۸،۱۲۷) اس طرح کی بے شار مثالیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جوروایت ڈیروی صاحب کی من پسند ہوتو وہ اس سے استدلال کرتے ہیں اور جوروایت اُن کی مرضی کے خلاف ہوتو اس پر جرح کی سندیں

وروی صاحب لکھتے ہیں:

''اور جب حضرت علی گوفتشریف لائے اور حضرت ابن مسعود کی تعلیم اور متعلمین کودیکھاتو بے ساختہ بول المحے: اصحاب عبدالله سُرج هذه القریة حضرت عبدالله کے شاگردتو اس بستی کے چراغ ہیں -[طبقات ابن سعدج ۲ص، ]'' (نورالعباح ص،۵۱،۵)

مقالات

یدروایت طبقات این سعد (ہمارانسخدج۲ ص۱۰) اور حلیۃ الاولیاء (۴۸ ر۱۷) میں مالک بن منجؤ لعن القاسم (بن عبدالرحمٰن )عن علی ڈالٹینو کی سند سے مروی ہے۔

معجوں ن الفاح رہن حبدار ن کی ن میں ہے۔ قاسم غیر متعین ہے۔اگراس سے قاسم بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود المسعودي يا قاسم

بن عبدالرحمٰن الدمشقی مرادلیا جائے تو بیروایت منقطع ہے لہٰذامر دود ہے۔

سیدنا عبدالله بن عباس برای کی طرف ایک تفییر منسوب ہے۔ بیساری کی ساری تفییر منسوب ہے۔ بیساری کی ساری تفییر موضوع اور من گھڑت ہے۔ اس کی سند میں محمد بن مروان السدی اور محمد بن السائب الکھی دونوں گذاب راوی ہیں۔ (دیکھئے اہنامہ ''الحدیث''شارہ: ۲۳س ۵۴۲۵)

ال موضوع تفير سے ڈیروی صاحب نقل کرتے ہیں:

"محبتون متواضعون لا يلتفتون يميناً ولا شمالاً ولا يرفعون ايديهم في الصلوة " عاجزى وانسارى كرنے والے جوداكي اور باكين نيس ديھتے اور نه وه نماز ميں رفع يدين كرتے ہيں۔

قارئین کرام حضرت ابن عباس کا پیفتوی ان کی مرفوع روایت کے عین موافق ہے جس میں رفع الیدین سے منع کیا گیا ہے۔'' (نورالعباح ص۱۷)

بيعبارت بمار نے میں صفحہ۲۱۲ پر ہے۔

اس تفیر کے راوی سُدی کے بارے میں ڈیروی صاحب کے مدوح سرفراز خان صفدردیو بندی لکھتے ہیں:

"سدى كذاب اوروضاع \_ - " (اتمام البربان ص ٢٥٥)

سرفرازخان صاحب مزيد لكصة بين:

'' آپ لوگ سُدی ک'' دم' تھا ہے رکھیں اور یہی آپ کومبارک ہو۔'' (اتمام البرہان ص ۲۵۷) معلوم ہوا کہ سیدنا ابن عباس ڈالٹنٹا کی طرف منسوب سُدی کی سیتفسیر پیش کر کے ڈیروی صاحب نے سُدی کذاب کی'' دم'' تھام لی ہے۔!

[ تنبیبه: سیدناعبدالله بن عباس والفی سے سی تابت ہے کہ آپ شروع نماز ، رکوع سے پہلے

اور رکوع سے سر اُٹھاتے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ (مصنف ابن الی شیبہ جام ۲۳۵ ح۲۳۳۱ وسندہ حسن )

لہذار موضوع تفسیری روایت صحابی کے مل کے مقابلے میں بھی مردودہے۔

یدوس روایات بطورِنمونہ پیش کی گئی ہیں تا کہ عام مسلمانوں کو بھی معلوم ہوجائے کہ حافظ حبیب اللہ ڈیروی دیو بندی نے موضوع ومردودروایات سے استدلال کیا ہے اور من گھڑت روایات کوبطورِ ججت پیش کیاہے۔

### ڈیروی صاحب کے دس جھوٹ

اب آخریس حافظ حبیب الله و روی صاحب کے دس صریح جھوٹ پیشِ خدمت ہیں:

محد بن عبد الرحن بن آبی لیلی کے بارے میں ڈریوی صاحب لکھتے ہیں:

"تاہم پھر بھی جمہور کے ہاں وہ صدوق اور ثقہ ہے۔" (نورالصباح ص١٦٢)

ڈیروی صاحب کا بیزبیان سراسر جھوٹ پر بیٹی ہے۔اس کے برعکس بوصیری فرماتے ہیں:

"ضعفه الجمهور"

(زوائد سنن ابن ماجه:۸۵۴) طحاوی فرماتے ہیں: "مضطرب الحفظ جدًا" اس کے

حافظ میں بہت زیادہ اضطراب ہے۔ (مشکل الآ ادرج عص ۲۲۲)

بلکہ ڈیروی صاحب کے اکابرعلاء میں سے انورشاہ کاشمیری دیو بندی فرماتے ہیں:

" فهو ضعيف عندي كما ذهب إليه الجمهور "

(وہ[ابن ابی لل] میرےنز دیکے ضعیف ہے جیسا کہ جمہورنے اسے ضعیف قرار دیاہے) دیکھنے فیض الباری (جساص ۱۲۸)

امام یحیٰ بن معین امام ابوحنیفہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

" لایکتب حدیثه" ان کی مدیث نه کسی جائے۔

(الكال لا بن عدى ج ك ٢٣٥٣ وسنده صحيح ، دوسر انسخدج ٨٥ ٢٣١)

یہ قول مولا نا ارشاد الحق اثری نے تاریخ بغداد ( ۱۳سر ۳۵ ) نے نقل کرنے کے بعد الکامل

مقالات 578

لا بن عدى (٢٢٧ ٢٨٢) كاحواله ديا ہے۔ (توضيح الكلام ٢٣٣٧، وطبعة جديدة ص٩٣٩) اس كاجواب ديتے ہوئے ڈريروى صاحب لكھتے ہيں:

"الكامل لا بن عدى ميں امام ابن معين كى بيرح منقول ہى نہيں بلكہ امام اعظم كا ترجمہ ص ٣ ٢٣٧ ق كے سے شروع ہوتا ہے بیاثر كى صاحب كا خالص جھوٹ و بے ايمانى ہے۔ " (توضح الكام پرايك نظرص ٣٠٩)

حالانکہ امام ابوصنیفہ کا ترجمہ کامل ابن عدی میں صفحہ ۲۳۷۲ (ج2) سے شروع ہوتا ہے جو شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ شخص اپنی آنکھوں سے دیکھنا جا ہتا ہوتو وہ ہمارے ہاں آ کراصل کتاب دیکھ سکتا ہے۔ کامل ابن عدی کے محولہ صفحے پر امام ابو صنیفہ پر امام ابن معین کی جرح ابعینہ منقول ہے لہذا ڈیروی صاحب بذات خود جھوٹ اور .....کے مرتکب ہیں۔

ضعیف ومردودسند کے ساتھ کامل ابن عدی میں امام نظر بن شمیل سے مروی ہے:
 "کان أبو حنیفة متروك الحدیث لیس بثقة"
.

ابوحنیفه متروک الحدیث تھے، ثقہ نہیں تھے۔ (جے میں ۲۳۷۲ ہنچہ جدیدہ جمیں ۲۳۸) پیضعیف ومردود قول مولا نااثری صاحب نے بحوالہ کامل ابن عدی نقل کیا ہے۔

(توضيح الكلام ٢٢٨/ ١٩٣٤ ،طبعهُ جديده ص ٩٣٧)

اوراس کےرادی احمد بن حفص پرجرح کی ہے۔ (توضیح الکلام طبع اول ج مص ۱۲۸)

اس حوالے کے بارے میں ڈمروی صاحب لکھتے ہیں:

'' امام نضر کا بیقول الکامل این عدی میں نہیں ہے۔ بیمولا نا اثری صاحب کا خالص جھوٹ ہے۔'' (توضیح الکلام پرایک نظر طبع ادل ۱۳۲۳ ہےں۔ ۱۳

حالانکہ بیقول الکامل لا بن عدی کے دونوں نسخوں میں موجود ہے ادر اس کا راوی احمد بن حفص مجروح ہے۔

سیدنا عبدالله بن مسعود را النفیه کی طرف منسوب ایک ضعیف روایت میں آیا ہے کہ انھوں نے سرف تکبیراُولی کے ساتھ ہی رفع یدین کیا۔اس حدیث کے بارے میں ڈیروی

مقالات 579

صاحب مولا ناعطاء الله حنيف بهوجياني رحمه الله يفقل كرتے ميں:

" قوله ثم لم يعد قد تكلم ناس في ثبوت هذا الحديث والقوي أنه ثابت من رواية عبدالله بن مسعود ...."

ثم لم یعد جملہ کے ثبوت کے بارے میں لوگوں نے کلام کیا ہے اور قوی بات یہ ہے کہ بیہ حدیث بے شک صحیح اور ثابت ہے عبداللہ بن مسعود کے طریق سے .....''

(نورالصباح ص ٢٤ بحواله التعليقات التلفيدج اص١٢٣)

بيروايت التعليقات التلفيه (جامس١٢٣ حاشيه: ١٧) مين بحواله ' س' ليعني حاشية السندهي على سنن النسائي منقول ہے اور يهي عبارت حاشية السندهي ميں اسي طرح لکھي ہوئي ہے۔ (جام ١٥٨)

ڈرروی صاحب نے سندھی کا قول بھوجیانی رحمہ اللہ کے ذمے لگا دیا ہے جو کہ صریح جھوٹ اور خیانت ہے۔

أبروى صاحب لكھتے ہيں:

''چنانچ کے سند سے ثابت ہے کہ حضرت ابو قادہ کی نماز جنازہ حضرت علی نے رہے ان چیائے کے حضرت ابو قادہ کی نماز جنازہ حضرت علی نے رہے اس ۲۳۹، پر دھائی ہے دیکھے مصنف ابن الی شیبہ جہم ۱۱۸ مشرح معانی الآ ثارج اس ۲۳۹ سنن الکبری بیعتی جہم ۳۳ تاریخ بغدادج اص ۱۲۱ طبقات ابن سعدج ۲۹ میں ۲۰۹۵)

عرض ہے کہ اس روایت کے راوی موی بن عبداللہ بن بزید کی سیدناعلی و النفی سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔امام بیمق بیروایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"وهو غلط" اوربيغلط ہے۔ (اسنن الكبريٰ جہن ٣٦)

غلط روایت کونیچی سند کہہ کر پیش کرنا بہت بڑا جھوٹ ہے۔

ځروی صاحب لکھتے ہیں:

'' چنانچیامام ابوعاتم" ۔ امام بخاریؓ کومتروک الحدیث قرار دیتے ہیں (مقدمہ نصب الرابیہ

ص ۵۸)" (نورالعباح ص ۱۵۷)

مقدمه نصب الرابيه ويا كتاب الجرح والتعديل ،كسى كتاب مين بهى امام ابوحاتم الرازى رحمه الله نے امام بخارى كو متروك المحديث "نهيس كہانه "شم تو كا حديثه" كو متروك المحديث "بنادينا ڈيروى صاحب كاسياه جھوٹ ہے۔

تنبیہ: چونکہ ابوحاتم الرازی اور ابوزرعہ الرازی دونوں نے امام بخاری سے روایت لی ہے۔ دیکھئے تہذیب الکمال (۲۱ر۸۷۸۲) لہذا ''فہ تر کا حدیثہ''والی بات منسوخ ہے۔

دروی صاحب لکھتے ہیں:

'' دونول سندول میں الا وزاعی بھی مدلس ہےاورروایت عن سے ہے۔''

(توضيح الكلام برايك نظرص ٣١٣)

عرض ہے کہ کسی ایک محدث سے بھی صراحناً امام اوزاعی کو مدلس کہنا ٹابت نہیں ہے۔ ﴿ وُیروی صاحب لکھتے ہیں:

''لیکن اس کی سند میں ابوعمر والحرثی جمہول ہے اور'' (توضیح الکلام پر ایک نظرص ۲۷)
عرض ہے کہ ابوعمر و احمد بن محمد بن احمد بن حفص بن مسلم النیسابوری الحمیر ی الحرثی کے
بارے میں حافظ ذہبی نے کہا:''الحافظ الإحام المرحال''اور الذہلی سے نقل کیا کہ
''ابو عمر و حجہ ''ابوعمر و حجہ ہے۔ (تذکرۃ الحفاظ ۲۹۸٬۷۹۸٬۷۹۸ میں
ایسے شہورامام کوزمان تدوین حدیث کے بعد ڈیروی صاحب کا مجہول کہنا باطل اور مردود ہے۔
ایسے شہورامام کوزمان تدوین حدیث کے بعد ڈیروی صاحب کا مجہول کہنا باطل اور مردود ہے۔

اسعید بن ایاس الجریری ایک راوی ہیں جو آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے۔
ان کے شاگردوں میں ایک امام اساعیل بن علیہ بھی ہیں جن کے بارے میں ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

"جبكهاس كاشا گرديهان ابن عليه بهاوروه قديم السماع نبين."

(توضيح الكلام برايك نظرص ١٦٢)

عرض أب كد (ابرابيم بن موى بن ايوب) الابناس (متوفى ١٠١هه) فرمات بين:

مقَالاتْ \_\_\_\_\_

"وممن سمع منه قبل التغير شعبة وسفيان الثوري والحماد ان وإسماعيل بن علية..."

اوراس (الجرمری) کے اختلاط سے پہلے، شعبہ، سفیان توری ، حماد بن زید، حماد بن سلمہ اور اساعیل بن علیہ ....نے سُنا ہے۔

(الكواكب النير ات في معرفة من اختلط من الروات الثقات ص ٣٦ أبني محققة ص ١٨٣)

نيز و كيهيّه حاشيه نهاية الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط (ص١٢٩،١٢٩)

لہذاڈ روی صاحب کا بیان جھوٹ برمبنی ہے۔

سجدوں میں رفع پرین کی ایک ضعیف روایت سعید (بن الی عروب) سے مروی ہے جو
 کہ ناسخ یا کا تب کی غلطی ہے اسنن الصغر کی للنسائی کے شخوں میں شعبہ بن گیا ہے۔
 اس کے بارے میں انور شاہ کا شمیری دیو بندی فرماتے ہیں:

"عبہ کانسائی کے اندرموجود ہوناغلط ہے جبیبا کہ فتح الباری کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے..' (نورانصباح ص۲۳۰)

اس کے بعد جواب دیتے ہوئے ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

'' گرعلامہ کشمیری کا حافظ ابن جھڑ کے بادے میں بید سن ظن سیح نہیں ہے کیونکہ جس طرح شعبہ گا ذکر نہ شعبہ گا ذکر نہ تعبہ گا ذکر نہ تو نسائی میں موجود ہیں معلوم ہوا کہ شعبہ گا ذکر نہ تو نسائی میں غلط اور نہ سیح ابوعوانہ میں بلکہ بیا فظ ابن جھڑکا وہم ہے اور علامہ سید کشمیری کا زرا حسن ظن ہے ۔'' (نور الصباح ص ۲۳۰)

عرض ہے کہ' [شعبة ]عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويوث'' (النسائی:١٠٨٦) والی روایت، جس میں مجدوں میں رفع یدین کا ذکر آیا ہے، مندالی عوانہ میں اس متن کے ساتھ موجود نبیں ہے۔ (مثلاد کیسے سندالی عوانہ ۲ مس ۹۵،۹۳) لہٰذااس بیان میں ڈیروی صاحب نے مندالی عوانہ پرصری مجھوٹ بولا ہے۔ ڈیروی صاحب کے بہت سے اکا ذیب وافتر اءات میں سے بدس جھوٹ بطورِنمونہ پیش مقَالاتْ \_\_\_\_\_

کئے گئے ہیں۔

## ڈریوی صاحب کی چند بداخلا قیاں!

اب ڈیروی صاحب کے اخلاقی کر دار کے چند حوالے پیشِ خدمت ہیں جن سے ان کی باطنی شخصیت عیاں ہو جاتی ہے۔

جہورمحدثین کے نزدیک صدوق وحسن الحدیث راوی اور امام ابوطنیفہ کے استاد تا ہعی صغیر محد بن اسحاق بن بیار المدنی کے بارے میں ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

''اس سند میں عن الی اسحاق دراصل محمد بن اسحاق ہے جو کہ مشہور دلا ہے''

(توضيح الكلام يرايك نظرص ١١٧)

ہر کوئی جانتا ہے کہ پنجابی ، پشتو اور اردو زبان میں'' دلا'' بہت بوی گالی ہے۔ اس کی وضاحت کے لئے لغات کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔ایسے گندے اور بازاری الفاظ کی تشریح کے لئے ماہنامہ'' الحدیث'' کے اوراق اجازت نہیں دیتے۔

المروى صاحب لكھتے ہيں:

''امام ترندیؒ نے ائمہ کرامؒ کے مسلک کوخلط ملط کر دیا ہے۔جس کی وجہ سے علامہ عنیؒ جیسا شخص بھی پٹری سے اتر گیا ہے۔'' (توضیح الکلام پرایک نظرص۲۳)

امیرالمومنین فی الحدیث امام بخاری رحمه الله کے بارے میں ڈیروی صاحب مو فے قلم سے لکھتے ہیں:

''حضرت امام بخاري كي بيجيني'' (نورالعباح ١٥٨٥)

- امام ابو بکر الخطیب البغدادی کے بارے میں ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:
   "خطیب بغدادی عجیب آدی ہے۔" (توضیح الکلام پرایک نظرص ۱۵۳)
- مشہور ثقدامام یہی رحمہ اللہ کے بارے میں ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

'' قار کین کرام اس عبارت میں حضرت امام بیہق نے زبر دست خیانت کا ارتکاب کیا ہے ..'' (توضیح الکلام پرایک نظرص ۱۳۶۱) مقالات عالات

😙 مشہور ثقة امام دار قطنی رحمہ اللہ کے بارے میں ڈیروی صاحب نے لکھاہے:

مشهورامام مهذب اور الحافظ الإمام العلامة الثبت "

حافظ ابوعلی النیسا بوری رحمه الله کے بارے میں ڈریوی صاحب لکھتے ہیں:

'' ابوعلی الحافظ ظالم ہے'' (توضیح الکلام پرایک نظر ص۳۰۳)

عبدالحی استوی (حفی) کے بارے میں ڈیروی صاحب الصح ہیں:

شریفہ ہے .... (توضیح الکلام پرایک نظرص ۲۳)

حبیب الرحن عظمی (دیوبندی) کے بارے میں ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

''مولانا حبیب الرحمٰن الطفی لته عجیب خبط میں پڑے کہ...' (توضیح الکلام پرایک نظر ص۲۷)

مشہور اہلِ حدیث عالم مولانا ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ کے بارے میں ڈیروی

صاحب اني مخصوص زبان مين لكھتے ہيں:

"جس سے ٹابت ہوا کہ اثری صاحب جانے کے باوجودگندگی کو چائے کے عادی ہیں۔"
(توضیح الکام پرایک نظرص ۱۰۵)

دُروی صاحب مزید لکھتے ہیں:

''اثر ی صاحب معمر کی دشنی میں (اتنا)اندھا ہو گیا ہے۔کہ ہوش وحواس کھو بیٹھا ہے۔'' (توضح الکلام پرایک نظرص ۱۲۱)

اثری صاحب کے بارے میں ایک جگہ ڈیروی صاحب اپنی'' شرافت'' کا ان الفاظ میں مظاہرہ کرتے ہیں:''کاش ظالم انسان تھے مال نے نہ جناہوتا۔'' (توشی الکلام پرایک ظرص ۲۰۳) آپ نے ڈیروی صاحب کی کذب نوازی ،اکاذیب اور'' شریفانہ'' تحریر دیکھ لی ہے

جس ہے دیوبندی حافظ حبیب اللہ ڈیروی حیاتی کامقام ومرتبہ واضح ہوجاتا ہے۔ وَ مَا تُخْفِیْ صُدُوْ رُ هُمْ آکْبَرُ

# انوراو کاڑوی صاحب کے جواب میں

راقم الحروف نے امین او کاڑوی کی زندگی میں ایک رسالہ 'امین او کاڑوی کا تعاقب'' لکھا تھا جس میں او کاڑوی کا تعاقب کے تقیدی مضمون کو کمل بحرونہ قتل کر کے اس کا دندان شکن جواب دیا تھا۔او کاڑوی صاحب اس رسائے کو کمل نقل کر کے اس کا جواب دینے سے عاجز رہے۔
ماہنا مسالخیر میں انھوں نے جو غلط سلط جواب دے کراپنے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی اس میں بھی وہ ناکام رہے اب ان کے بھائی انوراو کاڑوی صاحب بیکوشش کررہے ہیں کہ دیو بندی عوام کو کمرا سے جواب الجواب حاضر ہے۔والجمد لللہ کس طرح جیپ کرایا جائے۔اس مضمون میں ان کے جواب الجواب کا جواب حاضر ہے۔والجمد لللہ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد : بمين آل ديوبئر من يشكايت بكده وجموث بولتے بين بانی مدرسه ديوبئر محمد قاسم نانوتو ك صاحب فرماتے بين كه: "لهذا مين في جموث بولا اور صرح جموث مين في اسى رور بولا تھا " (ارواح ثلاث عن ۱۹۹۰ حكايت نبر ۱۹۳۱ ومعارف الاكابر س۳۱۰ المين اوكا دوى كا تعاقب " سيميوز نگ كي فلطى كى وجه سے سهواره شيميد: خط كشيده الفاظ " امين اوكا رُوى كا تعاقب " سيميوز نگ كي فلطى كى وجه سے سهواره گئے بين -

رشیداحمر گنگوہی صاحب نے فرمایا: ''جھوٹا ہوں''

(مکاتیب رشیدیه ۱۰ نضائل صدقات حصد دوم ۱۵۵۰ این او کاڑوی کا تعاقب ۱۲۳) ان دیوبندی اعترافات کے بعد امین او کاڑوی صاحب کے بھائی: محمد انور او کاڑوی کے دوصر سے مجھوٹ پیش خدمت ہیں: او کاڑ وی حجموٹ ٹمبر ①:

شخ محمد فاخراله آبادی رحمه الله ۱۱۲۰ همیں پیدا ہوئے اور ۱۲۳ اهمیں فوت ہوئے۔ (دیکھے زہة الخواطر بحربی ۲۳ ص ۳۵۱،۲۵)

آب نے دہلی کی جامع مسجد میں آمین بالحبر کہی۔ (دیکھیئر اجم علائے حدیث ہند، از ابو یحیٰ امام خان نوشہردی سسسہ ونقوش ابوالوفاء ص۳۵،۳۳ و ماہنا مدالخیر ملتان، دسمبر۲۰۰۵ء س ۳۹)

"الشيخ العالم الكبير المحدث محمد فاخر بن محمد يحيى بن محمد المين العباسى السلفى "رحمالله عين المرات المين العباسى السلفى "رحمالله عين المرات المين العباسى السلفى "رحمالله عين المرات المين العباسى السلفى "رحمالله على المرات المين العباسى المين ال

"قار کمین کرام! اس آمین بالحجر کہنے والے کا تعارف بھی بقول مولوی ثناء الله صاحب غیر مقلد سن مولا نا فرماتے ہیں ،آج کل اس ( تقویة الا بمان بحث ) کو اضاف والے حضرت فاخرصاحب الله آبادی ہیں جن کا ذکر خیر اہلحد بیث مور خدھ رشمبر میں ہو چکا ہے ۔ ان ہی صاحب نے اخبار شوکت بمبئی مور خدا سراگست میں مولا نا شہید اور مولا نا کے ہم صحبت حضرت مولا نا عبد الحی مرحوم کو دو کتے کہدکر دل کے پھچھولے پھوڑ سے ہیں ..." (ماہنامہ الخیرج ۲۳ شارہ نمبر ااص ۳۹ بحوالہ فاوی شائے سفی ۱۰ اجلدا)

انورصاحب مزید مناظر اسلام ثناءالله امرتسری رحمهالله سے قل کرتے ہیں: ''مولا نافاخ میرے ذاتی دوست ہیں اس کئے میں آپ سے ذاتی محبت کرتا ہوں.......'' (الخیر۲۳سرااص ۳۹ بحالہ فادی ثنائیہ ادامور دیدہ تمبر ۱۹۲۳ء)

مؤ د با نه عرض ہے کہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ ۱۲۸۵ ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ (ویکھے بزم ارجنداں رقمہ اسحاق بھٹی ص۱۳۳۰)

یا ۱۲۸ ھ کوآپ بیدا ہوئے۔

(دیکھیے تفییر ثنائی کا آخری حصی<sup>ص ۸</sup>۳۳ مطبوعہ: بلال گروپ آف انڈسٹریز کرا جی لا ہور ) سر میں میں میں میں میں میں میں ایک میں اور میں کھیرس آل '' دھنے ۔ میادا

انگریزی حساب سے آپ ۸۲۸ اعیسوی کو پیدا ہوئے ، دیکھئے کتاب'' حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری'' ازفضل الرحمٰن بن میاں مجمد (ص ۲۸) قفیسر ثنائی کا آخری حصہ (ص ۸۳۳)

وبرم ارجمندان (ص۱۳۳)

عبدالقدوس ہاشمی صاحب کی'' تقویم تاریخی'' (ص۳۲۳) سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۲۸ ھ کی تاریخ ہی رائج ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ۱۲۸ ھ کی تاریخ ہی رائج ہے۔ معلوم ہوا کہ محدث فاخر اللہ آبادی رحمہ اللہ بیدا ہوئے تھے لہٰذااس بات کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا کہ فاخراللہ آبادی سے ان کی بھی ملاقات ہوئی ہویا وہ ان کے دوست رہے ہوں۔ تقویۃ الایمان والے شاہ اساعیل بن عبدالخنی الد ہلوی ۱۹۳ ھیں پیدا ہوئے تھے۔

(د یکھنے زبہۃ الخواطرج ۷ ص۲۷ دحیات طیبراز مرز احیرت دہلوی ص۲۵)

لہٰذااں بات کا نصور بھی ممکن نہیں ہے کہ محدث فاخرالہ ٰ آبادی رحمہ اللہ نے اساعیل وہلوی کی ہیدائش سے پہلےان کی کتاب تقویۃ الایمان پر د کیا ہو۔!

کیا دیو بندی حلقے میں ایسا کوئی شخص موجود نہیں جوانو راو کاڑوی صاحب کو سمجھائے کہ محدث فاخر اللہ آبادی جنھوں نے جامع مسجد دہلی میں آمین بالجبر کہی تھی علیحدہ شخص تھے اور ثناء اللہ امرتسری کے دوست فاخر اللہ آبادی علیحدہ شخص تھے۔۔!؟

تنبید(۱): جامع متجد و بلی میں کسی خاص دور میں آمین بالجبر کانہ ہونااس کی دلیل نہیں ہے کہ لیورے ہندوستان میں کہیں بھی آمین بالجبر نہیں ہوتی تھی اور نہاس بات کی دلیل ہے کہ محدث فاخراللہ آبادی رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۲۴ھ) کی پیدائش سے صدیوں پہلے ہندوستان میں آمین نہیں کہی جاتی تھی۔

تنبير (٢): محدث فاخر رحم الله كي بارك من ابوالحن ندوى كو والدعبرائي الحسن فرمات بين "وكان فريد زمانه في الاقبال على الله والاشتغال بالعبادة والمعاملة الربانية قدغشيه نور الإيمان وسيماء الصالحين، انتهى اليه الورع وحسر السمت والتواضع والاشتغال بخاصة النفس، واتفق الناس على الثناء عليه والمدح لشمائله وصار مشارًا إليه في هذا الباب، وكان لا يتقيد بمذهب ولا يقلد في شي من أمور دينية بل كان يعمل بنصوص

الکتاب والسنة و یجتهد بر أیه و هو أهل لذلك " (نزبة الخواطر ۲۰ س۳۵)
عبارت كامفهوم به به وه الله كی طرف رجوع ،عبادت میں مشغولیت اور ربانی معاملے میں
کیائے روزگار تھے ۔ صالحین کے نثان اور نورایمان نے انھیں ڈھانپ رکھا تھا ،
پر ہیزگاری ، بہترین و قار ، تواضع اور خاص اپ معاملات سے مشغول ہونے كاان پر خاتمہ
ہے۔ آپ كی تعریف و ثنا اور مدر سیرت پر (تمام) لوگوں كا اتفاق ہے۔ اس باب میں ان
کی طرف اشارہ كیا جا تا تھا۔ وہ كسى (فقهی) مذہب كی قید نہ اختیار كرتے اور امور دینیه میں
کسی كی تقلید نہیں كرتے تھے بلكہ نصوص كتاب وسنت پر عمل كرتے اور (مسائل غیر منصوصہ
میں) اجتہاد كرتے اور وہ اس كے اہل تھے۔ [ نتی ]

حكيم عبدالحى الحسنى نے فاخر رحمه الله كو الشيخ العالم الكبير المحدث .... أحد العلماء المشهورين " قرار ديا ہے۔ ايسے عالم كيراور محدث شهير كے خلاف انوراوكا روى صاحب وغيره كى جرزه سرائى كيامعنى ركھتى ہے؟

اوکاڑوی جھوٹ نمبر (©:

انوراو کاڑوی صاحب کتاب ''امین او کاڑوی کا تعاقب'' کے بارے میں لکھتے ہیں:
''بہر حال بیر سالہ حقیقت میں جنوری ۲۰۰۰ء سے پہلے کا شائع ہو چکا ہے۔۔'' اِلْحٰ
(ماہنا سافیر ،نوبر ۲۰۰۵ء سے ۲۰۰۰)

عرض ہے کہ یہ (رسالہ یا) کتاب می ۲۰۰۵ء میں پہلی بارشائع ہوئی ،اس سے پہلے یہ شائع نہیں ہوئی بلکہ اس کتاب کے قلمی نیخے کی فوٹوسٹیٹ امین اوکاڑوی صاحب کی''خدمت'' میں بھیجی گئے تھی جس کا انھون نے جون ، جولائی اور اگست ۲۰۰۰ء کے ماہنا مہ الخیر میں جواب دینے کی کوشش کی تھی۔

" ننبید (۱): راقم الحروف نے جس قلمی نسخے کی فوٹوسٹیٹ اوکاڑوی صاحب کو بھیجی تھی اُس کی اصل میرے پاس محفوظ ہے۔اس اصل کے صفحہ ۵ پر لکھا ہوا ہے: '' • • • ۲ ۔ ا۔ اا'' بیتاریخ کمپوزنگ کی غلطی کی وجہ سے اس طرح حجیب گئی:'' • • • ۲ ۔ • ا ۔ اا'' (المین او کاڑوی کا تعاقب ص ا ک

کافی عرصہ پہلے کمپوزنگ کی اس غلطی کا پتا چل گیا تھا اور ناشر کوتر مری اطلاع دے دی گئ تھی اب اللہ اللہ کا دیا جائے اب اللہ یشن ختم ہونے کی صورت میں یہ کتاب دوبارہ چھپے گی تو اس غلطی کا از الہ کر دیا جائے گا۔ (ان شاء اللہ)

جوُّخف اصل مسودہ دیکھنا چاہے وہ ہمارے پاس تشریف لا کر دیکھ سکتا ہے۔والحمد للہ یا در ہے کہ کمپوزنگ کی غلطیاں ، پوری کوشش اصلاح کے باوجود ، بعض اوقات رہ جاتی ہیں۔ مثلاً آل دیو بند کی تحریروں میں کمپوزنگ کی چندغلطیاں درج ذیل ہیں :

٥''قاقب'(ماہنامہ الخیر،نومبر٥٠٠٥ء ص٨٨)[صحیح''تعاقب''ہے]

O ''وسلام على عبداه الذين اصطفىٰ'' (ايضاً ص١١) [ صحح معالى عباده الذين اصطفىٰ'' ہے]

O''البتة اثرى صاحب في خرجمه اردو صحيح كياب\_''

(توضح الكلام پرايك نظر، از حبيب الله ؤيروي ص ٢١ مطبوعة بر٢٠٠٣ ء)

ارشادالحق اثری صاحب کے ساتھ حبیب اللہ ڈیروی کا'' میں 'رکیعنی مطالفیٰ ککھنا عجیب وغریب ہے۔!؟

د یو بندی حفرات سے گزارش ہے کہ کمپوزنگ اور سہو وخطاوالی غلطیوں کا نداق اُڑانے کے بجائے مدل و باحوالہ بحث کریں تا کہ عام لوگوں کوفریقین کاموقف سیحضے میں آسانی ہو۔ تنبیبہ (۲): راقم الحروف اور عام اہل حدیث کو عام آل دیو بنداور او کاڑوی گروپ سے شکایت ہے کہ وہ مخالف کے دلائل کا جواب دینے کے بجائے ادھراُدھر کی باتیں لکھ کراپنے عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ 'ہم نے جواب دے دیا ہے۔''

اسی وجہ سے راقم الحروف نے امین او کاڑوی صاحب کے کمل مضمون کومتن میں رکھ کر کھیل و دندان شکن جواب دیا اور یہ مطالبہ کیا کہ''او کاڑوی صاحب میرے اس مضمون اور کتاب کا مکمل جواب نہیں دیں گے توان کے اور کتاب کا مکمل جواب نہیں دیں گے توان کے جواب کو باطل و کالعدم سمجھا جائے گا۔'' (امین او کاڑوی کا تعاقب طبع ۲۰۰۵ میں اے دفطوط س ۵۰)

مقَالاتْ 589

اسمطالب كانداق أزات موسة انوراو كازوى صاحب لكصة بين '' پیایک شیطانی وسوسه ہے'' (ماہنامه الخیرجلد ۲۳ شاره: ۱۰ص ۲۳) مؤ دبانه عرض ہے کہ ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی کی کتاب''مطالعهٔ بریلویت حصہ دوم''کے شروع میں''اعلان وانتباہ'' لکھا ہوا ہے کہ:'' دیو بندی ، بریلوی اختلاف پر پہلی کتاب ''انوارِساطعہ''عوام کےسامنے آئی تھی حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب محدث سہار نپوری رحمه الله نے 'انوارِ ساطعہ'' کومتن بنا کر ذیل میں''براہین قاطعہ'' کے نام سے اس کا جواب لکھا۔ تا کہ مطالعہ کرنے والا دونوں طرف کی بات ایک ہی وقت میں دیکھے سکے۔ فضیلة الاستاذ علامه خالدمحمو دصاحب نے نزاع کوختم کرنے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لئے کتاب ہزاہدیہ قار مین کی ہےا گر کوئی صاحب اس کا جواب لکھنا چاہیں تووہ اس کتاب کو متن بنا کرساتھ ساتھ جواتِ تحریر فرما کمیں ۔ کتاب ہذا کے لفظ لفظ کوسامنے لائے بغیراس کا جواب نا کافی اور نا قابل اعتناء مجھا جائے گا۔ جب تک کوئی جواب کتاب ہذا کے بورے متن کا حاصل نہ ہوگا ہے کتاب ہذا کا جواب نہ مجھا جائے گا۔ مرتب كتاب بذا \_حافظ محمد اسلم عفا الله عنه، ساكن دُ نكاسٹر انگلينلهُ : فاضل جامعه رشيد سيه سابیوال یا کستان:۵را کتو بر۱۹۸۵ء " (مطالعهٔ بریلویت ۲۵ س۱۱، اشاعت اول ۱۹۸۱ء) كيا خيال ہے، انوراو كاڑوى صاحب اپنے حافظ محمد اسلم، ڈاكٹر خالدمحود ، خيل احمد سہار نيوري اوررشیداحمر گنگوہی صاحب پر بھی''یا یک شیطانی وسوسہ ہے'' کافتو کی لگادیں گے؟! ا کیے ہی کام دیوبندیوں کے نز دیک ایک جگہ تھے وجائز ہے اوریہی کام وہ وہاں ناجائز سجھتے ہیں جہاں اُن کے مفادات پرز د پڑتی ہو۔ سجان اللہ! کیا انصاف اس کا نام ہے؟! آخر میں عرضؒ ہے کہ جس کتاب''امین اوکاڑوی کا تعاقب'' کا جواب دینے کی انور اوكار وى صاحب كوشش كررے بين اس كے مقدمة الكتاب كا يبلاحوالدورج ذيل ہے: ''اوکاڑ وی صاحب دن رات ،اہل حدیث کوغیر مقلدین کہہ کرخوب **ندا**ق اڑ ایا کرتے اور

اہل حق :اہل سنت والجماعت ہے خارج قرار دیتے تھے ،جبکہاں کے سراسر برعکس مفتی

كفايت الله الدبلوى: ديوبندى (متوفى ١٩٥٢ء) فرمات بين:

''جواب۔ ہاں اہل حدیث مسلمان ہیں اور اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں ،ان سے شاوی بیا ہاں اہل حدیث مسلمان ہیں ،ان سے شاوی بیا ہے کھن ترک تقلید سے اسلام میں فرق نہیں پڑتا اور نہ اہل سنت والجماعت سے تارک تقلید باہر ہوتا ہے' (کفایت المفتی:ار۳۲۵ جواب نمبر: ۰ سے)'' (این اوکاڑوی کا تعاقب میں ۵)

اس پہلے حوالے کا ہی انوراو کاڑوی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا ۔اس وجہ سے میرا بیہ مطالبہ ہے کہ میری پوری عبارتیں کممل نقل کر کے ان کا جواب دیا جائے ۔

انوراد کاڑوی صاحب!مفتی کفایت الله الد ہلوی صاحب کا ترک تقلید والے اہل حدیث کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھنا صحح ہے یا غلط؟

ا گرضی ہے تو کپراد کاڑوی صاحب پر کیا نتو کی لگے گا جو کہ اہل حدیث کو اہل سنت نہیں سمجھتے تھے؟! - 7 کا ذوالقعدہ ۲۲ ۲ اھ آ

اہل الحدیث اور سلفی العقیدہ علاء وعوام کے خلاف او کاڑوی پارٹی کا سارا پرو پیگنڈ ادرج ذیل اقسام پر شتمل ہے:

ا - اختلافی مسائل مثلًا فاتحه خلف الامام، رفع پدین اورآمین بالجمر وغیره -

٢- سوالات كرنامثلاً كيا بهينس حلال ہے؟

٣- ﴿ مَنْ تَشْنِعَ ، كذب وافتر ااور بهتان طرازي ، مثلًا " غير مقلد" و" لا غد ب " وغيره كهه كر

نداق اڑانا اور بیدعویٰ کرنا کہ اہلِ حدیث کا وجودانگریز وں کے دور سے ہے۔

۴۔ وحیدالزمان وغیرہ متروکین کے حوالے اہلِ حدیث کے خلاف پیش کرنا۔

اب ان اقسام كالمخفرتعارف مع تصره بيش خدمت ،

ا - اختلافی مسائل مثلاً فاتحه خلف الا مام، رفع یدین اور آمین بالجمر وغیره \_

عرض ہے، کہ اہلِ حدیث اور آلِ دیو بند کے درمیان اصل اختلاف بیہ اختلافی مسائل نہیں نیں بلا اختلاف کی بنیا دی وجہ عقائد واُصول ہیں جن میں ہے بعض کا تذکر ہ اسی مضمون میں مقالات 591

آرباب\_انشاءالله

ان فروی اختلافی مسائل میں آل دیو بند کا اہلِ حدیث نے بحث ومناظرہ کرنا سرے سے مردود ہے۔

رودو ہے۔ ولیل اول: اہلِ حدیث کے بیتمام مسائل احادیثِ صحیحہ آثارِ صحابہ آثارِ تابعین اورائمہ کرام سے ثابت ہیں مثلاً فاتحہ خلف الا مام صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھئے کتاب القراءت للبیہ تی (ص۲۲ ح ۲۱ اوسندہ حسن ، وقال البیقی رحمہ اللہ: وهذا إسناد صحیح وروانہ ثقات) سیدنا ابو ہریرہ رڈائٹی فرماتے ہیں کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھے تو تو بھی اسے پڑھاور امام سیدنا ابو ہریہ رڈائٹی کرلے۔

(جزالقراءة للبخاري: ۴۸۳ وسنده محج وقال النيموي في آثار السنن: ۳۵۸" و إساده هن")

حسن بصری (تابعی) نے فرمایا: امام کے بیچھے ہرنماز میں سورۂ فاتحہ اپنے دل میں (سرأ) پڑھ۔ (کتاب القراءة ص١٠٥ح ٢٣٢ دالسنن الکبری ٢٨١ داسندہ صیح)

امام اوزای رحمہ الله (فقیه مشہور اور امام اہل الشام) نے فرمایا: امام پریہ (لازم و) حق ہے کہ وہ نماز شروع کرتے وقت ہتکبیر اولی کے بعد سکتہ کرے اور سور ہ فاتحہ کی قراءت کے بعد ایک سکتہ کرے تاکہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے سور ہ فاتحہ پڑھ لیں اور اگر بیمکن نہ ہوتو وہ (مقتدی) اس کے ساتھ سور ہ فاتحہ پڑھ اور جلدی پڑھ کرختم کرلے پھر کان لگا کر ہے۔ (مقتدی) اس کے ساتھ سور ہ فاتحہ پڑھے اور جلدی پڑھ کرختم کرلے پھر کان لگا کر ہے۔ (کتاب القراء قلیم بقی ص ۲۰۱۸ سندہ مج

ا مام شافعی رحمہ اللہ (فقیہ مشہوروا مام من الائمۃ الا ربعۃ عندهم) فرماتے ہیں:

دو کسی آ دمی کی نماز جائز نہیں ہے جب تک وہ ہر رکعت میں سور و فاتحہ نہ پڑھ لے۔ چاہوہ
امام ہویا مقتدی ،امام جہری قراءت کر رہا ہویا سری ،مقتدی پر بیدلا زم ہے کہ سری اور جہری
(دونوں نمازوں) میں سور و فاتحہ پڑھے۔'(معرفة اسن ولآ ٹاللیبقی جام ۵۸ ح ۹۲۸ وسندہ صحح)
اس قول کے راوی رہتے بن سلیمان المرادی نے کہا:''میامام شافعی رحمہ اللہ کا آخری قول ہے جوان سے سناگیا'' (معرفة السن الرادی )

اس آخری قول کے مقابلے میں کتاب الام وغیرہ کے کسی مجمل ومبہم قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ اسے اس صریح نص کی وجہ سے منسوخ سمجھا جائے گا۔ لہذا دیو بندیوں کا ان اختلافی مسائل میں اہلِ حدیث پر حملے کرنا اور طعن وشنیع کرنا کیامعنی رکھتا ہے؟ دلیل دوم: دیوبندیوں کا بیعقیدہ ہے کہ چاروں نداہب (حنفی ،شافعی، مالکی اور حنبلی ) برحق ہیں۔جن اختلافی مسائل کی دجہ ہے بیلوگ اہلِ حدیث پراعتر اضات کرتے ہیں، یہ تمام مسائل شافعیوں یا علمبلیوں یا ماکیوں سے ثابت ہیں۔والحمدللد مثلاً شافعيهمسبوق كم تخصيص كے ساتھ فاتحہ خلف الا مام كى فرضيت كے قائل ہيں۔

(و يكيم كتاب الفقه على المذابب الأربعة جاص ٢٢٩)

شافعی حضرات رفع یدین کے قائل ہیں۔

(و مکھنے عبدالرحمٰن الجزیری کی الفقہ علی المذاہب الأربعة ح اص• ۲۵)

شافعیہ و حنابلیہ کا اتفاق ہے کہ سری نماز میں سری آمین اور جہری نماز میں جہری آمین کہنا حاسبة - (و يكف الفقه على المذاب الأربعة جاص ٢٥٠)

یمی حال دوسرےمسائل کا ہے۔اس کے باوجود آل دیو بندایے عوام کویہ کردھوکا دیتے ہیں کہ' بیغیرمقلدین کامسلک ہےاور بیغیرمقلدین کاندہب ہے''

انصاف کا تقاضایہ ہے کہ جس بات کو وہ حق سمجھتے ہیں اس پر بالکل اعتراض نہ کریں۔

۲: سوالات کرنامثلاً کیا بھینس حلال ہے؟ مثلاً دیکھے امین اوکاڑوی کارسالہ ' غیر مقلدین

ہے دوسوسوالات' (۱۲۳ص اس کے )اور مجموعہ رسائل (ج اص ۵۰ مطبع اکتوبر ۱۹۹۱ء)

اس فتم کے سوالات سے او کاڑوی یارٹی کا پیہ مقصد ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث غیر مکمل ے(!)اورات دیوبندی علاء نے آکر کمل کیا ہے۔ (نعوذ بالله من ذالك)

اس پر (تمام مسلمانوں کا) اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے۔ (الاجماع لابن المندر: ۹۱)

امت کے اس اجماع کے خلاف او کاڑوی اعتراضات کی کیا حثیت باتی رہ جاتی ہے؟

او کا زوی پارٹی والے مختلف باطل شرطول کے ساتھ سوالات گھڑ کر اہلِ حدیث سے جوابات

پوچھے رہتے ہیں۔امین او کاڑوی صاحب بذات خود فرماتے ہیں: ''مرعی سے خاص دلیل کا مطالبہ کرنا کہ بیرخاص قرآن سے دکھاؤیا خاص ابو بگر وعمر فاروق ' کی حدیث دکھاؤیا خاس فلاں فلاں کتاب سے دکھاؤیہ چھن دھو کا اور فریب ہے''

(مجوعدرسائل جاص ١٩٤ تحقيق مسلدرفع يدين ص ٢١)

او کاڑوی صاحب اپنے ایک' حضرت' سے نقل کرتے ہیں کہ:' فرمایا مدعی سے بھی دلیل کا مطالبہ تو کیا جاسکتا ہے گردلیل خاص کا مطالبہ جائز نہیں ہوتا۔ بیتو کا فروں کا طریقہ تھا....'' (مجموعہ سائل جہس ۱۲مطوعہ نومبر ۱۹۹۵مضمون: میں ختی کیے بنا؟)

اوکاڑوی صاحب کی ان عبارتوں کو مذنظرر کھتے ہوئے اب دل تھام کران کا اہلِ حدیث سے پہلاسوال سیں۔

"كيا قرآن ياك مين نماز پڑھنے كا كلمل طريقه بالتر تيب وبالفصيل موجود ہے؟" (مجوعدرسائل جاس ٣٤٣، غير مقلدين سے دوسوسوالات ص ٩ ، سوال نمبرًا)

اب اگر کوئی اہلِ صدیث قرآن مجید سے نماز کا کلمل طریقہ بالتر تیب وبالنفصیل ثابت نہیں کر سکے گا تو دیو بندیوں کی فتح ہو جائے گی ، پھر نعرے بلند ہوں گے کہ تعرفہ تلبیر، او کا ژوئ صاحب زندہ باد! حالانکہ او کا ژوئی صاحب بذات ِخوداس قتم کے سوالات کو'' کا فروں کا طریقۂ' قرار دے چکے ہیں۔

٣: لمعن تشنيع، كذب وإفتر ااور بهتان طرازي، مثلًا ' نغير مقلد'' و' لا مذهب' وغيره كهه كر

مذاق اُڑانا اور بید وکی کرنا کہ اہلِ حدیث کا وجود انگریزوں کے دورسے ہے۔

طعن دشنیع ، کذب وافتر ااور بہتان طرازی کا تو دیوبندیوں کو، مرنے کے بعد حساب دینا پڑے گا۔ان شاءاللہ

د یو بندیوں کے'' حکیم الامت''اشر فعلی تھا نوی صاحب فرماتے ہیں:

'' کیونکہ امام اعظم ابوصنیفہ کاغیر مقلد ہونا یقینی ہے۔'' (مجالس عیم الامت ص۳۵۵) ائمہُ اربعہ کے بار بے میں طحطا وی حنی فرماتے ہیں : '' و هبم غیر مقلدین ''اوروه غیر مقلدین شے۔ (حافیة الطحادی علی الدرالخارج اس ۵) معلوم ہوا کہ مجیح العقیدہ مسلمانوں کو' غیر مقلد'' کہہ کر مذاق اُڑانے والے دراصل امام ابوطنیقہ رحمہ اللہ پر حملہ کرتے ہیں کیونکہ امام صاحب ان کے نزد یک بھی غیر مقلد ہے۔ محمد این ابن عابدین شامی نے لکھا ہے:

''قالوا: العامي لا مذهب له بل مذهبه مذهب مفتيه...''انھوں نے کہا کہ عامی کا کوئی ند بہنیں ہوتا بلکہ اس کا وہی مذہب ہوتا ہے۔ کوئی ند بہن بیس ہوتا بلکہ اس کا وہی مذہب ہوتا ہے جواس کے مفتی کا ند بہ بہوتا ہے۔ (روالحتار علی الدرالحقارج سوس ۲۰۹ مطبوعہ: المکتبة الرشیدیہ، کوئد بلوچتان)

ابن عابدین کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہتمام دیو بندی مقلدین لا مذہب ہیں۔ بیکہنا کہ' اہلِ حدیث کا وجودا نگریزوں کے دور سے ہے۔''بہت بڑا جھوٹ ہے۔اس کی تر دید کے لئے بہی کافی ہے کہ مفتی رشیداحمدلدھیانوی دیو بندی لکھتے ہیں:

" تقریباً دوسری تیسری صدی ہجری میں اہلِ حق میں فروی اور جزئی مسائل کے حل کرنے میں اختلاف انظار کے پیشِ نظر پانچ مکا تیب فکر قائم ہو گئے ہیں یعنی ندا ہب اربعہ اور اہلِ حدیث ۔اسی زمانے سے لے کرآج تک انہی پانچ طریقوں میں حق کو محصر سمجھا جاتارہا" (احسن الفتادی جام ۲۱۹)

اس دِ یوبندی عبارت سے معلوم ہوا کہ اہلِ حدیث کا وجو دِ مسعود ۱۰اھ یا ۲۰۱ھ سے روئے زمین پرہے۔والحمدللہ

مفتى كفايت الله ديوبندي لكصة بين:

''جواب۔ ہاں اہلِ حدیث مسلمان ہیں اور اہلِ سنت والجماعت میں داخل ہیں، ان سے شادی بیاہ کا معاملہ کرنا درست ہے۔ محض ترک تقلید سے اسلام میں فرق نہیں پڑتا اور نہ اہل سنت والجماعت سے تارک تقلید باہر ہوتا ہے۔' (کفایت الفتی جاس ۳۲۵ جواب نمبر نہیں) معلوم ہوا کہ دیو بندیوں کے نز دیک بھی اہلِ حدیث اہلِ سنت ہیں اور بیام لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ اہل سنت کا وجود مسعود، اگریزوں کے دورسے بہت پہلے کا ہے۔

دوسری طرف خود دیوبندیوں کا وجود نامسعود ۲۵ ۱۵عیسوی ، انگریزی دور میں مدرسه دیوبند کے آغاز سے ہے جس کی بنیاد محمد قاسم نا نوتوی صاحب نے مئے شاہ کے ذریعے سے رکھی تھی۔ جولوگ بذات خود انگریزی دور کی پیداوار ہیں وہ اب اہلِ حدیث کے خلاف پردپیگنڈ اکر رہے ہیں۔

اب چند حوالے پیش خدمت ہیں جن سے آل دیو بند کا انگریز نواز ہونا ثابت ہوتا ہے۔
اور پورافرقہ آل دیو بندا ہے ہی ان حوالوں کے جواب سے "صم بکم" ہو کرعا جز ہے۔
حوالہ نمبرا: انگریز سرکار کے ساتھ محمد قاسم نا نوتو ی اور رشید احمد کنگوئی وغیرہ کے تعلقات کے بارے میں عاشق اللی میرشی دیو بندی کھتے ہیں: "جیسا کہ آپ حضرات اپنی مہر بان سرکار کے دلی خیرخواہ تھے تازیست خیرخواہ ہی بابت رہے" (تذکرة الرشیدی اس 2)
سیاق وسباق سے صاف فلا ہر ہے کہ یہاں" مہر بان سرکار" سے مرادا تگریز سرکار ہے۔
حوالہ نمبر ۲: دیو بندیوں کے مولوی فضل الرجمان سنج مراد آبادی نے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں کہا: "لائرنے کا کیافائدہ خضر کو تو میں انگریز دل کی صف میں یار ہا ہوں۔"

(حاشيه مواخ قامى ج ٢ص٥٠ ١،علماء مند كاشاندار ماصى ج ٢٨٠)

حواله نمبرس: لفٹنٹ گورنر کے ایک خفیہ معتمد انگریز مسمی پامر نے مدرسہ دیو بند کے بارے میں کہا: ''میدر سه خلاف سر کارنہیں بلکہ موافق سر کارمد معاون سر کار ہے''

(محمد احسن نا نوتو ی ازمحمرالیب قادری ص ۲۱۷ ,فخر العلمهاء ص ۲۰)

حوالہ نمبر ۴۰: محمد احسن نا نوتوی نے ۱۸۵۷ء کوتقریر کرتے ہوئے انگریزی حکومت کے بارے میں مسلمانوں کو بتایا: '' حکومت سے بغاوت کرنا خلاف قانون ہے''

(محداحس نانوتوي ص ۵۰)

حواله نمبر۵: اشرفعلی تفانوی دیوبندی نے فرمایا:

''ایک شخص نے مجھے دریافت کیا تھا اگر تہاری حکومت ہوجائے تو انگریزوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے میں نے کہا کرمجکوم بنا کرر کھیں کیونکہ جب خدانے حکومت دی تو محکوم ہی بنا کر ر کھیں مے مگر ساتھ ہی اس کے نہایت راحت اور آ رام سے رکھا جائے گااس لئے کہ انہوں نے ہمیں آ رام پہنچایا ہے ..... ' ( ملفوظات کیم الامت ج۲ ص۵۵ ملفوظ ۱۰۷)

معلوم ہوا کہ انگریز ول نے دیو بندیول کو (بہت) آرام پہنچایا ہے۔ یہ کیول پہنچایا ہے؟ اس

کا جواب شایدانوراد کاڑوی صاحب دے دیں۔!!

جولوگ بذات خود ملکہ وکٹوریہ کے ایجنٹ تھے ان کے پیروکار''چور مچائے شور: چورچور'' کے اصول کے پیش نظرابل حدیث کو انگریزی دور کی پیدا وار کہدرہے ہیں۔ پچھتو شرم کریں۔! ۲۰: وحید الزمان وغیرہ متروکین کے حوالے اہلِ حدیث کے خلاف پیش کرنا۔

من نے دومتروكين "اس وجه على المان اوكار وي صاحب فرماتے بين:

''کیونکہ نواب صدیق حسن خال، میاں نذیر حسین، نواب وحید الزمال، میر نورالحسن، مولوی محمد حسین اور مولوی ثناء اللہ وغیرہ نے جو کتابیں لکھی ہیں، اگر چہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن و حدیث کے مسائل لکھے ہیں لیکن غیر مقلدین کے تمام فرقوں کے علماء اور عوام بالا تفاق ان کتابوں کو غلط قرار دے کرمستر دکر کھے ہیں بلکہ بر ملاتقریروں میں کہتے ہیں کہ

بالا نقال ان نما بول نو غلط فر اردے تر مستر د تر چھے ہیں بلکہ بر ملا نفر ان کتابول کوآگ دو۔'' (مجموعہ رسائل جام ۲۲ جھیق مسئلہ تقلیص ۲)

اس عبارت سے کوئی یہ ختمجھے کہ میاں نذیر حسین وغیرہ میر بے نزدیک متروک ہیں۔
اس عبارت کا صرف میہ مطلب ہے کہ او کاڑوی کے نزدیک وحید الزمان اور صدیق حسن
خان کے تمام حوالے اہلِ حدیث علاء اور اہلِ حدیث عوام کے نزدیک بالاتفاق غلط اور
مستر دہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ او کاڑوی پارٹی والے ان حوالوں کو اہلِ حدیث کے خلاف پیش
کرتے ہیں۔!

قارئین کرام! مسلک اہلِ حدیثِ قرآن وحدیث پرسلف صالحین کے اتفاقی فہم کی روشیٰ میں عمل کرنے کا نام ہے۔قرآن وحدیث سے اجماع امت کا ججت ہونا ثابت ہے للبذا اجماع شری ججت ہے۔قرآن وحدیث سے اجتہاد کا جواز ثابت ہے للبذااجتہاد کرنا اور اپنے اجتہاد پرعمل کرنا جائز ہے۔ اہلِ حدیث کے نزدیک کتاب وسنت اور اجماع کے صریح

مقابلے میں محض کی بات مردودہ۔

الل حدیث اپنے علائے کرام کا احر ام کرتے ہیں لیکن اُھیں معصوم نہیں سیجھتے۔ایک مشہور اہل حدیث عالم علی محمد سعیدی صاحب نے لکھاہے:

''اصول کی بنا پراہل ِ حدیث کے نزدیک ہر ذی شعور مسلمان کوئی حاصل ہے کہ وہ جملہ افراد امت کے فقاوی ،ان کے خیالات کو کتاب وسنت پر پیش کر ہے جوموافق ہوں سرآ تھوں پر تسلیم کرے ورنہ ترک کرے،علمائے حدیث کے فقاوی ،ان کے مقالہ جات بلکہ دیگر علمائے امت کے فقاوی اسی حیثیت میں ہیں۔'' (فقادی علائے حدیث جا ص۱)

اس سنہری اصول سے ثابت ہوا کہ سیدنذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ وغیرہ کے فقاوگا کو اہل سنہری اصول سے ثابت ہوا کہ سیدنذیر حسین محدث پرست تو ہیں لیکن اکابر پرست بقبر پرست اور خود پرست نہیں۔ اہلِ حدیث کے نزدیک علمائے کرام کا وہ مقام نہیں جو دیو بندی نے اپنے علماءوا کابرکودے رکھا ہے۔ اب آلی دیو بند کے چند حوالے س لیس۔ دیو بندی ہو گاؤں دیو بند کے چند حوالے س لیس۔ انہیں میر شمی دیو بندی نے لکھا ہے: '' واللہ انعظیم مولا نا تھا نوی کے پاؤں دھوکر

پینا نجاتِاُ خردی کاسبب ہے'' (تذکرہ الرشیدجا ص۱۱۱) ۲: دیو بندی تبلیغی جماعت کے''شخ الحدیث' زکر ماصاحب نے اپنے دو بزرگوں رائے

پوری اور مدنی صاحب کے بارے میں کہا:

'' میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ دونوں کی جوتیوں کی خاک اپنے سر میں ڈالنا باعثِ نجات اور فخر اور موجب عزت سمجھتا ہوں۔'' (آپ بتی جاس ۴۵۹)

۳: دبوبندی تبلیغی جماعت کے بانی الیاس صاحب کی نافی کے بارے میں عزیز الرحمٰن دبوبندی صاحب لکھتے ہیں: ''جس وقت انتقال ہوا تو ان کیڑوں میں جن ہے آپ کا یا خانہ لگ گیا تھا مجیب وغریب مہکتی کہ آج تک کسی نے ایسی خوشبونہیں سوتھی۔''
 سگ گیا تھا مجیب وغریب مہکتی کہ آج تک کسی نے ایسی خوشبونہیں سوتھی۔''

(تذكره مشائخ ديوبند، حاشيص ٩٦)

محمة عاشق الهي ميرهي ديوبندي لكصة بين

'' پوتڑے نکالے گئے جو ینچے رکھ دیئے جاتے تھے تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبواور الیم نرالی مہک پھوٹی تھی کہ ایک دوسرے کوسنگھا تا اور ہر مرد وعورت تعجب کرتا تھا چنانچے بغیر دھلوائے ان کوتیرک بنا کرر کھ دیا گیا۔'' (تذکرۃ الخلیل ص۹۵،۹۶)

مسلمانو دیکھو! دیوبندی ندہب والے لوگ کتنے بڑے اکابر پرست میں کہ اپنے ایک بزرگ کی نانی کے پاخانے ،ٹی کوسو نگھتے ،سنگھاتے ہیں اور تیرک بنا کر رکھ دیتے ہیں۔

انوراو کاڑوی صاحب اور تمام آل دیوبند سے سوال ہے کہ کیا انھوں نے بھی بیتبرک سونگھا یاسٹگھایا ہے اور کیا اس تبرک میں سے انھیں بھی کچھ حصہ ملاہے؟

اہل جدیث کے نزدیک سیدنذیر حسین دہلوی ہوں یا شاء اللہ امرتسری، شخ الاسلام ابن تیمیہ ہوں یا حافظ ابن القیم، امام بخاری ہوں یا امام سلم، ثقه بالا تفاق امام زہری ہوں یا امت مسلمہ کا کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، جائز عقیدت رکھتے ہیں لیکن ان کی تقلید نہیں کرتے ، ان کے نام پر فرقہ وارانہ مذاہب نہیں ان کے تام پر فرقہ وارانہ مذاہب نہیں بناتے اور نہ شخصیت پرسی کرتے ہیں۔ ان کے اقوال و تحقیقات اگر کتاب و سنت واجماع کے مطابق ہوں تو سرآ تکھوں پر، اوراگر خلاف ہوں تو ان اقوال و تحقیقات کورد کر کے دیوار پردے مارتے ہیں۔

ہمارا منج ،مسلک ،مذہب،عقیدہ اورطر زِعمل انتہائی آسان اورسیدھا سادہ ہے۔قر آن ، حدیث اورا جماع پرسلف صالحین کے نہم کی روشنی میں عمل اورعندالضرورت اجتہاد جائز ،کیکن اس اجتہاد کودائمی اور قانونی شکل نہیں دی جائے گی۔

میں بذات خود پٹھانوں کے ایک غیراال حدیث خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں جب چھوٹا نابالغ بچے تھا تو میراا کیک رشتہ دار، جو ہمارے گاؤں میں دیو بندیوں کا سر دار، بخت انتہا پہند تبلیغ ہے، اُس نے امام بخاری رحمہ اللہ کو مال، کہن کی گالیاں دی تھیں صحیح بخاری کی محبت نے مجھے تھینج لیا اور میں نے مسلک اہلِ حدیث قبول کرلیا، مجھ پر قاتلانہ حملے کرنے والوسُن لواجب تک میری جان میں جان ہے، جسم میں روح ہے، ہاتھو، زبان، آنکھ، کان اور

دماغ كى طاقت بي يس قرآن وحديث اوراجماع كادفاع كرتار بول كا مسلك الل حديث كا دفاع كرتار بول كا مسلك الل حديث كا دفاع كرتار بول كا \_ (إن شاء الله)

اگراللدرحن ورجیم نے میرے گناہ معاف فرمادیے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کردیا تو پھر میرے گئاہ معانی ہی کامیا بی ہی کامیا بی ہے۔ اللّٰهم اغفرو ارحم میں داخل کردیا تو پھر میرے لئے کامیا بی ہی کامیا بہتیں کر سکتے۔ میں اور پاخانے کو تیمرک بنا کرر کھنے والے دیو بندیو ایم اللّٰ عدیث کامقا بلہ نہیں کر سکتے۔ والحمد للله علی ذلك

تنبیه بلیغ: میرے نزدیک آگر کوئی دیوبندی وغیرہ اہلِ حدیث ہوجائے تو صرف یہ ہوجاتا مسلکِ اہلِ حدیث کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کوئی اہلِ حدیث بنے بانہ بنے مسلک اہلِ حدیث حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ مسلک کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔

آپ نے اہلِ حدیث کے خلاف دیو بندی پروپیگنڈ نے کی اُقسام پرتیمرہ پڑھ کیا اب ''اہل حدیث اور دیو بندیوں کے درمیان اصل اختلاف کیا ہے'' پیشِ خدمت ہے: لوگو! اہل حدیث کا دیو بندیوں کے ساتھ اصل اختلاف: فاتحہ خلف الا مام، فع یدین، آمین بالجمر، سینے پر ہاتھ باندھنا اور قیام اللیل (تراوی ) پرنہیں ہے اور قطعاً نہیں بلکہ صرف اور صرف اصل اختلاف عقائد واصول میں ہے۔ اس کی تفصیل تو میری کتاب'' اکا ذیب

ا۔ دیو بندیوں کے بیراورسیدالطائفۃ الدیو بندیہ حاجی امداداللہ صاحب اپنے اشعار میں نی منافظ کم کونخاطب کرکے فرماتے ہیں:

''یارسول کبریافریادہ یا محک مصطفیٰ فریادہ ہو ۔ آپ کی امداد ہومیرایا نبی حال ابتر ہوافریادہ

سخت مشکل میں پھنساہوں آج کل اے مرے مشکل کشا فریا د ہے (كليات الداديين ١٠٩٠ نالهُ الدادغريب ص٥٠٨)

بیعبارت اپنے مفہوم ہیں واضح ہے کہ حاجی صاحب نبی کریم مَنَا اللّٰهُ کو ''مشکل کشا'' کہتے اور سجھتے ہیں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو مدد کے لئے پکار رہے ہیں۔ حاجی صاحب کا بیعقیدہ ﴿وَاِیّا لَا نَسْتَ عِیْسُنُ مُ ﴾ اورا اللّٰہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں (الفاتح: ۵) کے سراسر خلاف ہے پھر بھی اشرفعلی تھانوی صاحب یفر ماتے ہیں:

"حضرت صاحب رحمة الله عليه كوبى عقائد بين جوالل حق كين" (مدادالفتاوى ٥٥ ص ٢٥٠) رشيد احمد كنگوبى صاحب فرمات بين:

"م تو حضرت حاجی صاحب کوالیا سمجھتے ہیں کہا گرکوئی یوں کے کہ حضرت حاجی صاحب کی لیدائش سے پہلے اور آسان زمین تھے۔خدا تعالی نے حاجی صاحب کی خاطر سے نیا آسان اور نی زمین پیدافر مادی تو ہم اس کا بھی یقین کرلیں۔ہم تو حاجی صاحب کوالیا سمجھتے ہیں۔" اور نی زمین پیدافر مادی تو ہم اس کا بھی لیقین کرلیں۔ہم تو حاجی صاحب کوالیا سمجھتے ہیں۔" (حسن العزیز/ ملفوظات اشرفیدن اس ۵۳۲)

قاری محمر طیب دیوبندی صاحب فرماتے ہیں:

"د حضرت حاجی امدادالله قدس سره، جوگویا پوری اس جماعت دیو بند کے شخ طاکفہ ہیں" (خطبات عیم الاسلام ۲۵ ص۲۰۱)

بریلوبوں پرمشرک کافتوی لگانے والوا کیا بھی اینے گھر کی بھی خرلی ہے؟

حاجی امداداللہ صاحب بھی رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَيْهِمْ کومشکل کشا کہدکر مدد کے لئے پکارتے ہیں اور آل ہریلی بھی اسی عقیدے برگامزن ہیں۔

٢- ماجى المادالله صاحب فرمات ين

"اس مرتبه می خدا کا خلیفه جوکرلوگول کواس تک پهو نچا تا ہے اور ظاہر میں بنده اور باطن میں خدا ہوجا تا ہے اس مقام کو برزخ البرازخ کہتے ہیں......"

(كليات الدادييس ٣٦،٣٥ وضياء القلوب ٢٦،٢٨)

اصل كتاب ميں بورے سياق وسباق كے ساتھ يعبارت برھ ليں۔اس عبارت سے صاف

601 مقالات

ثابت ہے کہ حاجی صاحب کا پیعقیدہ ہے کہ بندہ برزخ البرازخ کے مقام پر پہنچ کر'' باطن میں خدا ہوجا تا ہے'

بندے کا خدا ہو جانا قرآن کی کس آیت ، نبی کریم مَلَا اَیْنِم کی کس حدیث یا کس دلیل سے آل دیوبندنے بنایا ہے؟ جن لوگوں نے اللہ کے بندوں میں ہے بعض کواللہ کا جزء بنایا۔ الله تعالى في مايا: ﴿ سُبْ لَحَنَّهُ وَتَعَلَّى عَمَّا يَقُونُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾ الله ياك اوربهت بلندہاں سے جوبیلوگ (اس کے بارے میں) کہتے ہیں۔ ( نَنْ اسرآ ئیل:۳۳) نيز د يكھئے سورة الاعراف (آيت نمبر: ١٩٠)

س۔ دیوبندی ندہب کے بانی محمد قاسم نانوتوی صاحب ، نبی کریم مثلاثینم کو بکارتے ہوئے کہتے ہیں:

مدد کرا ہے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار'' بے گاکون ہارا تیرے سواغم خوار''

#### (قصائدةاسى ١٨)

جوتُو بى ہاتھ لگائے تو ہو وے بیڑ ایار'' رجاؤخوف كى موجول ميس إميدكى ناؤ (قصائدقاتمیٰص۹)

ان اشعار میں نانوتوی صاحب بیعقیدہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم مُلَاثِیْنِ کے سوا کوئی بھی نانوتوى صاحب كا حاى كارنبيس بالبذاوه نبي مَاليَّيْظِ كومافوق الاسباب بكاررب بيل كه میری مد دکریں،میری کشتی کو کنارے لگا دیں۔

ينانوتوى صاحب وبى بين جولكهة بين:

" بلكه اكر بالفرض بعدز مانه نبوي صلعم بهي كوئى نبي بيدا موتو پر بھى خاتميت محمدى ميں مجھ فرق نه آئے گا'' (تحذیرالناس مسمسمطبوعددارالاشاعت،اردوبازار کراچی نمبرا)

اب اس کی تا ویل میں نا نوتو می وغیرہ کے جتنے بھی دوسرے اقوال پیش کریں سے عبارت اپنے مفہوم میں واضح ہے کہ نانوتوی صاحب کے نزد کی نبی مَثَالَیْظِم کی وفات کے بعد مبالفرض

اگر کوئی نبی پیدا ہوجائے تو حتم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بیہ وہ طریقۂ استدلال جومرزائی مذہب والے لوگ دن رات پیش کررہے ہیں۔عرض ہے کہ نبی پیدا ہونے والی بات کہاں سے آگئ ؟''لا نہی ہے۔ دی ''وغیرہ نصوص شرعیہ کی رُوسے کسی نبی کا پیدا ہونا محال اور ناممکن ہے۔ اگر معاذ اللہ ان تمام نصوصِ شرعیہ کور دکر کے کوئی شخص بید عویٰ کرے کہ دوسرانی پیداہوسکتاہے یاکسی نبی کے پیدا ہونے کے باوجود بھی ختم نبوت میں کو کی فرق نہیں آتا توعرض ہے کہ فرق بالکل آتا ہے،اس قول سے توختم نبوت والاعقیدہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔اگر کوئی مخص کے کہ اگر بالفرض اللہ کا کوئی شریک پیدا ہوجائے تو تو حید میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ 'توہم کہتے ہیں کہ میخص بالکل جھوٹا ہے۔اس کا یہ دعویٰ کہ''اللہ کا شریک پیدا ہوجانے سے توحید میں کوئی فرق نہیں آئے گا''بالکل جھوٹ اور باطل ہے۔اس طرح تو تو حیدسرے سے بی ختم ہوجائے گی اور ساری کا ئنات فسادو تباہی کا شکار ہوجائے گی۔ جس طرح الله کا کوئی شریک نہیں ،شریک کا پیدا ہونا محال ، ناممکن اور باطل ہے اسی طرح نی مَنَا ﷺ کے بعد کوئی نبی پیدانہیں ہوگا۔ نبی کا پیدا ہونا محال، ناممکن اور باطل ہے۔ ۳- دیوبندی مذہب کے تیسر ربوع "امام" رشیداحد گنگوہی صاحب لکھتے ہیں: ''یا الله معاف فرمانا که حفرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے ۔ جھوٹا ہوں ، کچھنہیں ہوں۔ تیرا بی ظل ہے، تیرابی وجود ہے میں کیا ہوں، کھنہیں ہوں۔اور وہ جومیں ہوں وہ تو ہے اور

من اورتو خودشرك درشرك بــاستغفرالله......

(فضائل صدقات حصد دم ص ١٩٨/٥٥٨ واللفظ له، مكاتيب رشيديي ١٠)

اس عبارت میں گنگوہی صاحب نے صاف صاف بیعقیدہ بیان کیا ہے کہ: ''یااللہ... اوروہ جو میں (یعنی گنگوہی) ہوں وہ تُو (یعنی اللہ) ہے اور میں اور تُو ( کہنا) خود شرک درشرک ہے۔'' معلوم ہوا کہ کنگوہی صاحب اپنے آپ کوخُد اسمجھتے تھے۔ وہ گنگوہی اور خُدا میں فرق کرنا شرك بحض تقد ﴿ فَتَعْلَى اللَّهُ عَمَّا يُشُرِ كُونَ ﴾

۵۔ عاشق اللی میر شی و یوبندی اینے "امام ربانی" رشید احمد گنگوہی صاحب کے بارے

مين لكھتے ہيں:

"جس زمانه میں مسئلہ امکان کذب پر آپ کے خالفین نے شور بچایا اور تکفیر کا فقی کی شاکع کیا ہے۔ سائیں توکل شاہ صاحب نے گردن جھکالی اور تھوڑی در مرا قب رہ کر مُنہ او پراٹھا کر اپنی پنجائی زبان میں بیالفاظ فرمائے لوگوتم کیا سبھتے ہو میں مولانار شید احمد صاحب کا قلم عرش کے برے چاتا دیکے رہا ہوں۔ " (تذکرة الرشیدج س سسس)

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ کنگوہی صاحب امکان کذب باری تعالی ( یعنی دیو بندیوں کنزد میں: اللہ جھوٹ بول سکتا ہے) کاعقیدہ رکھتے تھے۔ امکان کا مطلب ہے ہوسکنا، اور کذب کامعنی جھوٹ ہے، باری تعالیٰ، اللہ کو کہتے ہیں۔ یہاں خلف وعید کا مسئلہ ہے۔ اللہ فرما تا ہے:

﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ اورالله على كاتول على الله والمار (الداء الدر)

ان لوگوں کواس بات سے شرم نہیں آتی کہ امکان کذب باری تعالیٰ کا باطل اور گتا خانہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

٢- ديوبندى ندب كايك بوع بزرگ "حكيم الامت" اشفعلى تفانوى صاحب لكھتے

''دشکیری کیجے میرے نی کشکش میں تم ہی ہومیرے نی جزئمہارے ہے کہاں میری پناہ فوج کلفت مجھ پہ آغالب ہوئی''

(نشرالطيب في ذكرالنبي الحبيب ص١٩٢)

درج ذیل اشعار میں تھانوی صاحب اپنے بیرهاجی ایداداللہ صاحب نے قل کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیرنور مجھنجھانوی کوان الفاظ میں رکارتے ہیں:

" آسراد نیامیں ہے ازبس تمہاری ذات کا تم سوااوروں سے ہر گرنہیں ہے التجا بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہوخدا آپ کا دامن پکڑ کریے کہوں گا بر ملا

اے شہنور محمہ وقت ہے امداد کا ''

مقالات

(اراداله عناق ص ١١١ فقره: ٢٨٨ نيز و كيفيتشائم انداديين ٨٣٠٨٣)

معلوم ہوا کہ دیو بندی اکابر کے نزدیک دنیا میں آسراصرف نور مجھنجھا نوی ہے۔وہ دنیا میں اور قیامت کے دن بھی المداد کے لئے صرف اسے ہی پکاریں گے۔! اور قیامت کے دن بھی المداد کے لئے صرف اسے ہی پکاریں گے۔! ۷۔ اشرفعلی تھا نوی صاحب اپنی ایک مشہور کتاب میں لکھتے ہیں:

یادر ہے کہ اس صریح گتاخی سے تھانوی صاحب کا توبہ کرنا ٹابت نہیں ہے۔

۸۔ دیوبند یوں کامشہور مناظر محمد امین اوکا رُوی ایک حدیث کا غداق اُرُّات ہوئے لکھتا ہے: ''لیکن آپ نماز پڑھاتے رہے اور کتیا سامنے کھیاتی رہی، اور ساتھ گرھی بھی تھی، دونوں کی شرمگاہوں پر بھی نظر پڑتی رہی۔'' (تجلیات صفدرج ۵ ۸۸ غیر مقلدین کی غیر ستند نماز: ۱۹۱۱) اس عبارت میں نبی کریم منافظ پڑ کی سخت گتاخی کی گئی ہے۔ یا در ہے کہ'' تجلیات صفدر''نامی کتاب اوکا رُوی صاحب کی اجازت اور دستخطوں کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ اس خبیث عبارت سے اوکا رُوی صاحب کی اقوبہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ اس عبارت کو کا تب کی غلطی قرادینا بھی غلط اور باطل ہے۔

9 نی کریم منافیظ بعض اوقات سری نمازوں میں بھی ایک دوآیتیں جر کے ساتھ پڑھ

لیتے تھے جیسا کھی احادیث سے ثابت ہے اس کی تشری میں اشرفعلی تھا نوی صاحب کہتے ہیں: '' اور میر سے نزد کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ پر ذوق وشوق کی حالت غالب ہوتی تھی جس میں یہ جمرواقع ہوجا تا تھا اور جب کہ آ دمی پر غلبہ ہوتا ہے تو پھر اس کو خبر نہیں رہتی کہ کیا کر رہا ہے۔'' ( تقریر تذری می اے مطبوعادارہ تالیفات اشرفیہ بلتان )

یہ کہنا کہ بی مَالیّٰیْظِم کو خرنہیں رہتی تھی کہ آپ کیا کررہے ہیں اور اس حالب ذوق و شوق میں آپ ایک دوآ بیتیں جرایر حالیتے تھے، آپ کی صرح گتاخی ہے۔

۱۰۔ سیدنا امام حسین بن علی واقع کا الله الله سے عراق تشریف کے مجے تو آپ کو کر بلا میں انتہائی ظالمانہ طریقے سے شہید کردیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر لعنت ہو جضوں نے سیدنا حسین والنی کو کو شہید کیایا شہید کرنے میں کسی قتم کی بھی مدداور تعاون کیا۔

محرحسین نیلوی د یو بندی لکھتا ہے:

''ایسے تو پھر حضرت امام حسین والٹوئئے سے جزل ضیاء الحق ہی اچھار ہا کہ جب بھی اسے کوئی مہم پیش آتی توسیدھا مکہ شریف جا پہنچتا اللہ تعالی سے رور وکر دعا کمیں کرتا...' (مظلوم کر ہام ۱۰۰) یہ کہنا کہ امام حسین والٹوئئے سے تو جزل ضیاء الحق ہی اچھا تھا،مسلمانوں کے محبوب امام اور نواسئد سول کی صریح گتاخی ہے۔

میں نے یہ جتنے حوالے پیش کئے ہیں دیو بندیوں کی اصل کتابوں سے خود نقل کر کے پیش کئے ہیں۔ان کے علاوہ اور بھی بے شار حوالے ہیں جن میں سے بعض کے لئے میری کتاب''اکاذیب آل دیو بند'' کا مطالعہ مفید ہے۔

آپ نے دیکھ لیا کہ دیوبندیوں کے عقائد سراسر کتاب دسنت کے خلاف ہیں اور باطل ہیں۔ دیوبندی حضرات فروی مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کا بڑھ چڑھ کر دعو کی کرتے ہیں جسیا کہ محمود حسن دیوبندی ایک محف کو مخاطب کرکے لکھتے ہیں:

"آپہم سے وجوب تقلید کی دلیل کے طالب ہیں۔ہم آپ سے وجوب اتباع محمدی مَالَّيْدُلِم، روجوب اتباع قرآنی کی سند کے طالب ہیں۔ (ادار کا مدص ۷۸)

يهي محود حسن صاحب مزيد لكهية بي:

"دلیکن سوائے امام اور کسی کے قول سے ہم پر جحت قائم کرنا بعیداز عقل ہے۔"

(الصّاح الأوليص ١٤٨)

ایسے بی مفتی رشید احداد هیانوی دیوبندی لکھتے ہیں:

"معبد اہمارافق کی اور عمل قول امام رحمة الله تعالی کے مطابق ہی رہے گا۔اس لئے کہ ہم امام رحمہ الله تعالیٰ کے مقلد بیں اور مقلد کے لئے قول امام جمت ہوتا ہے نہ کہ ادلہ اربعہ کہ ان سے استدلال وظیفہ جمہتد ہے۔" (ارشاد القاری ساس)

معلوم ہوا کردیو بندی مقلدین کے نزدیک ادار اربعد (قرآن ،صدیث ،اجماع اوراجتهاد) جمت نہیں ہے اور ندان سے استدلال جائز ہے۔

ہم پوچھے ہیں کہ فروی اور فقہی مسائل میں امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کا دعویٰ کرنے والو! کبھی میر بھی سوچا ہے کہ کیا تم معارے عقائد ونظریات بھی امام صاحب کے مطابق ہیں یانہیں؟ کیا امکانِ نظیر مصطفیٰ مَنْ الْمِیْنِ اور امکانِ کذب باری تعالیٰ کے گندے عقیدے امام صاحب ہے بھی ثابت کر سکتے ہو؟ کیجے تو غور کرو!

آخریں اہلِ حدیث بھائیوں کی خدمت میں عرض ہے کہ دیوبندیوں کے ساتھ ہمارااصل اور بنیادی اختلاف نماز روزے کے مسائل میں بالکل نہیں بلکہ اصل اختلاف عقیدے، ایمان اور اصول میں ہے لہذا ان لوگوں ہے آ ہے مرف درج ذیل موضوع پر ہی بات کیا کریں۔

🖈 عقا كدعلائے ديوبند

آپ دیمیں گے کددیو بندی حفرات کس طرح پیٹے پھیر کر بھا گتے ہیں۔ بیلوگ زہر کا پیالہ تو پی سکتے ہیں مگر اپنے عقائد قرآن و حدیث واجماع بلکہ اپنے مزعوم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ثابت نہیں کر سکتے. ولو گان بعضهم لبعض ظهیر ا

اگریوگ آپ سے سوال کریں توصاف کہ دیں کہ ایک سوال تم کرواور ایک سوال ہم کریں گے۔ تم جواب دواور ہم بھی جواب دیں گے۔ و ما علینا الاالبلاغ (۹محرم ۱۳۲۷ھ)

# "جماعت المسلمين رجسٹر ڈ" کا" امام" اساءالرجال کی روشنی میں

( فضیلة اشنے حافظ زبیر علی ز کی حفظ اللہ نے نماز نبوی کے مقدمہ میں نماز کے متعلق کصی گئی بعض ایسی کتابوں کی نشاندہی فرمائی جن میں ضعیف وموضوع روایات موجود ہیں ان ہی میں سے ایک کتاب جناب مسعودا حمد بی ایس کی ''صلوۃ المسلمین' ہے۔ چاہیے تو یہ مقالکہ مقلدین مسعودان ضعیف وموضوع روایات سے رجوع کر لیتے لیکن اس کے برعکس انھوں نے اپنے رسالے مجلۃ المسلمین میں '' صلوۃ المسلمین کی مدل احادیث پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کا جواب' نامی صفعون شائع کر کے حققین نماز نبوی کو بے جا تقید کا بنانہ بنایا۔ یہ صفعون بذریعہ جناب محمد رضوان صاحب/ لا مور ،ہم تک پہنچا اور وضاحت طلب کی گئی۔ درج ذیل مضمون میں استاذِ محرّم نے نہ صرف فرقۂ مسعود یہ (نمبر ۲۰) کے ماتھ مسعود احمد طلب کی گئی۔ درج ذیل مضمون میں استاذِ محرّم نے نہ صرف فرقۂ مسعود یہ (نمبر ۲۰) کے ماتھ مسعود احمد صاحب کے ناقضات بھی بیان کر دیئے ہیں بلکہ انتہائی اختصار کے ساتھ مسعود احمد صاحب کے ناقضات بھی بیان کر دیئے ہیں۔ واضح رہے کہ ماہنامہ '' الحدیث' کی اصطلاح میں فرقۂ مسعود یہ (نمبر ۲۰) سے مسعود الحد بن عثانی اور فرقۂ مسعود یہ (نمبر ۲۰) سے مسعود الحد بن عثانی اور فرقۂ مسعود یہ (نمبر ۲۰) سے مسعود احمد بی ایس کی گروپ مراد ہے۔ [ حافظ ندیم ظہیر] )

جناب محمد رضوان صاحب (لا ہوری) کے نام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المابعد

ا: مسعوداحد بی ایسی ایک تکفیری خارجی شخص تھا، جس کے مقلدین اُس کی اطاعت کو فرض اور ایمان کا مسئلہ بھتے ہیں۔ فرقۂ مسعودیہ کے سرکاری مبلغ عبداللطیف تکفیری نے اُس

هخف كود غيرمسلم "قرارديا جومسعودصاحب كى بيعت نبيس كرتاتها ـ

۲: مسعود صاحب کے مقابلے میں کوئی بھی ایسا اہل حدیث عالم نہیں ہے جس کی اطاعت فرض اورا یمان کامسئلہ ہو۔

سن راقم الحروف نے مسعود صاحب کی کتاب "صلوة المسلمین" کے بارے میں ثابت کیا ہے کہ اس میں موضوع روایات کو "سندہ جے" قرار دیا گیا ہے، دیکھئے مقدمة التحقیق / نماز نبوی (ص ۱۱) پر "امام احمد کی کتاب الصلوة" والاحوالہ میر الکھا ہوائیس ہے، بلکہ دار السلام کے کسی شخص کا اضافہ ہے جس پر مدیر مکتبہ دار السلام کے کسی شخص کا اضافہ ہے جس پر مدیر مکتبہ دار السلام کا ہورنے تحریر آراقم الحروف سے معذرت کی ہے اور یہ معذرت نامہ میرے یاس محفوظ ہے۔

۳: عمروبن عبيد (كذاب) كم بار مين "سيدسلمان مسعودى" صاحب ني كلها كه "ال ليك كه عمر بن عبيد بحى رجال بخارى بيل سے ب " (كلة السلمين، ابر بل سن من سه سه وض به كر بميں عمر وبن عبيد كى ايك روايت بهى صحيح بخارى بين بين ملى \_ كتساب الفتن، باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما (ح ٨٠٠) بين ايك "رجل" كاذكر آيا به نام رجل له بسمه"

یہ' رجل'' کون ہے سی صحیح سند میں اس کاذ کرنہیں۔

حافظ المرز کی نے بغیر کی جزم کے دفقیل "کے صیغة تمریض سے کھا ہے کہ یہ 'عمرو بن عبید' ہے جبکہ مغلطائی کا خیال ہے کہ یہ بشام بن حیان ہے۔ اساعیلی نے (السمست خسر ج) الصحیح میں کھا ہے کہ: ' حدثنا الحسن: حدثنا محمد بن عبید: حدثنا حماد الصحیح میں کھا ہے کہ: ' حدثنا الحسن ف ذکرہ " (ویکھے عمدة القاری لغینی بسن زیسد: حدثنا هشام عن السحسن ف ذکرہ " (ویکھے عمدة القاری لغینی حسک کے ۲۲س مقال رائے ہے اور حافظ ابن حجرکا' فیسه بعد " کہنا می نہیں جس کی مفصل روید عینی نے کردی ہے۔ سنن النسائی کی روایت (عرد ۲۵ اح ۲۵ اس) بھی اسی کی مؤید ہے۔ والحمد للد

لہذا عمرو بن عبید کو رجال بخاری میں سے قرار دینا غلط ہے، اس لئے حافظ ابن جر

مقالات 609

(القريب: اعه ۵) وغيره في اسد رجال بخارى مين ذكرنبيس كيا-

امام بخاری رحمه الله عمر و بن عبید کو کتاب الضعفاء میں ذکر کرکے فرماتے ہیں: "تسر کے میں درکے فرماتے ہیں: "تسر کے میں درکے میں القطان " (ص ۸۸ سه ۲۶۹) اور مطر الوراق نے قال کرتے ہیں که "فاعلم أنه کاذب" پس جان لوکه وه (عمر و بن عبید) جموثا ہے۔ (ص۸۹ دسند میح)

تنبیہ: یہ عمرو بن عبید وہی کذاب ہے جس سے مروی ہے کہ حسن بھری نے فرمایا: مسلمانوں کااس پر اجماع ہے کہ وتر تین رکعتیں ہیں اور سلام صرف آخری رکعت میں ہی بھیرا جاتا ہے۔ دیکھئے مصنف ابن ابی شیبہ (۲۹۲۶ ح۲۹۳۳) وسندہ موضوع، اس روایت کے بارے میں مسعود یوں کا کیا خیال ہے؟

2: "سیدسلیمان" صاحب نے عمرو بن عبید کی تائید میں جوروایات پیش کی ہیں ان کا جائزہ درج ذیل ہے۔

الف:عن معمو عن على بن زيد عن أبي رافع (مصنف عبد الرزاق ١١٠/١١٥ ١٥ ٢٩٦٨) تتمره: على بن زيد بن جدعان ضعيف ب- (ديك سئسن النسائي ٢٩٨٥ ح ٢٨٨١)

اے جمہورمحد ثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اسے جمہور محد ثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔

[ نیز مسعود احمد صاحب نے خود کہا: علی بن زید ضعیف ہے رتا ریخ مطول ص ۳۹ ، ۵۵ مسعود احمد نے مزید کہا:علی بن زید مشکر الحدیث ہے رتا ریخ مطول ص ۲۲۰ ]

دوسرے میکداس روایت میں صرف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کاعمل ندکور ہے، تمام صحابہ کاعمل نہیں ہے۔ جبکہ سعود صاحب اس سابق روایت کی مدد سے دعویٰ کرتے ہیں کہ'' تمام صحابہ کرام اس دعا کو پڑھتے تھے۔'' (صلوۃ اسلین میں 8۔ سطح نیم)

ب: ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع عبيدبن عمير يأثر عن عمر . إلخ (مصنفع بدالزاق:٣٩٢٩)

اں روایت کے الفاظ میں نقذیم و تاخیر ہے اور عمل بھی صرف (سیدنا )عمر رضی اللہ عنہ کا ہے تمام صحابہ کاعمل مٰد کورنہیں ہے۔ مقَالاتْ 610

ج: الثوري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهر ان عن أبي بن كعب. إلخ ميمون بن مهر ان عن أبي بن كعب. إلخ ميمون بن مهران عن ميران عن إيدا بوك\_(تهذيب الكمال ١٥٥٨/٨٥)

ا بی بن کعب رضی الله عنه سلط میاس بہلے فوت ہوئے۔ (تہذیب الکمال ۲۷۲،۳۷۱) میمون کی سیدنا ابی رضی الله عنہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے لہذا بید وایت منقطع ہے۔

سفیان توری کے بارے میں اساء الرجال کے امام کی بن معین رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ''و کان یدلس ''اورآپ تدلیس کرتے تھے۔ (الجرح والتعدیل،۲۲۵،وسدہ صحح)

بیروایت معنعن ہے۔دوسرے بیکهاس کامتن انتہائی مخضرہے تیسرے بیکہ بیصرف سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے''تمام صحابہ'' کی طرف نہیں۔ معلوم ہوا کہان شواہد کاعمر و بن عبید کی روایت سے تعلق نہیں ہے۔

۲: چونکہ مسعود احمد ایک تکفیری ، خارجی ، بدعتی اور گراہ شخص تھا جس نے ایک فرقے کی بنیا در کھی ، محدثین کے اجماعی مسئلہ تدلیس کا افکار کیا اور اس کے مقلدین اسے مفترض الطاعة سجھتے تھے لہذا راقم الحروف نے علم حدیث میں اس کی جہالت واضح کرنے کے لئے اس کی تاریخ الاسلام کا حوالہ دیا کہ جس میں اس نے صحیح مسلم کے راوی اساعیل بن عبدالرحمٰن السدی کو ''کذاب'' کھا ہے۔

حالانكه حافظ ابن حجر لكھتے ہيں:

"صدوق ، احطافی احادیث من حفظه" یہ پاتھا۔اس نے مافظے سے (بعض) حدیثیں بیان کی ہیں جس میں اسے خطالگ گئے۔ (التریب ۲۹۰) صبح بخاری کے راوی کوجھوٹا قرار دینا' نسیدسلیمان' جیسے لوگوں کا ہی کام ہے۔ شنبید: اساعیل بن ابی اولیس نے اپنی سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنجما سے ایک

مقالات . مقالات

روایت نقل کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

((يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا

أبدًا، كتاب الله وسنة نبيه)) (المعدرك ١٦٥٥ ح٣١٨)

اس مدیث کے بارے میں مسعود احمد صاحب لکھتے ہیں:

''وسنده یچی،' (حدیث بھی کتاب اللہ ہے[ص۲۰] نیزد کھے برهان اسلمین[ص۲۰۴])

معلوم ہوا کہ مسعود یوں کے زریک اپنے تسلیم شدہ کذاب رادی کی روایت 'سئدہ صحح'' ہوتی ہے۔

سیرسلیمان صاحب مسعود صاحب کا تو دفاع نه کرسکے مگرخود دلدل میں پھنس گئے۔ تنبیبہ: مسعود صاحب کے بیدونمونے بوجہ اختصار وبطور تنبیہ ذکر کئے گئے ہیں ور نہ ہیں۔

یہ داستان بڑی طویل ہے۔

ار برید بن ابان الرقاشی عن انس بن ما لک کی سند سے ایک روایت کے بارے میں مسعود صاحب لکھتے ہیں: صاحب لکھتے ہیں:

''یزید بن ابان بے شک ضعیف ہے کین حضرت انس سے اس کی روایتی ٹھیک ہیں ... لینی متر وک نہیں ہے۔'' (جماعت اسلمین براعتر اضات اوران کے جوابات ص ۸۰)

اسی بیزید کے بارے میں مسعود صاحب لکھتے ہیں کہ''میزید الرقاشی اور صالح المری دونوں جھوٹے ہیں۔''(تاریخ الاسلام والمسلمین مطول صے ۱۲ حاشیر نبرا)

یاد رہے کہ یزید بن ابان والی بدروایت انس بن مالک سے ہے۔ دیکھیئے تفسیر ابن کثیر

" ، ٢٠٨٠٢ ح ٣٨٨٧ ب) وقال: "يزيد الرقاشي وصالح المري ضعيفان جدًا "

ارشادے اسلم کے بارے میں مسعودی ارشادے:

"سندمين ليك بجو صنعيف ب-" ( تاريخ مطول ص ٢٠٠ عاشيه )

جبكه اى ليث كى رفع اليدين فى القنوت والى روايت كے بارے ميں مسعود صاحب لكھتے

بين: "سنده يحيح" (صلوة المسلمين ص ٧٥ ابعد حاشيه ٣٠)

ایمان کا مسئله قرار نہیں دیا۔ بلکہ ہر ذی شعور مسلمان کاحق ہے کہ وہ جملہ افراد امت کے فقاویٰ، ان کے خیالات کو کتاب وسنت پر پیش کرے اگر موافق ہوں تو سرآ تھوں پرتسلیم کرے در نہ ترک کردے۔ (دیکھے قادی علائے مدیث جامی ۲)

### نماز نبوی پراعتر اضات کے جوابات

ا۔ ابن ماجہ (ح الم ک) والی روایت انقطاع اور ضعف لیث بن الی سلیم کی وجہ سے ضعیف کے ایکن اس کے دوسرے شواہد ہیں مثلاً و کی محظم الیوم واللیلة لا بن السنی (۸۷) لہذا اسے حسن لغیر ، قرار دیا جا سکتا ہے۔ نماز نبوی میں بھی حسن کے بعد (لغیر ،) کا لفظ اس طرف اشارہ ہے۔

شیخ البانی رحمهٔ اللہ نے ابن ماجہ والی روایت کو (شواہد کی وجہ سے ) صحیح کہا ہے۔

(سنن ابن ماجي ٢٦ اطبع مكتبة المعارف)

تنبيه (۱): راقم الحروف نے اس روایت کوسنن ترندی (۳۱۴) وسنن ابن ماجه کی تحقیق مین 'إست ده صعیف "كها منز و كه میم کتاب "أنواد المصحیفة فی الأحادیث الضعیفة" (س۸۳۷)

تنبیه(۲):قولِ راج میں حسن لغیرہ روایت ضعیف ہی ہوتی ہے۔واللہ اعلم

۲۔ امام ترفدی (۱۵۱۳ نماز نبوی میں غلطی سے [۵۱۳] جیپ گیا ہے {ص۲۵۲ اصلاح کرلیں]) نے ایک روایت بیان کی ہے جس میں دوران خطبہ میں گوٹ مار کر (دونوں کھٹوں کا سہارا لے کر) بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے ۔اسے ابن خزیمہ (۱۸۱۵) حاکم (۲۸۹۸) اور ذہبی نے صحح کہا ہے۔ بنوی اور ترفدی نے حسن کہا ہے۔

اس روایت کے دوراویوں مہل بن معاذ اور ابوم حوم عبد الرحیم بن میمون پر''سید سلیمان''صاحب نے جرح کی ہے۔

سہل بن معاذ کے بارے میں تقریب العہذیب میں ہے: 'لا باس ب الا فی روایات زبان عنه ''(۲۲۱۷) عبدالرجيم بن ميون كے بارے بيل ہے:"صدوق زاهد" (٣٥٩)

تعبيه: ابوم حوم من بهل بن معاذكى سند الكروايت مين آيا بكر "الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني و لاقوة "

(الترندي: ٣٢٥٨ وقال" حسن غريب والومرحوم إسيم عبدالرحيم بن ميمون")

ید عامسعود احمرصاحب نے اپنی دو کتابوں میں بطور جحت واستدلال کھی ہے۔

(منهاج السلمين ص ٢٦٥ اشاعت نمبرا، دعوات المسلمين ص ٢٥)

مسعودصاحب کی جماعت المسلمین 'والے فیصلہ کریں کدان دوراو یوں کی روایت سے استد لال کرنے میں مسعود صاحب حق بجانب ہیں یا ''سید سلمان' صاحب کی ''جھیق''ہی راج ہے؟

س۔ عیداور جعداگرا کھے ہوجا کیں تو عید پڑھنے کے بعد جعد کی نماز میں اختیار ہے۔ جو چاہے پڑھے اور جوچا ہے نہ پڑھے۔ جس کا خبوت ، ابو داود (۱۰۵۰) ابن ماجہ (۱۳۱۰) وغیر ہما کی روایت سے ماتا ہے اور نماز نبوی کے حاشیے میں ذکر کردیا گیا ہے (ص۲۵۹،۳۰) اب جعد نہ پڑھنے والاظہر پڑھے گایا اُس سے ظہر ساقط ہوجائے گی اس بارے میں اختلاف

جمہور علاء کا بہی موقف ہے کہ نماز ظہر پڑھی جائے گی دیکھئے الجو ہرائقی (ج ساص ۱۳۱۸) محمد بن اساعیل الصنعانی نے اس بارے میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔ (عون المعبودار ۱۲۷۷) حافظ عبداللدرو پڑی کی بھی یہی تحقیق ہے۔ (فادی اٹل صدیث جسم ۲۰۵۰)

ان كى تائيداس مح حديث سے بوتى ہے كەنبى سلى الله عليه وليلتهم ) پس انھيں بتادوكه الله قد فرض عليهم حمس صلوات فى يومهم وليلتهم )) پس انھيں بتادوكه بيشك الله فد ون رات ميس (ان پر) پانچ نمازين فرض كى بيس - (ابخارى: ۲۷۲۲) ان پانچ نمازون ميں ظهر كى نماز (وَحِيْنَ تُظْهِرُونَ / الروم: ۱۸) بھى ہے جس كى فرضيت برتمام مسلمانوں كا اجماع ہے۔

تنعبیہ: نماز نبوی کے دوسرے ایڈیشن (تو زیع مکتبہ بیت السلام) میں بیر عبارت نہیں ملی۔ حدیث: جس کا اللہ اور آخرت کے دن پرائمان ہے اس پر جمعہ فرض ہے (الخ) بلا شبہ بلحاظ سند ضعیف ہے۔

ا۔ ابن لہیعہ حافظے کی وجہ سے ضعیف ہے ۔ابن لہیعہ کی ایک روایت کے بارے میں (فرقۂ مسعودیہ کے امام دوم) محمد اشتیاق صاحب فرماتے ہیں کہ:''مندرجہ بالا حدیث صحیح ہے۔'' (حقیق مزید میں تحقیق کا فقدان ص ۲۷)

اور لکھتے ہیں کہ'' جناب مسعودا حمد صاحب ابن لہیعہ گواس وقت ضعیف تشکیم کرتے ہیں جب اس راوی کاروایت کردہ متن کیجے حدیث کے متن کے خلاف ہو'' (اینا ص۲۸)

۲۔ معاذبین محمد مجہول الحال راوی ہے اس کی توثیق سوائے ابن حبان کے کسی نے نہیں کی ہے۔ دیکھئے میزان الاعتدال (۱۳۲۲)

... بیسند بلا شبه ضعیف ہے لیکن اس کے بہت سے شواہد ہیں۔ دیکھئے ارواء الغلیل (جسمسے ۵۸،۵۷)

لہذا بہروایت شواہد کے ساتھ حسن لغیرہ (لیعنی ضعیف ہی) ہے۔اس مسئلے پر اجماع ہے کہ مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے۔

تنبیہ: نماز نبوی میں ابوداود کے حوالے کے ساتھ ارواء الغلیل (۵۹۲۵ ح۹۲۵ واللفظ مرکب) لکھنا چاہیے۔ و ما علینا إلاالبلاغ (۲۲-اپریل ۲۰۰۴ء)

### بحرِتنا قضات میں ہے مسعود صاحب کے دس تنا قضات

فرقة مسعوديكام اول:مسعواحد في اليسى (B.Sc) فرمات بين:

''اول تو البانی صاحب کامشکل ہی ہے اعتبار کیا جاسکتا ہے وہ تناقضات کا شکار ہیں اس سلسلہ میں ایک کتاب دوجلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔''

(جماعت المسلمين براعتر اضات اوران كے جوابات ص الا)

اس مسعودی قاعدے اور اصول کومبر نظر رکھتے ہوئے مسعود احمد کے بے ثار تنا قضات میں سے دس (۱۰) تنا قضات بطور نمونہ پیش خدمت ہیں:

#### تناقض نمبر ١: مسعودصاحب لكصة بن

''(طبری ۱۹۵۸ زا۔ بیشهر بن حوشب کا قول ہے ۔سند میں ایک راوی ابو ہلال محمد بن سلیم ضعیف ہے )'' ( تاریخ الاسلام واکسلمین مطول جاس ۲۰۹ حاشیہ:۳ مطبوعہ ۱۳۱۹ ہے ۱۹۹۵ء) میں میں سے مصرف نہ میں تاہد ہا

روسری جگه مسعود صاحب فرماتے ہیں: دورسری جگه مسعود صاحب فرماتے ہیں:

''حضرت حميد بن ہلال كہتے ہيں: كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلّو اكان ايديهم حيال اذانهم كانها المراوح، رسول الله عليه وسلم كانها المراوح، رسول الله الله عليه وسلم كانها محاب جب صلوة اداكرتے تو أن كے ہاتھ كانوں كے برابر ايسامعلوم ہوتے تھے كويا كدوه يكھے ہيں - { جزء رفع اليدين للا مام البخارى اوسنده حسن } ''

(صلوة أسلمين ص ٢٥٥، ٢٥٦مطبوعه ١٩٨٩هه ١٩٨١)

جزءر فع اليدين ميں اس روايت كى سندورج ذيل ہے:

"حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبو هلال عن حميد بن هلال "إلخ" (ح:٣٠٩م٥٥ تقيق)

ابو ہلال محمد بن سلیم الرابسی البصری جمید بن ہلال کا شاگر داور موکیٰ بن اساعیل کا استاذ ہے۔ (تہذیب انکمال ج۲اص ۳۱۹،۳۱۸) معلوم ہوا کہ مسعود کے نزدیک باعتر اف خودضعیف رادی کی روایت ،عدم متابعت وعدم شواہد کی صورت میں 'سندہ حسن' کینی قابل جبت ہوتی ہے۔!

تنبیہ میرے نزدیک ابو ہلال محمد بن سلیم ضعیف ہے، دیکھے تحفۃ الاقویاء فی تحقیق کتاب الضعفاء (ص ۹۸) تاہم صحیح بخاری وسنن اربعہ میں ابو ہلال کی جتنی مرفوع متصل روایات ہیں وہ شواہد ومتابعات کی وجہ سے محیح وسن ہیں۔ جزء رفع الیدین تحقیقی (ح ۳۰) میں غلطی کی وجہ سے میچھپ گیا ہے کہ ابو ہلال: حسن الحدیث ہے (ص ۵۵) اس کی اصلاح کر لیں، تاہم جزء رفع الیدین والی روایت سابقہ شاہد کی وجہ سے حسن ہے۔ والحمد للد

تناقض نمبر ۲: جراسود کے بارے میں ایک روایت ذکر کر کے مسعود صاحب کھتے ہیں: ' دمندامام احمون ابن عباس ہم ۱۳۸۸ سند وصحی ' (تاریخ مطول ۸۸ ماشید۲)

الروايت كى مندورج ذيل ہے: ''حدثنا يونس: حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس''

(مندالامام حدار ۲۰۰۷ ح۲۰ ونسخدا حدثنا کریم ۱۸۸ ح۲۷ ۲۷)

حمادے مرادحماد بن سلمہ ہے دیکھئے مسندا حمد (۱۷۲ ۳۰ ح۲۷ ۹۲۷) و کتب اساءالرجال مسعود صاحب فرماتے ہیں:

''طبری ۲۳۸را۔اس حدیث کی سندسیح ہے۔حمادراوی نے اپنے استادعطاء سے اس کا حافظ خراب ہونے سے پہلے سنا تھا (تہذیب التہذیب)'(تاریخ مطول ۱۸ ۱۱ ماشد ۲) لائے دوسری طرف مسعود صاحب''ارشا وفر ماتے'' ہیں کہ

'' (تفییر ابن کثیر ۱۵رم ومند احمد \_ بلوغ ۱۲۸ ۱۳۱۸ \_ اس کی سند میں ایک راوی ہے عطاء بن السائب جس کا حافظه آخر عمر میں خراب ہو گیا تھالہٰ ذامیر دایت ضعیف ہے )'' (تاریخ مطول ۹۸ ۱۵ شه:۱)

اس روایت کی سند درج ذیں ہے:

"حدثنا يونس: أخبرنا حماد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن

مقَالاتْ 617

جبير عن ابن عباس"

(منداحد ارد ۳۰ ح ۹۵ تا وبلوغ الا مانی ۱۲ مرد ۱ و آنفیر این کیژر مطبوعه انجدا کیڈی لا مور ۱۲ مرد او تحقیق عبدالرزاق

المهدى ج٥ص٥٥)

یعنی ایک ہی سند (حماد بن سلم عن عطاء بن السائب )ایک جگه 'سندہ سیح '' ہے اور دوسری جگه' ضعیف ہے' سبحان اللہ! کیامسعودی انصاف ہے!!

تناقض نمبر ٣: معودصاحب لكصة بين كه:

''منداحد \_سنده جيدتوني \_ بلوغ جزء ٢٠ص١١٩ والبدايي جزء ٢ص ١٤'' (تاريخ مطول ص١٩٤ عاشيه:١)

اس روایت کی سند درج ذیل ہے:

"حدثنا قتيبة: حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن بن محمد يعني القاري عن عمر بن أبى عمر و عن المطلب عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.."

(مند احد ١٩٥٢م ع٣٢٦ وبلوغ الاماني ٢٠ ر١١٩ والبدلية والنحلية مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت لبلان ١٩٧٦ وسنده صحف ])

☆ دوسری طرف، ای صفحه پرایک دوسری روایت کے بارے میں مسعود صاحب لکھتے ہیں:
 " (تفییر ابن کثیر میں سند ہے لیکن مطلب کا حضرت ابو هربرة سے سننا ثابت نہیں
 ۳۵۸ سالہذا سند منقطع ہے)" (تاریخ مطول ص ۱۹۷ عاشید:)!!

"مطلب این ابی مریرة" والی پہلی روایت تو مسعود صاحب کے نزدیک" جید توی" یعنی قابلِ ججت ہے، جیکر وی " این اللہ! قابلِ ججت ہے، جبکہ" مطلب عن الی مریرة" والی دوسری ردایت "منقطع ہے " سجان اللہ! قطع فض مصد عند علی بن محد المدائن کے بارے میں مسعود صاحب لکھتے ہیں :

''علی بن محد ثقه تھ (میزان)'' (تاریخ مطول ص۹) ایک دوسری جگه مسعود صاحب بذات خود لکھتے ہیں کہ ''اس واقعہ کاراوی علی بن محمد المدائن اخباری ہے۔ حدیث کی روایت میں قوی نہیں (میزان الاعتدال جزء سم ۱۵۳)'' (واقعہ مرہ اورانسانۂ حرہ من ماشیہ، آخری دوسطریں)

تناقض نمبر ٥: "صالح الموي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك" والى ايك سندك بارك مين مسعود صاحب لكهة بين: "تفير ابن كير ٢/٣٩٣ يزيد الرقاشي اورصالح المرى دونون جمول جين" الخ (تاريخ مطول ص١٢ ماشيد)

"داوی یزیدالرقاشی متروک ہے لہذا بیروایت بھی جھوٹی ہے۔" (تان مطول ۱۹۳۵ اعلیہ:۱)

ہم دوسری طرف مسعود صاحب شرح النة للبغوی سے بحوالہ فتح الباری (۳۸۹/۱۲) ایک
دوایت بطورِ جحت پیش کرتے ہیں:"کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یکشر
القناع "[یعنی رسول الله سلی الله علیہ وسلم کثرت سے اپنا سرڈھانے رکھتے تھے]
داخیا ع "[یعنی رسول الله سلی الله علیہ وسلم کثرت سے اپنا سرڈھانے رکھتے تھے]

اس روایت کی سند درج ذیل ہے:

" الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك "

(شرح السنة للبغوى ۱۲ م ۸۲ م ۳۱۹۳ وشائل التر مذى تقتقى : ۳۳،۱۲۵)

اسی روایت کا دفاع کرتے ہوئے مسعود صاحب مزید لکھتے ہیں کہ

''یزید بن ابان بے شک ضعیف ہے لیکن حضرت انس سے اس کی روایتیں ٹھیک ہیں اور بیرروایت حضرت انس سے ہی ہے ... یعنی متر وک نہیں ہے (تہذیب )....الغرض سے حدیث حسن سے کم نہیں'' (جماعت السلمین پراعتر اضات اوران کے جوابات ۸۰۰)

#### تناقض نمبر ٦: مسعودصاحب لكصة بن:

''(۱) حضرت ابوبکر نے فرمایا: اے سعد تم جانے ہو کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریش اس امر کے والی ہیں۔حضرت سعد نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں۔ہم وزراء ہیں اور آپ امراء (البدایہ والنہایم بی جلد نبردھ سے ۲۴۷ بحوالہ سنداحمہ)

(٢) حضرت ابوبكر فرماتے ہیں عمر نے انصار کو یا دولایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے

مجھامام بنایا تھا (بیسنتے ہی تمام) انصار نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

(البداييوالنهايير بي جلد٥ص ٢٣٧ بحواله مندامام احمه)

ان دونوں روایتوں کی سندیں صحیح ہیں ۔ان سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سعدؓ نے بیعت کر لی تھی'' (الجماعة ص۲۲،۲۳ مطبوعة ۱۹۹۳ء)

بہلی روایت کی سندورج ذیل ہے۔

"حدثنا عفان قال:حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبدالله الأودي عن حميد بن عبدالرحمن قال ..." إلخ

(منداحداره ح ۱۸ ونسخه احدثا كرار ۲۲ اوالبدايه والنهايه ۲۱۷۸)

ای روایت کے بارے میں دوسری جگدمسعودصا حب لکھتے ہیں:

"بم وزراء ہوں گے اورآپ امراء (منداحمہ جلداول ص۱۲۳) اس کی سند منقطع ہے"

(واقعه سقيفه اورافسانه سقيفي ٩ حاشيه)

دوسری روایت کی سند درج ذیل ہے۔

"محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر عن الزهري عن عبدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن عمر "

(البدابيدوالنهابيه ١٤/٥ تصة سقيفة بني ساعدة)

تسساقی نمبر ۷: سابقہ تناقض (نمبر ۲) کی دوسری روایت کے بارے میں مسعود صاحب لکھتے ہیں: 'اس روایت میں عبداللہ بن الی برضعیف ہے۔''

(دا تعه مقيفه اورانسانه مقيفه م اشيه)

#### تناقض نمبر ٨: مسعوداحدصاحب لكصة بين:

"عن زید عن النبی عَلَیْ احذ غرَفة من الما ء فنضح بها فرجه (روا ه احمد ' بلو غ ۲/۵۳ و سنده صحیح - " (منهاج اسلین مطبوع ۱۹۹۵ و ۱۹۹۵ و ۱۹۹۳ اما شد ۳) اس روایت کی سند درج و بل ہے:

مقالات مقالات

" حد ثنا حسن: حدثنا ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن ابن شها ب عن عروة عن أسا مة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة"

(مسند احمد ۱۲/۱۲ اح۱۹۵۵ وبلوغ الأماني ۳۰۸/۲)

یعنی اس سندمیں ابن لہیعہ راوی ہے اور مسعود صاحب نے اسے 'سندہ سیحے'' کھاہے۔ ☆ دوسری طرف مسعود صاحب کھتے ہیں:

"اسروايت مين ابن لهيعه ضعيف بين" (تاريخ مطول ١٣٦٥ ماشية)

''لیکن اس کی سند میں ابن صخر ہے جس کا حال نہیں ملتا۔ دوسراراوی ابن لہیعہ ضعیف ہے۔ الغرض بیروایت بھی باطل ہے۔'' ( تاریخ مطول ص۱۹۳ حاشیہ )

#### تناقض نمبر ٩: مسعودضاحب فرمات بين:

''اس حدیث کی سند میں حجاج بن ارطاۃ ہیں۔وہ ضعیف بھی ہے اور مدلس بھی۔انہوں نے اس حدیث کوعن کے ساتھ روایت کیا ہے۔لہذا بیسند منقطع ہے''

(سجدول ميں رفع يدين ثابت نہيں اشاعت دوم ص٠١)

☆ دوسرى جگهمسعودصاحب بذات خودلكھتے ہیں:

'' حجاج بن ارطاۃ صدوق تھے کذا بنہیں تھے۔مزید برال منداحمد میں ان کی تحدیث موجود ہے۔لہذااعتراض لا یعنی ہے .....الغرض سیصدیث حسن صحیح ہے۔''

(جماعت المسلمين براعتر اضات اوران كے جوابات ص ٢٣، ٦٣)

#### تناقض نمبر ١٠: مسعودصاحب لكصة بن:

''اس حدیث کی سند میں ایک راوی ابن جرتئے ہیں جو مدلس ہیں ۔ان کی تدلیس فتیج ہوتی ہے۔امام زہری سے روایت کرنے والے میں یہ کچھ نہیں''

(سجدول میں رفع یدین ٹابت نہیں ص١٣)

☆ دوسری جگه مسعود صاحب "ارشاد فرماتے" ہیں:

" ركس كذاب بوتا إمام ابن جريج كذاب كييم موسكتة بين .... لبذا حديث بالكل صحيح

ہاں میں کوئی غلطی نہیں'' (جماعت اسلمین پراعتراضات اوران کے جوابت ص ۲۵)

ان دس مثالوں سے معلوم ہُوا کہ مسعود صاحب بذاتِ خود بے ثنا رتنا قضات و تعارضات کا شکار ہیں للمذاوہ ابقولِ خود بےاعتبار ہیں۔

تنبید: اساعیل بن عبدالرحل بن انی کریمالسد ی الکبیر محیم سلم وسنن اربعه کے داوی ہیں اور جمہور محدثین نے اُن کی توثیق کررکھی ہے۔ اساعیل السدی کی محیم مسلم میں چھروایات ہیں:

۱۲: صلوة المسافرين باب جواز الانصراف من الصلوة عن اليمين والشمال ح٠٨-٤، دار السلام: ١٦٣١،١٦٣٠

٣: الطلاق ،باب المطلقة البائن لا نفقة لها حا٥٠/ ١٨٨ ودار السلام: ١٦٤١

۳۵ : الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء ح٠٥ و دار السلام: ٣٣٥

۵: الأشربة باب تحريم تخليل الخمر ح١٩٨٣ ودار السلام: ٥١٣٠

٢: فضائل الصحابة ، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ح٢٥٣٦
 دارالسلام :٣٢٤٨

صیح مسلم کے اس بنیادی اور اصول کے راوی کو بار بار کذاب کہنا مسعود احمد بی ایس ی جب اوگوں کا ہی کام ہے۔ و ما علینا إلا البلاغ

# غيرمسكم كى وراثت اورفرقه مسعوديه

صحیح بخاری وصحیح مسلم وغیر جهایس رسول الله متالیقیم سے روایت ہے:

(لا یوث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم))

مسلم، کافر کاوارث نہیں ہوتا اور نہ کافر مسلم کا (وارث ہوتا ہے۔)

(صحیح بخاری ۲۶ سر ۱۹۰۱ ۲۹ میچ مسلم ۲۵ ساس ۱۹۱۳)

اس حديث كى تشريح ميس علام نووى (متونى ٢٤٦هـ) كلصة مين:

" وأماالمسلم فلا يرث الكافر أيضًا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم" جمهور صابه تابعين ،اوران ك بعد والول كزديك مسلم، كافركاوار شبيس موتا (شرح صح مسلم للووى ٣٣٦٢)

صیح بخاری میں ہے:

"م كان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا على شيئًا لأ نهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين فكان عمر ابن الخطاب يقول: لا يرث المؤمن الكافر"

ادر ابوطالب (جو کہ غیر مسلم فوت ہوا تھا) کے وارث عقیل اور طالب بنے کیونکہ اُس دفت وہ دونوں کا فرتھے۔اورعلی اورجعفر (خلافتی) وارث نہیں بنے کیونکہ وہ اس وقت مسلمان تھے۔عمر بن الخطاب (خلافیہ) فرماتے تھے: کا فرکا مومن وارث نہیں بن سکتا۔ (ج اس ۲۱۲ ح۱۸۸۸)

امام عبد الرزاق الصنعاني (متوفى االه هد) في صحيح سندك ساته جابر بن عبد الله والمنظمة الله والمنظمة المنطقة الما معدد الله والمنطقة المنطقة ال

مسلم، يبودي يانفراني كاوارث نبيس موتار (مصنف عبدالرزاق ج٢ص١٨ح٩٨٦٥) سنن الى داودوغيره ميس حسن سند كے ساتھ مروى سے كدرسول الله مَاليَّيْظِم فرمايا: (( لا يتوارث أهل ملتين شتى)) دو مختلف لمتول والي آلي مين (كسى چيز مين بهي) وارث تبيس بين \_ ( كتاب الفرائض باب حل ريث المسلم الكافر ، ح١١١)

اسے ابن الجارودِ (٩٦٤) نے مجمح قرار دیا ہے۔ (نیز دیکھے البدرالمیر لابن الملقن ٢٣١٧)

شارحین حدیث اس کامیفهوم بیان کرتے ہیں:

" والحديث دليل على أنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين بالكفر أو بالإسلام والكفر وذهب الجمهور إلى أن المراد بالملتين الكفر والإسلام فيكون كحديث: لا يرث المسلم الكافر " إلخ

بيحديث اس يرد لالت كرتى ہے كه دومختلف ملتوں والے باہم وارث نہيں بن سكتے جاہوہ دونوں کا فریا ایک مسلم اور دوسرا کا فرہو۔ اور جمہوراس طرف گئے ہیں کہ دوملتوں سے مراد کفر اوراسلام ہے۔ پس بیاس حدیث کی طرخ ہے جس میں ہے کہ سلم کا فرکا دارث نہیں ہوتا۔ جماعت الكفير (فرقة مسعوديه:٢) كے امير دوم محد اشتياق صاحب بيروايت پيش كر كے بيہ ابت كرنے كى كوشش كرتے بي كمسلم كافر كاوارت بوسكا ب- إنا لله وإنا إليه واجعون اس کے بعدوہ سیدنا معاویہ والنین کا قول پیش کرتے ہیں:

''ہم ( یعنی سلمان ) اُن ( یعنی کفار ) کے وارث ہوں گے۔'' الخ

(تحقیقِ مزید می شحقیق کا نقدان می ۱۵) سبحان الله!

كياد ' جماعت أمسلمين رجسر دُ' والول كے نز ديك مرفوع حديث اور جمہور آ ٹارِ صحابہ رفخ الْدُنْم كمقالب يس صرف أيك صحابي كاقول جحت بنالينا جائز ب؟

اس کے بعد اشتیاق صاحب نے سیدنا معاذ بن جبل طالینی کا ایک فتوی بحوالہ ابن الی شیبہ (جااص ۲۷ ) نقل کر کے لکھا ہے کہ "و سندہ قوی"

اسے کہتے ہیں کان کوالٹی طرف سے پکڑنا۔ جب بیاترسنن ابی داود (۲۹۱۳،۲۹۱۲) وغیرہ

میں موجود ہے تو ابن ابی شیبہ کا حوالہ کیامعنی رکھتا ہے؟

کان کواکٹی طرف سے ہاتھ لمباکر کے پکڑنے کی بنیادی دجہ یہ ہے کہ ابوداودوغیرہ کی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ بیاثر ابوالاسود نے سیدنامعاذر کا تنظیم سے نہیں سُنا بلکہ'' رجل'' ایک (آدمی ) سے سنا ہے۔امام بیہجی فرماتے ہیں:

" هذا رجل مجهول فهو منقطع " يآ دى مجبول ہے۔ پس بيروايت منقطع ہے۔ " هذا رجل مجهول فهو منقطع ) (النن الكبريٰ جاس ٢٥٥،٢٥٢،٢٠٥)

حافظ ابن حزم الظاهري فرمات بين:

''معاذین جبل (طالتین )،معاویه (طالتین)، یخی بن یعمر ،ابرا ہیم اورمسر وق سے مروی ہے کہ مسلمان کا فرکاوارث ہوسکتا ہے اور کا فرمسلمان کاوارث نہیں ہوسکتا۔'' (کملی جوص۳۰) اشتیاق صاحب بیعبارت سمجھ نہیں سکے اور لکھ دیا:

'' حضرت معاِدْ '' ،حضرت معاویی '،حضرت کیلیٰ بن یعمر ٌ وابرا ہیم ومسروق '' نے اس واقعہ کو روایت کیا ہے۔ (انحلی ابن جزم ۳۰۴۶)''

اس' معلم'' کی بنیاد پرامتِ مسلمہ کوکا فراور فرقہ پرست قرار دیا جارہا ہے۔! اس کے بعد موسوف نے اسنن الکبر کی للیہ تقی (ج۲ص۲۵) سے علی ڈاٹٹوئو کی طرف منسوب ایک اثر نقل کیا ہے جس کی سند میں سلیمان الاعمش ہیں جو کہ مشہور مدلس ہیں۔ (دیمے کتاب الدلسین للعراقی ۵۰ وعام کتب المدلسین)

اعمش بیروایت' عن'' کے ساتھ بیان کرر ہے ہیں میوصوف نے متعددروایات پر تدلیس کی وجہ سے جرح کی ہے۔ (دیکھئے' جھتی صلاۃ بجواب نمازیدل'' میں ۲۵٬۱۰۲،۱۰۰،۱۰۲،۱۰۰) اس مضمون کے شروع میں سیدناعلی طالٹنئ کا اثر بحوالہ سے بخاری (۱۵۸۸) گزر چکا ہے کہ وہ اینے غیرمسلم باپ کے وارث نہیں ہے۔

اشتیاق صاحب نے شرح السنة (ج۵ص۳۱۵) سے سیدنا عبدالله بن مسعود روالتی وغیرہ کے آثار نقل کئے ہیں جو کتاب فیکور میں بلاسند ہیں علمی میدان میں بلاسند حوالوں کا

کوئی وزن نہیں ہوتا۔

اس کے بعد 'امیر دوم' مصنف ابن ابی شیبہ (جااص اس) سے ایک ار نقل کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اشعث بن قیس رہا ہوئی (مسلم) کی چوپھی مرگئی اور وہ یہودیہ (کافرہ) تھی۔ سیدنا عمر دلائی نے اضعف رہا ہوئی کو دارث قرار نہیں دیا '' بلکہ عورت کے فائدان کو دارث قرار نہیں دیا ''

عورت کے خاندان سے مراداس کے کافر ور ثاء ہیں۔مصنف کے مذکورہ بالاصفحہ پر عمر داللہ کا قول درج ہے: " موٹھا اھل دینھا "

اس عورت کے وارث اس کے ہم ند ہب (یہودی ہی) ہیں۔

ان آثار کے غلطمفہوم وغلط استدلال کی بدولت اشتیاق صاحب مرفوع صحیح حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے سلم کوغیر سلم کاوارث قرار دینا جا ہیں۔ إنا لله وإنا إليه واجعون آخر میں اشتیاق صاحب بیمتکبرانداعلان کرتے ہیں:

''اس بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیر مسلہ جماعت السلمین کا مسلہ ہے اور جماعت السلمین اس مسلہ سے نمٹنا اچھی طرح جانتی ہے۔ لہٰذاوقار صاحب آپ پریشان نہ ہوں۔''

(تحقیق کانقدان ۲۳)

اچھی طرح جانے سے مراہ تھے مرفوع حدیث کو غیر ثابت آثار واقوال سے رد کرنا ہے۔
اشتیاق صاحب کے مستدلات کا مردود ہونا اظہر کن اشتس ہوگیا۔ لہذا بیاعتراض اَن
پر اور اُن کی جماعت پر قائم ودائم ہے کہ جب آپ غیر مسعود یوں کی تکفیر کر کے اُسیں
جماعت المسلمین سے خارج قرار دیتے ہیں اور عملاً اُسیس غیر سلمین ہی سمجھتے ہیں تو اُن کی
وراثت کا حصول کیا معنی رکھتا ہے؟

يركون سامنزل من الشراسلام ي? وما علينا إلاالبلاغ (١٩٩٤-١١٠١)

## ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ يَاۤ يُّهَا الَّذِيۡنَ امَنُوا ادۡحُلُوا فِي السِّلۡمِ كَآفَّةً صُوَّلَا تَتَبِعُوْا خُطُواتِ الشَّيۡطُنِ النَّيۡطُنِ الْمَنُوا ادۡحُلُواْ قُبِیْنَ﴾ خُطُواتِ الشَّیْطٰنِ النَّیْطُنِ النَّیْطُنِ النَّیْطُنِ النَّیْطُنِ النَّیْطُنِ النَّیْطُنِ اللَّیْمُ عَدُوَّ مُّبِیْنَ﴾

اے ایمان والو!اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقشِ قدم پر نہ چلو، وہمھارا کھلا مثمن ہے۔ (ابقرہ:۲۰۸)

#### يز فرمايا:

﴿ اَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْمِحَنِّ وَتَكُفُّرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ كياتم بعض احكام پرايمان ركھتے ہواور بعض كے ساتھ كفر كرتے ہو؟ (القرہ: ۸۵)

## گانے بجانے اور فحاشی کی حرمت

الله تبارك وتعالى فرماتے ہيں:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشُتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ \* وَيَتَخِذَهَا هُزُواً \* اُولِيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ ثَهِيْنٌ ﴾

اورلوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کھوالحدیث خریدتے ہیں تا کہلوگوں کو جہالت کے ساتھ اللہ کے راستے ہے گمراہ کردیں اور (دین اسلام سے )استہزاء کریں ۔ یہی وہلوگ ہیں جنھیں ذلیل کرنے والاعذاب ہوگا۔ (لقمان ۲)

اس آیت مبارکہ میں کھوالحدیث کی تشریح میں سیدناعبداللہ بن مسعود ڈلائٹی فرماتے ہیں: "الغناء والذي لا إلله إلا هو!" اس ذات کی تسم! جس کے سوادوسرا کوئی اللہ نہیں ہے،اس آیت (میں کھوالحدیث) سے مرادغناء (گانا بجانا) ہے۔

(مصنف ابن البيشيبة ١٩٠٧ مست ١١١٣٣ وسنده حسن)

اس اثر کوحاکم اور ذہبی دونوں نے سیح کہا ہے۔ (المتدرک برااس ۲۵۳۲) عمر مہ (تابعی) فرماتے ہیں: " هو الغناء "بیغنا (گانا) ہے۔

(مصنف ابن الى شيبه ٢ رو ٣١ ح ١١١٢ وسنده حسن)

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ندمت کرتے ہوئے جو دین حق کے مخالف ہیں فرما تا ہے: ﴿ وَٱنْعُمْ سَامِدُونَ ﴾ اورتم غفلت میں پڑے ہو۔ (ابخم: ۲۱) اس آیت کی تشریح میں مفسرِقر آن حمر الامت امام عبداللہ بن عباس ڈیٹائی فرماتے ہیں:

"هو الغناء بالحميرية ، اسمدي لنا: تغني لنا "مامدون عمرادميرى زبان من گانا بجانا مدى لنا كامطلب من الماك الحراد التي كادر

(السنن الكبرى للبيمتى ١٠ ٢٢٣٠ وسنده قوى صحح ، رواه يحيى القطان عن سفيان الثورى به )

سيدنا ابوعامريا ابوما لك الاشعرى والشيئ سدروايت بكرسول الله مَا يَشِيَرُ في فرمايا:

((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والخمر والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدًا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة))

میری امت میں ایسی قومیں ضرور پیدا ہوں گی جوزنا،ریشم بشراب اور باجوں (آلاتِ موسیقی) کو حلال سمجھیں گی اور بعض قومیں پہاڑ کے پاس رہتی ہوں گی اور جب شام کو اپناریوڑ لے کرواہیں ہوں گی۔اس وقت ان کے پاس کوئی ضرورت مند (فقیر) آئے گا تو کہیں گے : کل صبح ہمارے پاس آؤ۔اللہ تعالیٰ انھیں رات کو ہی ہلاک کروے گا اور پہاڑ کو گرا دے گا اور باقیوں کو بندروں اور سوروں کی شکل میں سمنے کردے گا اور قیامت تک اس حال میں رہیں گے۔

(صحیح بخاری ۸۳۷ ۸۳۸ معیح این حبان: ۲۷۱۹)

اس مدیث کے بارے میں شخ ابن الصلاح فرماتے ہیں:

" والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح " يه حديث صحيح كى شرط كساته صحيح متصل مشهور بـ (مقدمه ابن السلاح، ومع شرح العراق) اس حديث برحافظ ابن حزم وغيره كى جرح مردود بـ ـ

صحیحین (صحیح بخاری، وصحیح مسلم ) کی تمام مرفوع باسند متصل روایات یقیناً صحیح اور قطعی الثبوت بین \_

سيدناعبدالله بن عباس والفيئاس روايت ب:

نے تم پرشراب، جوااور کو بہترام کیا ہے اور فر مایا: ہر نشد دینے والی چیز حرام ہے۔ (منداحمد ارد،۲۸۹، ۳۵ سالت واسنادہ چی دسن ابی داود:۳۱۹۳)

اس کے ایک راوی علی بن بذیر فرماتے ہیں کہ الکوبۃ سے مراد "الطبل" یعنی ڈھول ہے۔ (سنن الی دادر ۱۲۴۲ ح ۱۲۹۳ و اسادہ صحے)

سيدناعبدالله بن عمروبن العاص والفي الماسك وايت م كهني مَا يَقْيِمُ في مايا:

((إن الله عزوجل حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام)) بشراب الله عزوجل حرام المخمر (شراب) جوا، دُهولى بجانا اوركك كى شراب كورام قرار ديا بها وربرنشر دين والى چيز حرام بها -

(منداحمة را ماح ١٥٩١م، وسنده حسن)

اس روایت کے راوی عمر و بن الولید بن عبدہ جمہور کے نز دیک ثقہ دموثق ہیں للہذا اُن کی حدیث حسن کے درجے سے نہیں گرتی۔

محمود بن خالدالد مشقی نے صحیح سند کے ساتھ امام نافع سے نقل کیا ہے کہ سید نا ابن عمر واللہ میں انگلیاں دے دیں اور فر مایا: نبی کریم مثل اللہ میں انگلیاں دے دیں اور فر مایا: نبی کریم مثل اللہ میں انگلیاں دے دیں اور فر مایا: نبی کریم مثل اللہ میں انگلیاں دے دیں اور فر مایا: نبی کریم مثل اللہ میں انہوں کے ایسا ہی کیا تھا۔ (سنن ابی داود ۳۲۷ سن ۳۲۳ میں اندود

الشطرخ والملاهى للاجرى ح ٢٥، منداحية ١٨٦٨ ح ٣٩٦٥ ، السنن الكبرى ليبه قي ار٢٢٣)

اس حدیث کے بارے میں علامہ ابن الوزیر الیمانی نے'' توضیح الا فکار'' (ج اص ۱۵۰) میں لکھا ہے کہ'' صحیح علی الأصح" سب سے تھے بیہے کہ بیصدیث سے ہے۔ سیدناانس بن مالک ڈٹائٹڑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَاٹِیٹِزِ نے فرمایا:

((صوتان معلونان فی الدنیا و الانحرة ، مزمار عند نعمة ورنة عند مصیبة )) دوآوازوں پردنیااور آخرت (دونوں) پس لعنت ہے۔خوشی کے وقت باج کی آوازاورغم کے وقت شور مجانا اور پٹینا۔ (کشف الاستار کن زدا کدار ۳۷۷) اس حدیث کی سند حسن ہے۔ مقَالِثُ صَالِثُ

حافظ منذری فرماتے ہیں:

" ورواته ثقات " اوراس كراوى تقداؤر (قابل اعتاد ) بين-

(الترغيب والترجيب ١٧٠ ٣٥)

حافظ بیٹی نے فرمایا: "ور جالد ثقات " لیعنی اس کے راوی ثقد ہیں۔ (مجع الزوائد ۱۳/۳) ان آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں محقق علاءنے فیصلہ کیا ہے کہ گانے بجانے کے آلات اور ان کا استعال بالقصد (جان ہو جھ کرسننا) حرام ہے۔

پېلک گاژېول مين شپ ريکار د ول کاشور

ایک مسلمان جے معلوم ہے کہ گانا بجانا حرام ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہر مکنہ طریقے سے اس حرام فعل سے بچاتا ہے ، اب اگر وہ کہیں سفر کے لئے پبلک گاڑی میں سوار ہوتا ہے تو ڈرائیور حضرات اینڈ کمپنی اسے اپنے اپندیدہ گانے سانے پرہٹ دھری سے ڈٹے رہنے ہیں! وہ کیا کرے؟ گاڑی سے اتر جائے یا پھر طاقت کا استعال کر کے بیہ حرام کا مروک دے؟

تو عرض ہے کہان فاسق و فاجر ڈرائیوروں اوران کے حامیوں کواس بات کا پابند کرنا چاہیۓ کہ عامۃ المسلمین کو تکلیف نہ دیں۔

رسول الله مَا لَيْهُمُ فِي فِر مايا:

((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده))

مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ (صحیح بخاری:۱۰میح مسلم:۳۰)

ایک روایت میں ہے:

#### فَحاشى اوراس كاسدِّ باب

کفار اور منافقین کی سازشوں کی وجہ سے مسلمانوں میں فحاشی اور بے حیائی بھی مسلسل پھیل رہی ہے۔ گندے اور مخش گانوں کی لعنت کیا کم تھی کہ اب ٹی وی، وی سی مسلسل پھیل رہی ہے۔ گندے اور مخش گانوں کی لعنت کیا کم تھی کہ اب ٹی وگندی تصاویر کی آر، ڈش انٹینا، کیبل، انٹرنیٹ کیفے ،موبائل کی شیطانی گھنٹیاں اور نگی وگندی تصاویر کی بہتات ہورہی ہے۔

سارى كائنات كارب الله تعالى فرماتا ب:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ آنُ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ امَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اللَّهُ يَعُلَمُ وَانَّتُمْ لَا تَعُلَمُونَ ﴾ اللهُ يَعُلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعُلَمُونَ ﴾

جولوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحاثی تھیلے وہ دنیا اور آخرت میں در دناک سزا کے مستحق ہیں،اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ (الور:١٩)

یہ آیت مبارکہ اپنے شان نزول کے ساتھ مقیز نہیں ہے بلکہ العبر قامعوم اللفظ کے اصول نے فاقی پھیلانے والی ہر چیز پراس کا تھم کیساں ہے۔ بدکاری کے اور بسینما ہال، گندے ہوئل، رقص گاہیں، گندے قصے کہانیاں اور جنسی فحش اشعار، غرضیکہ بداخلاقی پھیلانے والی تمام اشیاء اس آیت کے عموم میں شامل ہیں لہذا سیسب غرضیکہ بداخلاقی پھیلانے والی تمام اشیاء اس آیت کے عموم میں شامل ہیں لہذا سیسب چیزیں حرام اور قابل سزاہیں۔ اگر زمام کارنیک اور سچمسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتو ان پر پیران میں کو فاتی کے بیتمام اور دارائع پوری قوت سے بند کرویں ۔ اور ان افعال یا حشہ کے مرتکب کوشد بدسز اوی جائے تا کہ آئندہ کسی دوسر کو اس کی ہمت نہ ہو۔ فاحشہ کے مرتکب کوشد بدسز اور جہ اللہ فرماتے ہیں:

" يقال يوم القيامة أين الذين كا نواينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهوومزامير الشيطان ؟ اجعلوهم في رياض المسك ، ثم يقال للملائكة :أسمعوهم حمدي والثناء على وأخبروهم أن لا خوف

#### عليهم ولا هم يحزنون "

قیامت کے دن کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جواپنے آپ کواور اپنے کا موں کو لہوولعب اور شیطانی با جوں سے بچاتے تھے؟ انھیں خوشبود ارباغچوں میں لے جاؤ، پھر فرشتوں سے کہا جائے گا: انھیں میری حمدو ثنا سنا وَ اور خوشخبری دے دو کہ انھیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہوگا۔

( کتابتریم النردوالفطر نجوالملاهی للا مام انی بکر محمد بن انحسین لآجری: ۲۱ دسنده محمح) بعین به گوری سند کے ساتھ مفسر قرآن مجاہد (تابعی ) رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے۔ (ایسنا: ۲۸ دسندہ قوی، رولیة سفیان الثوری عن منصور محولة علی السماع)

اللہ تعالیٰ ہے دعا ہے کہ تمام مسلمان گانے بجانے موسیقی ، ٹی وی ، وی سی آراورسینما گھروں کو چھوڑ کر قرآن وسنت کی طرف رجوع کریں ، تو حید وسنت کا بول بالا کرنے کی کوشش کریں اور شرک و کفراور بدعات کوختم کرنے میں سپچے دل اور صحیح ایمان کے ساتھ مصروف رہیں تا کہ دنیا میں خلافت اوراس کی برکات ایک بار پھرقائم ہوجا کیں۔

الله سے دعاہ کہ اللہ ان ناسمجھ لوگوں کو بھی ہدایت دے جوا نکارِ حدیث کے راستے پر گامزن ہوکرگانے بجانے کے آلات اور موسیقی کو'' حلال'' ثابت کرنے پر تکے ہوئے ہیں۔ جولوگ اپنے موبائل کی گھنٹیوں کے ذریعے سے نمازیوں کو تکلیف دیتے ہیں اللہ انھیں بھی ہدایت دے۔ (آ مین)

# الإسلام يَعْلُو وَلَا يُعْلَى

## اسلام مغلوب نهيس بلكه غالب موگا

الله پریفین کی حقیقت کمزوری اور مصیبتوں کے دور میں ظاہر ہوتی ہے۔ صاحب یفین وہ شخص نہیں ہے جو اسلام کی قوت ، مسلمانوں کے غلبے اور فتح کی خوش خبریوں پر بہت زیادہ خوش ہو جائے ، خوش سے اُس کا چہرہ حکیئے گئے اور دل گشاوہ ہو جائے کیکن مسلمانوں کی کمڑوری اور مصیبتوں کے وقت سخت پریشان ہوکر مایوس اور نا اُمید ہوجائے۔

اللہ تعالیٰ پرسچا یقین رکھنے والے کی بیرحالت ہوتی ہے کہ جب مصیبتوں اورغم کے گئاٹوپ اندھرے جھا جا ئیں،اسلام دُشن تو میں مسلمانوں پرٹوٹ پڑیں،شدید تنگی اور مصائب چاروں طرف ہے گھر لیس تو اس کا اللہ پریقین وایمان اور زیادہ ہوجا تا ہے۔وہ ذرا بھی نہیں گھرا تا کیونکہ وہ جانا ہے کہ آخری فتح مسلمانوں کی ہے اور دینِ اسلام نے غالب ہوکر رہنا ہے ۔ بجاہد کی ہروقت بھی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کی زمین پراللہ کا دین غالب ہوجا کے لہذا اس عظیم مقصد کے لئے وہ ہمیشہ صبر ویقین پرکار بندر ہتا ہے۔ حافظ ابن التیم فرماتے ہیں کہ دمیں نے شخ الاسلام ابن تیمیدر حمد اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: صبر اوریقین فرماتے ہیں کہ دمیں نے شخ الاسلام ابن تیمیدر حمد اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: صبر اوریقین کے ساتھ دین کی امامت حاصل ہوتی ہے۔ پھر انھوں نے بیآ یت تلاوت فرمائی:
﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ اَئِمَةً بَیْهُدُونَ بِالْمُونَ اللّٰمَا صَبَرُونَ اور کَانُونَ اِبالِیْنَا یُونِ قَنُونَ کی اور ہم نے انسی اپنے دین کی طرف رہنمائی کرنے والے امام بنایا کیونکہ وہ صبر کرتے تھے اور ہماری آیوں پریقین رکھتے تھے۔ (السجد ق ۱۳۰۰) ''

(مدارج السالكيين لا بن القيم ارم ١٥ منزلة الصمر )

انسان کوسب سے اہم چیز جوعطا کی گئی ہے وہ یقین ہے۔ نبی مَثَاثِیْمَ کا ارشاد ہے کہ

((وسلو االله اليقين والمعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين حيرًا من المعافاة)) الله سے يقين اورعافيت (صحت وخيريت) كى دعا مائكو كيونكه كى يقين كے بعد عافيت سے بہتركوئى چيزعطانہيں كى گئى۔

(این ماجه: ۳۸ ۳۹ دسنده صححی، وصححه این حبان، الاحسان: ۹۲۸ والحاتم ار۵۲۹ ووافقه الذهبی)

یہ امت صرف اس وقت تباہ و برباد ہوگی جب مسلمان دین اسلام کے لئے اپنی کوششیں ترک کر کے عمل کے بغیر ہی شیخ چل جیسی اُمیدیں باندھ کر بیٹھ جا کیں گے۔

الله بی عالم الغیب ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ کب مدد آئے گی اور کب خیر کا دور دورہ ہوگا؟ ہم تو صرف سے جانتے ہیں کہ ہماری اُمت اللہ کے اذن سے اُمتِ خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد ضرور فرمائے گااگر چہ اس میں کچھ دیرلگ جائے۔

ہمیں معلوم نہیں کہ کون کی نسل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کی گھنگھور گھٹا کیں دُور فرما کرائ اُمت کوسر بلند کردے گائیکن ہم بیجانتے ہیں کہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا۔ پیارے نبی مَثَاثِیْنِمَ کا ارشادہ: (( لا بسز ال اللّٰمه یعنوس فی هذه الدین غوسًا یستعملهم فیه بطاعته إلی یوم القیامة۔)) اللہ تعالیٰ قیامت تک دینِ اسلام میں ایسے لوگ پیدا کرتارہے گا جواس کی اطاعت کرتے رہیں گے۔

(ابن ماجه: ٨ وسنده حسن وصحه ابن حبان ، الموارد: ٨٨)

احادیث نبویہ میں بہت ی خوش خریاں دی گئی ہیں جن سے یقین اور خوش اُمیدی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ای میں سے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اُمت مسلمہ کی حکومت مشرق ومغرب تک پھیل جائے گی۔ دنیا میں ایسے بہت سے علاقے ہیں جو ابھی تک مسلمانوں کے ہاتھوں پر فتح نہیں ہوئے اور ایک دن ایسا آنے والا ہے جب یہ علاقے بھی فتح ہو کر مُلکِ اسلام میں داخل ہوجا کیں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

حدیث *ٹیں آیا ہے کہ*آپ مَٹَائِیُمُ نے قرمایا: (( اِن السُّسه زوی لی الأرض فـ رأیــت مشارقها ومغاربها واِن اُمتی سیبلغ ملکها ما زُوی لی منعا )) اللہ نے (ساری) زمین اسم کی کر کے مجھے دکھائی، میں نے تمام شرقی اور مغربی علاقے دکھے لئے بے شک میری اُمت کی حکومت وہاں تک پہنچ جائے گی جو مجھے دکھایا گیا ہے۔ (صححملہ:۲۸۸۹)

جب ہمیں معلوم ہوگیا کہ اسلام نے دنیا میں غالب ہو کرر ہنا ہے تو ہم کسی خاص دور میں سلمانوں کی کزوری پر کیوں نا اُمید ہوں؟

> سيدناعبدالله بن عباس والني في مايا: " آلاسلام يعلو و لا يعلى " اسلام غالب بوگا ورمغلوب بين بوگا-

(شرح معانی الآ ٹارللطحاوی ۳۷ر ۲۵۷واسناده حسن، نیز دیکھیے میچے بخاری ۳۲۸، قبل ۳۳۵).

رسول كريم مَنَّا يُنِمِّم في إلى مبارك زبان سے خوش خبرى دى ہے كه

((ولا يزال الله يزيد- أوقال: يعزالإسلام وأهله ، وينقص الشرك وأهله حتى يسير الراكب بين كذايعنى البحرين -لايخشى إلا جوراً وليبلغن هذا الأمر مبلغ الليل))

اللہ تعالیٰ اسلام کوزیادہ ہی کرتارہے گا اور مشرکین اور ان کے شرک میں کی آئی رہے گہتی کہ سوار سفر کرے گا تو اُسے ظلم کے سوا کچھ ڈرنہیں ہوگا۔ اللہ کی شم اجس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک دن ایبا آئے گا جب بیدین وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں بیستارہ نظر آتا ہے۔ (حلیۃ الاولیاء لابی فیم ہری، ۱۹۸۱ ہندہ مجھ عروبن عبداللہ الحضری شقۃ د تقد الحجلی المعتدل وغیرہ) معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی حکومت پھیلتی رہے گی۔ رسول اللہ منا اللہ عنا اللہ اللہ عنا ا

(منداحمه ۱۳۲۶ تا ۲۱۴۲۳ وسنده حسن ، ربیج بن انس حسن الحدیث)

جهاد قیامت تک جاری رہے گا اور ایک گروہ قیامت تک ہمیشہ حق پر عالب رہے گا۔ استہ کے جہوعی حیثیت سے نقصان پہنچانے والے نا کام رہیں گے۔ نبی مَلَّا یَنْ فِر مایا:

((لن يبرح هذا الدين قائمًا، يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة.)) يوين بميشة قائم رب گارملمانوں كى ايك جماعت قيامت تك دين اسلام كوفاع كے لئے لاتى رب گار (ميمسلم: ١٩٢٢)

الله کے نزدیک انسانوں والا پیانہ اور تر از ونہیں ہے، الله کا پیانہ اور تر از وتو کھل انساف اور عدل و حکمت والا ہے۔ بشک بندوں کی کمزوری کے بعد الله انھیں توت بخشا ہے۔ رسول الله مَنْ اللّٰهِ کی حدیث پرغور کرنے سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے۔ آپ مَنَّ اللّٰهِ کَمَا اللّٰهُ مَنَّ اللّٰهِ کَمَا مِنْ مُنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ وَدُولَ کَمُا رَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَدُولَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

مسلمان کوجھکڑیاں پہنا کر گھسیٹا جارہاہے، وہ زردوغیرہ رنگوں کے قیدی لباس میں ملبوں ہے، دنیا کے کونے میں پیچھا کرکے اُسے پکڑا جارہاہے، اس کے پاس (جدید) اسلخ بیں، وہ فقیر و بے بس ہے۔ اس کی دعا، نماز اور اخلاص کے ذریعے سے اللہ اس است کی مدوفر مائے گا چاہے مسلمان جتنے بھی کمزور ہوں جیسا کہ نبی کریم مثل ایک کارشادہ:

(( رُبّ استعث مدفوع بالأبواب لو اقسم علی الله لابوق،)) بعض اوقات وہ آدمی جس کے بال پراگندہ اور لباس میلا ہے، درواز وں سے دھکو دے کردور ہٹایا جاتا ہے اگر بیشخص اللہ کی فتم کھالے تو اللہ اسے پورافر ماتا ہے۔ ( صحیم ملے ۲۲۲۲)

 ہے۔ (ابن بابہ: ۱۹۹۱ والنسائی فی الکبرئ: ۲۳۸۸ دسندہ چھ وسحہ ابن حبان: ۲۳۱۹ والی کم ار ۵۲۵ و وافقہ الذہبی) اللہ تعالی مسلمانوں کو ان کے گر جانے کے بعد ضرور اٹھائے گا بشر طیکہ مسلمان اسے راضی کرنے کے لئے سیچول سے کوششیں کریں۔

ہرصدی میں اللہ تعالی ایسے لوگ بیدا کر کے مسلمانوں کے دلوں میں ایمان قائم کردیتا ہے جو خیر میں مسابقت کرتے ہیں اور مصیبتوں کی پروانہیں کرتے ۔ لوگ ان کی افتدا کر کے اللہ کے دربار میں جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو غلطیوں کی اصلاح کر کے لوگوں کو سید صفوات پر چلادیں گے۔ یہ لوگ ہدایت کی طرف راہنمائی کریں گے۔ یہ لوگ ہدایت کی طرف راہنمائی کریں گے۔ رسول اللہ مثل مائة سنة من یحد لها دینها .)) بوشک اللہ تعالی ہرصدی کے سر پراس امت کے لئے ایسا انسان پیدا کرے گا جو (قرآن وصدیث کے مطابق ) اس امت کی تجدید (واصلاح ) کرے گا۔

(سنن اني داود: ۲۹۱ وسنده حسن)

تکلیف، ذلت اورمغلوبیت ایک دن ضرور دور ہوگی ان شاء الله، جاہے خیر میں مابقت کرنے والوں کے ہاتھیں ہے کہ بید مسابقت کرنے والوں کے ہاتھوں ہویا مجددین کے ذریعے سے کیکن میں بات یقینی ہے کہ بید مصبتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی۔

اسلام کے سارے دشمنوں سے اللہ کا اعلان جنگ ہے اور جس سے اللہ کا اعلانِ جنگ موتواس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں ان دشمنانِ اسلام کی حکومت ایک دن ختم موجائے گی۔ حدیث قدی میں آیا ہے:

(( من عادی لی ولیًا فقد آذنته بالحرب)) جو تحض میرے کی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، یس اس سے اعلانِ جنگ کرتا ہوں۔ ( صحح ابخاری: ۱۵۰۲)

آئے! ہم ایک دوسرے کومصیبتوں پرصبر کی تلقین کریں اور تقدیر کے فیصلے پر رضامندی سے ثابت قدم رہیں۔ہمیں نا اُمیدی پھیلانے کے بجائے فتح اور غلبہ اسلام کی

خوش خبرياں پھيلانی چاہئيں۔

جولوگ طویل انظاری وجہ سے خوستوں اور نا اُمیدی کا شکار ہیں، ان کی'' خدمت'' میں عرض ہے کہ جب صحابہ رہ اُلڈ اِنے نی مَالَّیْنِ اِسے مصیبتوں اور ختیوں کی شکایت کی تو آپ مَالِیْنِ اِنے نے فرمایا: ((واللّٰه! لیتمن هذا الأمر ... ولکنکم تستعجلون)) اللّٰد کی متم اید کام (غلبہ دین) پورا ہوکرر ہے گا۔ گرتم لوگ جلدی کرتے ہو۔

(صحیح البخاری:۲۹۳۳)

الله الله الله الله الله الله المعادويقين كا مطالبه كرتا ہے جس كاسيدنا موكى عَالِيَلِي كَى والده فَ مُن مُن مُن الله الله والله من منا الله في الله والله وفي الله والله وقد الله والله و

انھوں نے اس طرح موکی غالیہ او (صندوق میں رکھ کر) دریا میں ڈال دیا اور وہ نہ ڈریں اور نظری کے انتہائی خطریا کہ ہوتا ڈریں اور نئم کیا حالا نکہ دریا تو چھوٹے سے دودھ پیتا بچہ آخر کا راس دور کے سب سے بڑے ہے۔ اللہ نے موکی غالیہ آپا کو بچالیا۔ یہ دودھ پیتا بچہ آخر کا راس دور کے سب سے بڑے طاغوت فرعون کے پاس بی جی گیا جس نے اسے پالا اور پھر یہی بچہ اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ اللہ کی قدرت کے جائب اس طرح ظاہر ہوتے ہیں۔

رسول الله مَنَّ الْيَّمِ نِين قَتم كا يسال عنهم .. ورجل شك في أمر الله والقنوط بهر آپ في خير نبيل من رحمة الله في أمر الله والقنوط من رحمة الله ) تين قتم كاوگول كي بارك مين نه پوچيو...ايك آدى جوالله كي فيل مين شك كرك اورالله كي رحمت سے مايون موجائے۔

(البخاری فی الادب المفرد: ۵۹۰ داحمد ۱۹ رواح ۲۳۹۴۳ وسنده حسن و محمد این حبان ،الاحسان: ۳۵۴۱) اسی لئے جب لوگوں کو شک اور نا اُمیدی کی بیماری لگ جائے تو وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوسکتے جب تک اس سے تو بہ کرکے اللہ پراعتماد اور اس کی مددو تصرت کا یقین نه کرلیں ۔ تقدیر پرایمان وہ بہترین عقیدہ ہے جس سے بیاعتاد ہوتا ہے کہ آخری فتح متقین کی ہوگ ۔ رسول الله مَا الله ما اصابه لم یکن لیحطنه و ما احطاه لم یکن لیصیبه )) الإیمان حتی یعلم ان ما اصابه لم یکن لیحطنه و ما احطاه لم یکن لیصیبه )) ہر چیز کی ایک حقیقت ہے اور بندہ اس وقت تک حقیقت ایمان تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے بومصیبت پہنچ ہے وہ کی نہیں سکتی حقی اور جوکل گئ ہے وہ کہ بہتی ہے وہ کی نہیں سکتی حقی اور جوکل گئ ہے وہ کہ بہتی ہے وہ کی نہیں سکتی حقی ۔ (احمد ۲۸۲۲ ۲۸۲۲ ۲۰۰۳ وسندہ حسن وانطا من ضعفه )

مسئلہ توقیت مقدور (نقدر کا ایک خاص وقت مقررہ) اور اجل محدود (مقررہ وقت)
کامسئلہ ہے جونہ تو کسی جلدی کرنے کی وجہ سے مقدم ہوتا ہے اور نہ کسی کرنے والے کی
وجہ سے مؤخر ہوتا ہے۔ ایسے مضبوط عقیدے پر بے صبری کا قلع قمع ہوجاتا ہے اور دل مطمئن
ہوجاتا ہے کہ آخری انجام وفتح متقین کے لئے ہے۔

اگرچه أمت مسلمه كمزورى كے دور سے گزردى ہے كين جميں ينہيں بھولنا چاہئے كه يالته كى تقدير سے ہوئى سردارى دوباره يالته كى تقدير سے ہے۔ الله اس پر قادر ہے كہ كم شده عزت اور كھوئى جوئى سردارى دوباره لئے آئے ۔ انسانوں كى يہى شان ہے كہ بھى بلندى اور بھى پستى جيسا كه حديث ميں آيا ہے: ((مثل المؤمن كالحامة من الزرع تضينها الريح مرة و تعدلها مرة))

مومن کی مثال کیتی کے بود ہے کی تازہ نکلی ہوئی ہری شاخ کی طرح ہے جے ہوا بھی جھکا دیتی ہےاور بھی سیدھا کردیتی ہے۔ (صحح بناری:۵۲۴۳م کی مسلم:۲۸۱۰)

اہم ترین بات یہ ہے کہ ایک دن مومن ضرور کھڑا (اور غالب) ہوگا اور یہی اللہ کی سنتِ کونیہ (اور فیصلہ) ہے۔ جب اسبابِ تقذیر پورے ہوجا کیں گے تو ایک دن ایسا ضرور ہوگا۔ان شاءاللہ

أمم سابقہ كے بارے ميں الله كا يكی طريقه اور قانون جارى رہا ہے۔ صديث ميں آيا هم سابقہ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ الأمم فرأيت النبي و معه الرهيط، و النبي و معه الرجلان و النبي ليس معه أحد... )) مجھے اُمتيں دکھائی گئیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک بی کے ساتھ کچھلوگ ہیں۔ ایک نبی ہے اور اس کے ساتھ ایک دوآ دی ہیں اور ایک نبی ہے جس کے ساتھ کوئی (اُمتی) بھی نہیں ... (میح سلم ۲۲۰)

اس کے باوجود دعوت جاری رہی اور ہر زمانے میں جاری رہے گی چاہے جتنی بھی کمزوری ہو جائے کسی نبی پر بیاعتراض قطعاً نہیں ہوسکتا کہ اُن کے ذریعے سے کوئی ہدایت یا فتہ کیوں نہیں ہوا؟ حالانکہ انھوں نے دعوت میں اپنی پوری کوشش کی تھی۔ ہدایت دینا تو اللہ بی کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح کسی مجاہد پر بیاعتر اض نہیں ہوسکتا کہ اسے فتح حاصل کیوں نہیں ہورہی؟ حالانکہ وہ اپنی استطاعت اور پوری کوشش سے جہاد میں مصروف رہا ہے۔

اعتراض صرف میہ کہ ہم نے اسباب کے استعال میں کی کی اور کوشش میں کچھ نہ کچھ کے اور کوشش میں کچھ نہ کچھ کی اور کوتا ہی سے کا مراب ہا تی اللہ کی مرضی ہے وہ جب جا ہے۔ جب شہیدوں کو بیخوف ہوا کہ زندہ رہ جانے والے لوگ کمزوری کی وجہ سے کہیں جہاد سے پیچھے نہ رہ جا کیں تو انھوں نے اپنے رب سے سوال کیا: ہمارے پیچھے رہ جانے والے بھا کیوں کو بیکون بتائے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں اور ہمیں رزق دیا جاتا ہے؟ تا کہ لوگ جہاد سے پیچھے نہ رہیں اور میدانِ جنگ سے نہ بھا گیں ۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا:

(( أنا أبلّغهم عنكم )) يس أخين تحماري يبات پنجاؤل گا۔

(سنن ابی داود: ۲۵۲۰ وهو حدیث حسن، احمد ار۲۶۷ والحا کم ۲۹۸، ۲۹۸ وانظر اثبات عذاب القمر للبیمتی یتققی :۲۱۲، این اسحاق صرح بالسماع)

رات نے آخرختم ہو جانا ہے اور دن کی روثنی چاروں طرف بھیل جائے گی۔خس و خاشاک بہہ جائے گا اور زمین میں وہ چیزیں رہ جائیں گی جولوگوں کے لئے نفع بخش ہیں۔ اللّٰد کی تقدیر کابیہ فیصلہ ایک دن برحق ثابت ہوگا کہ آخری فتح متقین ہی کی ہے۔

والحمد للدرب ألعالمين

رماخوذ مع اضافات وتحقيق ازكتاب "هذه أحلاقنا"] (٥جولا كي ٢٠٠٠)

# معتم انسانيت

نى كريم مَنْ فَيْلِم نَافِيْ فِي مايا:

(صحیمسلم:۸۱۲۷۱ء دارالسلام:۳۶۹۰)

ایک دفعه ایک اعرانی (دیباتی، بدو) نے معجد میں پیشاب کر دیا۔ لوگ اسے مارنا پیٹنا چاہئے تھے کیکن رسول الله منگائی کے فرمایا: ((دعوہ و هریقوا علی بوله سجلاً من ماء، أو ذنوباً من ماء، فإنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین .)) اسے چور دواوراس کے پیشاب پریانی کا ایک ڈول بہادو۔ تحسی آسانی کرنے والا بنایا گیا ہےنہ کہ

تنگی پیدا کرنے والا۔ (میح بخاری: ۲۲۰ نیزز کیفے میج مسلم:۲۸۳)

سیدناعمر بن ابی سلمہ ڈالٹیؤ سے روایت ہے کہ میں رسول الله مَنَالِیْزِم کی گود میں (زیر تربیت) حجمونا بچہ تھا اور ( کھانے کے دوران میں ) میرا ہاتھ برتن میں دائیں با کمیں گھومتا تھا ( لینی میں عاروں طرف سے ہاتھ ڈال کر کھا تا تھا) تورسول الله مَنَالِیْزِم نے مجھے فرمایا:

((يا غلام إسمّ الله وكل بيمينك وكل مما يليك))

اے بچ اللہ کانام لے (لیمنی بسم اللہ بڑھ) اور دائیں ہاتھ کے ساتھ کھا اور اسینے ساتھ کھا اور اسینے سامنے قریب سے کھا۔ عربن افی سلمہ رہائی فرماتے ہیں کہ پھر میں اس طرح کھانا کھا۔ (صح بناری: ۲۷۲۸مجمسلم:۲۰۲۲)

ار شادِ باری تعالی ہے: یقیناً اللہ تعالی نے مومنوں پر (بڑا) احسان فرمایا کہ ان کی طرف اٹھی میں سے رسول بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور تزکید کرتا ہے اور کتاب و حکمت (سنت) کی تعلیم دیتا ہے۔ (آل عمران ۱۹۳)

اس کے پسِ منظر میں وہ دعا ہے جوسیدنا ابراہیم عَالِیَّلِا) نے اپنے رب سے مانگی تھی: اسے ہمارے رب! اوران میں اتھی میں سے رسول بھیجنا جوان کے سامنے تیری آیتیں پڑھے گا اوراٹھیں کتاب و حکمت سکھائے گا اوران کا تزکیہ کرےگا۔ (البقرہ:۱۲۹)

یدعا مِن وعَن پوری ہوئی جیسا کہ ارشادِ نبوی ہے: ((.. دعوۃ اُبی اِبر اهیم و بشارۃ عیسی
بی و رؤیا اُمی التی رأت.) إلىن میں اپنے ابا (دادا) ابراہیم (عَالِیَّالِاً) کی دعا اور
(بھائی) عیسی (عَالِیَّلِاً) کی بثارت (خوش خبری) ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں جے اُنھوں
نے دیکھاتھا۔ (منداحرہ ۱۷۱۸-۱۵۱۵، ومندہ حن لذاتہ)

عیسائیوں کی محرف انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ عالیِّلاً نے فر مایا:''لیکن جب وہ یعنی روحِ حق آئیگا تو تمکوتمام سچائی کی راہ دکھائیگا۔ اِسلئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہیگا لیکن جو پچھسنیگا وہی کہیگا اورتمہیں آئیدہ کی خبریں دےگا۔'' (یوحاکی انجیل ص۱۰،ب۵،فقرہ۱۱)

پاک ہے وہ ذات جس نے ختم نبوت کا تاج پہنا کرمعلم انسانیت بھیجا،ایسامعلم جس کی ساری زندگی کاہر ہرلمحدانسانیت کے لئے مشعلِ راہ ہے۔صلّی اللّٰہ علیہ و آلہ وسلّم

## ضرورى بإدداشت

| MTT* - 1704 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 1904 1 19 |                                         | ×                                          |                                            |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                            | ****                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | ······································     | ***************************************    | ************************                |
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *************************************   | ***************************************    | *************************************      | *****************************           |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ······································  | ***************************************    |                                            |                                         |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | DI 1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 | ***************************************    | *************************************** |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | ***************************************    | ·                                          | ······································  |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | · // · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | ******************                         |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *************************************** | **********                                 | M3450-0                                    |                                         |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *************************               |                                            |                                            |                                         |
| *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | _                                          |                                            |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                            | 48+144+1444  94+194+144+14444  44444  4444 | M                                       |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *************************************** | *************************************      | ***************************************    | ·· ···································  |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ******************************          | ***************************************    | *******************************            | <del></del>                             |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *************************************** | ***************************************    | *****************************              | *************************************** |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                            | •                                          |                                         |
| **********************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***********                             | *************************                  |                                            |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *************************************** | *************************************      | *****************************              | *************************************** |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | ***************************************    | **************************************     | **************************************  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                            |                                            |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                            |                                            |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                            |                                            |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                            |                                            |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                            |                                            |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                            |                                            |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                            |                                            |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                            |                                            |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                            |                                            |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                            |                                            |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                            |                                            |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                            |                                            |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                            |                                            |                                         |